علائمين ترقي أأرد وتنسيك سر

یسی حکیم ملولمارک یزانی کی شهرُه افات کتاب

بے سے ال لایوز Parallel Lives یاریزوازی اوج

مسرطبهٔ سیدباشی فررآیا دی ملددم

بابتام مخرمقتدى فال شرواني

مرائد المعالم المرابع المحال المرابع المحال المحال

ومدونتر من ترقى أردواور الكاردكي فيالم بولى) ...

كس منزل من رنمسا بي بو تي بيء قيم بسيحت كالمي ويديد معلوات تحر محاطب يرتحات ب | ترحمُهُ فوزالاصغرد لاين مسكومه ) اس كتاب مِن من قهات ئے ہن تیراصابغ عالم کا ثبوت نہایت فلسفیا نہ دلائل ہے۔ دوسلامسُلہ من ورأس کے اوراکات کے سان س! درگسراا ثباتِ نبوت میں ہے۔ اس میں مسُلہُ ارتقارہِ <sup>ا</sup> دار دن کی تیبور*ی کهی ج*اتی <sub>۴</sub> موجو د ہو۔ قابل بدا در نهایت دلحیب کتاب ہو۔ تعمیت سعم م | جس ستاياً گيا بو که مندو ٔ و ن کام ل زمب کيا بوا در آس مين مرزماند بر کیا گیا تبدیلیاں ہوئی ہں۔اِس کے بعدسری کرشن می۔سدھار تر گوتم ہُڑ حامع دمتفتوس سوانح عمری وفلسفه آموز تعلمات د دمگررینما مان مثل شکرا جارح - را مانج - را مان ر که ناقه، ا درگیریجے مختصر ذکرات تلقنات در ر ا مانندے سربرآ در د ه مربیشعرا د با کا کان د ا ا سُرِّنِی اس ویصے دیو کے حالات نہایت خوبی کے ساتھ درج کئے گئے ہیں قبیت پر تصردلم حولورب كي موجود مصيتوكا بان سجياماً باي اسي نامورفاتح ا منشاه کے نقشِ قدم ریطنے کی کومشش کر اتعاص کی بخل سو بخمری کیے پیر ر سے انسان کے بیرت کی کما لات در قابلیتوں کا تھی قدر صبح اندا زہ کیا جاسکتا ہے۔ قبیت قلم آؤل ج جَدِدُوم مِي جَلَرُسوم مِينَ جَلَدَجارم ي جَلَدِيم مِي

## مثابه يرويان رومه جلدوم تدبزيا ارسطى دسش رومته الكيري كامتهوم محتسب ورركن بلطنت ماركس كمثيو ے تدیزاورہارکس کمٹوکامواز مذ اسكندريونا ني -410

بسنروا وردموس تقنيز كامواز

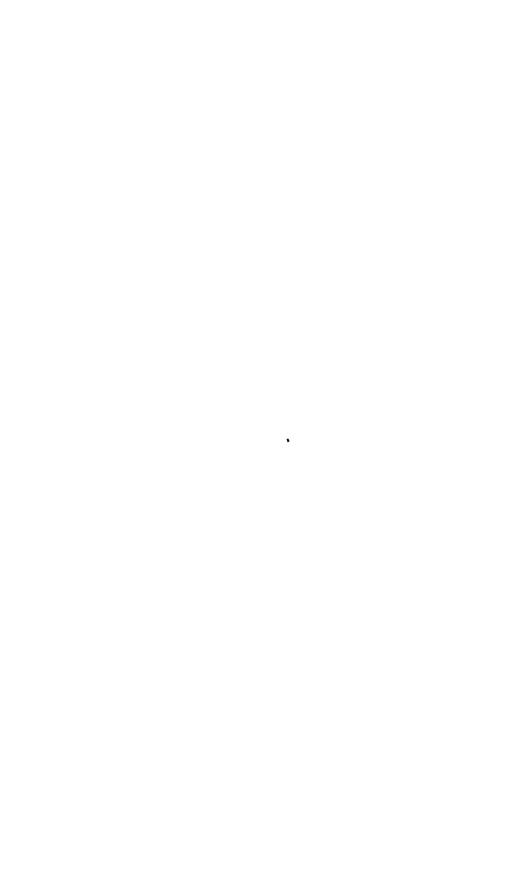

بسار ما رو ارسر ما رو ارسس طی دش

ارس مرز این ماجس قبیله، انطیالیس سے ہوا درصب الوک کتے ہیں کہ دہ عمر ہو ہا یت مفلسی میں بلوقات کرتا رہا اور وین کا مفلسی میں بلوقات کرتا رہا اور وین کے بعد بی دوبیٹیاں الیش کت مال جو درگیا تھا کوافلال مفلسی میں بلوقات کرتا رہا اور ورنے کے بعد بی دوبیٹیاں الیش کت مال جو درگیا تھا کوافلال کی دجہ سے مذتوں وہ بے بیا ہی رہیں ۔ لیکن و فرمٹ رئیں فلیری کا بیان اس دوایت عام سے مختلف ہوا دروہ ابنی گیاب سقوا ہا "میں ذاتی علم کی بنا پر ایس مدر کو ایک بڑست قطع نواز کی مام سے موسوم تھا اور جاں اس کی قبر بی ۔ اس کے علاوہ و دمٹ رئیں نے اس کی شروت کے نبوت میں جدرہ آرکنی کو بی بنیں کیا ہو کہ اس مرتب برصر نافیس کو گوں کو قرعه اندا زی سے منتخب کیا جاتا تھا جو بہت دولتم ناوی و بونی تھا ؟ اور برصن تین نیا کو سی اور اس بلیقے کا ام ایش نی نبول اور کی منتخب کی جاد و منی نوز اے عام داس ٹرا سزر) کی دیسے علی بی را دلئ جی خوال کو کہی نہ دی جاتی تھی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نیا گئی اور اس کا نشا نہ و ہی نہ کیا دو کی گئی کیا دو کو کیا گئی کیا کہ کا نسان کی دیا گئی کا کہ کا نسان کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا گئی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ

تعے حوا مارت خاندا نیا درسیاسی اقتدا رہے ہوں ؛ تیساا درآخری شوت آس کی ولتمندی کا <u>،رلس، دتاہی کہ پاکوس دو ماکے مندرس کرسس تدرنے کچھ تبائیاں اس کامیابی کی</u> ماد کارس نذر دی تعیق کے ڈراموں کے مقابلہ م**ں حال بوئی تی یفانجے می** جائے۔ مخوط بی اوران بریکت به کنده بر دکامیا بی الطیالیس قبلے نے یائی مصارف اُرس مدمز نے اد اکئے ، چکمل و کھاماگیا دہ <del>ارکی ترا نوٹسس کی ص</del>نیف تھا" ليكن بيانزي بوت وسب وى نظراً الرسب كم حقع بر- الإمنن اس كوسب نتي بر له نهات مفلسل درنا داراً دمي تعا، ﴿ نيز حكيما فلاطون كأشما رسي د ولت مندوس مين بنين بروّ نے بڑی شان ارمالسس قص سرو دمنقد کرائی تعیں ۔ حالانکہ ئوزی نے بیتات یہ کو کیا ہے بزرگوں کو لینے دوستوں کے تتینے مانذرائے قبول کرنے کچھ عارمنیں ہو اا دراگر حہ رفیالے کو داتی اغراض کے لیے یا طاعی سے جمع کرنا اُن کے نزدمك كمال من فرمائنگ اوردوالت بوتا بم نع كے لائج بغیر مناه ری شای تح كالطف أنها کے واسطے امنیں کوئی روہیہ ہے تو وہ انکا رہنیں کرتے۔ مزیر آ<mark>ن ٹیٹی رکے ن</mark>زدیک یہ نیائیاں می اِس *بسس میں بڑ*ی نیقیں ملکہ امرانی صلے سے بی<del>لوی مسس</del> کی *خاکے خا*تمہ تک دوا وترحض اسی نام کے گزیے ہیں خبوں نے ڈراموں کامقا بذحبیا اور لینے نام کی تیا بُال جیو اِن میں میلا ذیبوفیلس کا میں تھا اور دوسرا ہبت بعد کا آ دمی ہو کیونکہ اوّل تو اس کے نام کا کتبہ اس طرز تحرم س کندہ ہی وحکیما قلیکس کے وقت سے رائج ہوئی دوسرے ارکی تراتوہ راہا نوںس کانام حنگ بران کے ہمعیر صنفوں کے ہار کس نفرننس یا البتہ جبا کے دقت کی کتابل س کا ذکر کرتی ہیںا در کسے ایک ٹراما نوبس ثناع تناتی ہیں۔ نظر مرائ<del> نافی م</del> ل کرده مرس کونامول می دهو کاموا-ا در اگرچه یات کانی تحقیقات یکے نغیر سلیم نس کر عاسکتی کیراس میں شئے میسی کہ <del>دُمٹ رئیں</del> کافتو ٹی جار د ملنی کو دلیل ٹروت قرار دنیا مجاتیج نس برخص جے شرت یا فعانت یا قدار، مام سطے بند کرفتے اس الکا ہدن بنگا نمانیا نچر فار لیں کے آبالی داموں کو صل سنا پرخارج کیا گیا کہ اس کی عل دنیم عوام الناسر کوفیر ممولی معلوم ہوتی تھی ! اِس قول کی می دکہ اَرِس میز رہے قرعہ آرکن ہوا) اِڈ دمِنو تر دید کر ایجا ورکھ تھا بوکہ

اِس قول کی بمی دکہ آرِس میز برنے ترعه آرلی ہوا) اِ وُ دمِنو تر دید کر آبی اور ملھ ہولہ اُسے لوگوں نے اِنی مرضی سے منتخب کیا تھا۔ یہ قوم کرس کو بھی کہ جائے ہاتیہ کے بعداری کا کہا تھی ۔ اور اس لیے باکل قرین قیاس ہو کہ اس کی شرتِ عظیم اور یہ ہتم بالثان کامیا ہی دولتمندی سے فضل مجم گئی ہو اور اُسے دہ عمدہ دے دیا گیا ہو جس کے صرف اہل تو اِستی سے لیکن معلوم ہو آبی و مرکس فلاس کو ایسا باعثِ ننگ تصوّر کر آبی کہ <del>آرِس تدیر</del> ایک طرف خورست قراط کو اس نے فوش حال فارت کرنے کی کوشش کی ہوا در لکھا ہو کہ وہ نہ صرف دا تی مکا رکھا تھا بلکہ اُس شے کرنتو کو مقر میں تی ہو جرجی سے دیا جائے ہے ہے ہے کہ دہ نہ صرف دا تی مکا

ارس برق آن کار این کار در این اور طرفدار تعاصب نے مطلق العنا سجابروں کو کا لئے کے بعد محومت کو منظم کیا تھا۔ نیر کے اسپارٹی تعنق کا کس کا لطام ملداری بہت بند تھا اور اُسی کی بری برق و اُصو آن کو کمی تیا ۔ اُس کے مقابلے میں جمہو کی جایت بس طاکلیں سفے اور ان کا کسب سے بڑا سیاسی حریف تھا۔ بعض کو گات بی کہ اِن کی طبیعوں کا فرق اوالی عرب بی ظاہر مو گیا تھا۔ بجبن سے وہ ایک بی جگھ کے جایت میں کہ اِن کی طبیعوں کا فرق اوالی عرب بی ظاہر مو گیا تھا۔ بجبن سے وہ ایک بی جگھ کے جایت میں کہ اِن کی طبیعوں کا فرق اوالی عرب بی فاہر مو گیا تھا۔ بجبن سے وہ ایک بی جگھ کے میں کہ اِن کی طبیعوں کا فرق اوالی ور مربات کے میں وہ ایک ور مربات کی میں کو دیس وہ ایک ور مربات میں وہ کی میں کہ میں کہ کے میں کہ کو دیس کے میں کہ کار اس کا کہ اور مربات میں کہ میں کو دیس کے میں کہ کی کی میں بختہ مزاج راست بازا ور ایسا ایفیات بیند کہ کھیل کو دیس میں خور بیا بدتری کے کار این کی تھی ۔ میں کہ جوٹ فرب یا بدترین کے کار این کی تھی۔

ب ربیب نیبر میرون و در در بوی ی -ارس این این مارس کتابر که دشمنی کی اتبدا عشق کے ایک معاملہ سے مہوئی دونوں مرمبی

ا ایک تدیی و نانی کتب و بودرم مین تقریبا بات باسم دهید کے مادی مواقعا ۱۱

إذا تى عدادت ورفضه كوئى شے آسے كمبى مى عراؤ سقيہ سے نبها سكى - ايك موقع بر لكھ اگر كدوہ چندار كان عدالت كے ساتھ كسى ليئے خص كى ساعتِ مقدمه كرر ہاتھا ہواً س كا ذاتى وشمل ور برخواہ تھا۔ استفاتے كى كارروائى ختر ہوتى ہوعدالت نے فیصلہ سنانے كا اراده ليا اور ملزم كى صفائى سئنے سے انخار كرديا۔ اُس دقت آرس ترزمضو ابنہ اپنی جائے سے افراد در ملزم كے ہم آہنگ ہوكر درخواست كى كہ بے شك كسے اپنا قانونى حق منا چاہئے اور اجازت دين چاہئے كہ جو كھے كہنا ہوكے اِ

اسی طرح ایک مرتبهٔ وه د تو تحضوں کی اہمی نزاع کا فیصله کر رہاتھا۔ آنیا د تحقیقات میں ایک شخص نے فریقِ تانی کے متعلق ما د دلا یا کہ وہ <del>آرس تدیز کا</del> بھی دشمن ہوا دریائے ہیں ب گفتهان کمپنچا بچکو نکر میر میرامقدر منیں ہو ملکہ تمہارا معاملہ ہوس کی میں سسما عت کرسے نے مشامہ در ا

تبدیں جب وہ سرکاری نزانجی منتخب ہوا تو اپی دیانت ورنگرا نی سے اُس نے نابت کر دیا کہ یہ رقم نصرف اُس کے زمانہ میں لوگوں نے خرو بُرد کی بوطا بواس کے بیٹ و افسر می بہت کچے تفترف و نعلب کر بیکے ہیں، خاص کر ثم<del>ن فاکلیس ح</del>ب کی نسست پیہ کراگا ایم کا نہ

> گولینے اورا وصاف می<sup>ن</sup> ہ تہرُو آ فاق تھا پر ہاتھ کی جا لاکیوں میں می بہت مثّات تھا در سرم<del>نے سید س</del>ے من نورسی کی ا

اسی برنامی برفار کھا گرتس طاکلیس سے نیندا دمیوں کولیے سے مالیا آورجب وہ حسابات دینے کھڑا ہوا تواس پرخیانت کا الزام لگایا اور <del>آی ڈوئیس کے</del> بقول ایا لوگوئشندکی کانموں <del>ڈارس م</del>دیز کومجرم قرار دسے دیا! لیکن شہر کے مقد انتخام اس فیصلے سے سخت نا راض ہوئے اورا نفوں نے منصرف وہ مُرانہ معاف کرایا جُھٹ خواه مخزاه کیاگیا تھا ملاعدهٔ ندکوربرد دیاره اُسی کا تقررکردیا ۔ مگراس مرتب وه جان بھیا عَولا مَن گیا ا دراس طرح که گویا و ه لینے پہلے طریق علی ریشیان ی، اُس سے آیندہ سے تغام اختیارکیا اوراُن لوگوں کی طابخ بر مال می کرنی چوٹر دی جو فلوحسابات بنالاتے تھے بزلے سے بڑی ٹری رقین صول کرل کرتے ہے ؛ اس کا یوتی ہوا کہ دو لوگ پہلے اُس۔ خلاف تنے وہ ا بِاس کے بڑے تَداح ا دروا فعار بَن گئے ا وردب اُس کی میعا دِ عهدہ فتح توانیں نے اہل تہرسے البا کی کہ اس کو میراسی خدمت پر سجال رکھا جائے ؟ ارس <del>،</del> یه کارر وائیاں خاموشی سے دمکیتا روالیکن جس قت لوگ ایسے دو بارہ تحب کرنے سکگ توائ*ں نے حلیۂ* مام می<del>ں آبِ اینمنز کی</del> خبرلی اور کھنے لگا کرتب میں نے لینے فرایض معبی ت بازی اورخوبی کے ساتھ انجام نئے تو سرطرف سے مجھ پر لفت ملامت ہوئی اور می<sup>ری</sup> ا ہانت کی گئی لیکن جب اس مرتب ہیں ہے ان لیٹرے مہدہ داروں کو آزا دی دیدی کہ جو عا ہیں کریں' تومیں سب سے بڑا محتِ وطن ئن گیا! اسی دحبہ سے درحقیقت میں ابنی ہمیے بے آبر و نیسے آنا شرمندہ نہیں ہوں جنیا اس تعربیا درخییں سے ۔ اور مجھے تم لوگوا سيآماي كهبت لمال محوط لسكنے كي نسبت ن عيار وں كا نواز ناتميل ندې" په که کرانس نے ده چور ماں کمولنی شرع کیں حاس مرتبہ ہوئی میں! دراُ افی کھ نے عقوری دیر پہلے اس کی تعربی<sup>ن کے</sup> بِلَ الم دھ نیٹے تھے اور اس<sup>ح</sup> د د ما ره انتخاب پر بُره بُرُه گر بول رہے تھے ۔البتہ جتنے الضاف پیندیتے وہ خوش ہو ا ورأس كوحيقي و ا د مل -

اس کے بعد دارلے عجم فے شہر<del>سار دیں</del> کا جبے اتیفیزیوں نے جلا دیا تھا بدلالینی کے بہانے یونان پریڑھائی کی اورساسے ملک کولینے قبضہ میں لانا چا ہا۔ اس غرض مح

ك معندى اينياك كويك كي تديم سلطنت الآيه (لود) كامشور شرتا - ساروس المرود

ا ورائج كل سرت بى اس كا الفلاكرت بي ١١

<u>فٹٹمیں</u> نوج یے <del>مراتھان</del> دریقن آکا نے جن مر**ہ** بیرسالاروں کو منتخب کیا اُن مر<del>مط</del> رلزائی لزنی چاہیئے تورک سے ایک ن سیدسالاری کرنا جا ہتا تھا، اُس۔ سے لینے ساتھیوں کو بیتق د نامنطور تعاکداً ومی کالمیانے ساتھ او . تمند کی سروی یا اطاعت کرناہے ترتی نیس ملکہ ٹری عالیٰ طرقی اورخو بی گی تے اس نیا رکاخاط خواہ فائدہ ہوا۔ان کی ہاہمی رقابت مٹ گئ<sup>ا ور</sup> ری کا دن <del>ل تبا دنس</del> کو دیدها ا درا ب<sup>و</sup> بی بوری متعدی <sup>ا</sup> سالاری کے زائیں انجام نسینے لگا۔ حن قت لڑا ہی **فرٹ** لشكر برثراا وراسي مقام برأ برانبون في حمركز بربامعًا بله ے حتی کہ وہمن کو مزمت ہوئی اور وہ مہٹ کرحیاروں میں نا ہ ہاںسے می عباگے ۔لیکن یہ دیکھا کہ والبرحث اثر کی ق نے کی محاشے ان محیجها رسمندر کی مخالف موج اور پُوَاکے زورسے (اپٹی کا) د عا اتيفزي قوح كوخون مبواكهمباد اوه خاص ليتفنزمس عإ رائنی دن ہاں جانتیے ۔میراتعان میں صرف ارت م ل عنبیت ورا سران حنگ کے حافات کے لیے چور دیئے گئے تھے ا ورحسی کام سے قوقع تمی،ائر نے یہ فرض کال دیانت امانت کے ساتھ انجام دیا علیم **زیرج** قروح

جنگِ میراتفان کے بعدی آرس بدیز کامدہ آرکنی براتخاب ہوا۔ اگر جہ ڈمٹ رہی فلیری کا بیان ہو کہ بینصب اُسے مرف سے کچھ ہی تمت قبل خبگ بلاٹیا سے بعد طاتھا۔ لیکن جنگِ بلاٹیا چس میں ایرانی سیدسالار مرد وزیوس کو شکست ملی، زن تی فیدس کے زمانہ ارکنی میں ہوئی تھی اور اس کے جانشینوں میں کہیں ایسٹ میریز کا انتخاب سرکاری کا فذات میں عدیس میراتھاں کی فتح حال ہوئی، اُس کی بعدی ایسٹ میریز کا انتخاب سرکاری کا فذات میں مدید وی ہے۔

موح دہر۔ ارس دیز کی جس خوبی نے عمور کوست زیادہ گرویدہ کیا، وہ اُس کی اضاف پندی می کہ اس سے روز مرہ اورابر بالباقبہ تراہ و اور ہی دصف بحس کی بنا پر کسے ایک ما دار اور کم نسب دمی ہونے کے باوجو دعا دل کا لقب الاجو خدا کی اعلیٰ ترین صفت اور بڑے سے بڑے باوشا ہوں کے لیے ہمی موجب فیزونا زہر۔ اگر جواس میں شک نیس کہ باوشاہ یا مطلق النمان جابر یہ لقب یانے کی کمبی کوشش ہیں کرتے ملکہ اینیں نیا وہ نوشی لیے نامول

كے ساتھ ایسے ایسے القاب شامل کرنے کی ہوتی ہوجیے کشور کشا و قبل یا صاعقہ جا رسور وريااس سے بی کئے بڑھو تو عقابے شہبا زوعیرہ حسسے معلوم ہوّا ہو کہ کسی نیکی سے مشہو مِوْما ٱغیرا تناینه بنیں متبنا زور وقوت، *جبر*و فهرمن ماموری *عال کر*اییند یو- حالا مک<sup>و</sup> بأ دنيا وعلى الافلات حسب يركسب فيض كراا ورياتين تبئن ملاما جاستة مهن تنن صفات فا میل سے کہیں رتر دیا لاارفع واعلیٰ بوحن ہے تھا۔ میں۔اِن میں می سب اعلیٰ اورسب مبارک خیر کی صفت وکنونکہ سرحند عنا صرا ورخلا کا وجو<sup>د</sup> الضات صرف بان عقل وعلم كى مدولت ہو۔ اب گران خدا ن صفات کے متعلق لوگوں کے عقائد کا اندازہ کیا جائے تومعلوم ہوگا ۔ آس کی تقبائے دوام ، بینی فیا اور زوال سے اس کے منترہ ہونے کوتووہ اُس کی م موحب تصوّر کرتے ہیں، اسکی قوت اور قدرت سے خوف کھاتے اور ڈر تی ہ اول کامِل ہونے کی وجہ سے اُسے پوہتے ہیل ورمعز زومحبوب رسا ان کی حالت یہ برکہ ان سب با توں کو سویٹ سیجنے کے با دحو دس*ت سیلے* تو وہ تعام ے کراہری کی قالبیت ہی ہما ری فطرت میں نہیں۔ پیوائس قوت واقتدا ر لی ماش کرابری و بڑی حد کا تفاقات و ز گار پر منصه ہی۔ ا دراس طرح خیر کی ریبا ہی صفت مائی کی مدبوا ور دسترس کے اندر ہو، اپنی حاقت ہو<sup>ہ</sup> مقالانكه رضركا مغلوبي عدل وه شفيري واكم صاحب تروت وتحوم ن زندگی کوایک یو اکی زندگی بنا دیتی بوا ور ناانصافی کسے نسانیت کے مرتبے گر اکرصوا نوں میں جاملاتی ہو۔ میں محسود خلایت نا - خاص کرمبت<del>ن طب اکلیس نے ی</del>ا فواہ اس سے خلاف

بالكاخا كالمحاطي طور ميرمعا ملات كوشلجها فاا ورتصيفيه كردينا دراصل عدالت بإسبة قانوني كي قوت وزنا بح ا ورا من رسیعے سے وہ اندری اندرانی با دشاہت کا ۱ در کوئی فوجی مددیہ بے بغر حکومت كاسامان كررياي اس کے علا وہ پھلی فتے سے لوگوں کے دماغ می آسمان برستھ اور وہ یا لبلیم اس حَلَيْ لَكَ تَصِيحِ عام سِطِي سے ملىدا ور زيا دہ نامورنغ اَتّے ہوں۔ ہي دحہ تقي كہ وہ سرط ف ہے آ آ کر شہرس استحظے ہوئے، لین نغض دسر کونوٹ مُطلق العنا بی سے تعبیر کیا اور فتوا (نعنی آسٹرامنزم )کے ذریع<del>ے ارس نرنز کوحل</del>ا وطن کردیا ۔ درحقیقت بیرمنزامی کسی محرمانہ المستح ليئے منیں واضع کی گئی تھی ملکہ اس کی خاص عرض نامورا و رصاحب قوت لو گوں کو گرا ما اور ذلیل کرنائقی ، تاکه حاسدوں کی عراس کا جائے اور زماد ہ نقصان مُنہا ہے نے یے نبوں بلکھرف دس سال کی حلاوطنی سے اینا دل ٹھنڈا کرلس بینانی آخر میں ہ یم سنانشرمرا ورمد دات اتنجاص کے داسطے تحویز کی جانے لگی توعوا مرالیاں بہت ماہ سے اس سزاہی کواڑا دیا۔ا ور<del>میرلیس کے</del> بعد کسی کی جلافی فتوك عام كے ذريع عل من زآئي ـ <u>میرکس کی حلا وطنی کے اسباب بیسان کیئے جاتے ہیں کہ الکیبیا دیزا و زکماس جو اتحظ</u> میں سے زیا دہ رسوخ واٹر رکھتے تھے ہاہر سیاسی ترایت و مخلف حبّوں کے اُدی تھے۔ حبان میں سے ایک فلاٹ اُن کے ہم وطنوں نے ہی فتوی عام کا حربہ استعمال کرنا رمعلوم بوگیا که ان و مس سے ایک عزد رحلاوطن کر دیا جائیگا ، تو ان د و نوں۔ راتفاق کرکیا ا در لیسے لیے گروہوں کو ملاک<del>ر مرکبیں</del> کے خلاف مقدر رائیر<sup>د</sup> لوائر كەكىرات راسىسسائىي كوھلا دىلن بو نايرا - اس جاً لاكى غو امران كسس كومېت پرت ل کیا ا دراُ عوں نے اُس کو اپنی توہن اور سبکی محمار عصے میں بند ہے لیے یہ صالطاؤر دا اس معقع ير مخضر طوريريد لكمنامناسب وكدير فتوسك عام كس طريق سدويا جاماتها

سے اوّل برخفر ایک بک سراکان تعنی ٹیکری ہے کراس کا مام لکھ د جلا وطن کزیاجا بتیا۔ بیرمنڈی س ایک خاص مقام مر*ص کے حارف طرف لکو <sup>ا</sup>ی کا کمٹرا* **لگا**م تھا، پرشیکری بے جاتا تھا اور یہاں ان تام مُسکریوں کی تنتی ہوتی تتی دکتونکہ اگروہ کا تبعید ڈ وبعدمزام كخطاف قتني رائيل موتس أمسر عالمحده فلحده شماركها جاما اورحو السطے دطن ہے نخال جماحاً ما اگر حداس ہے لت<u>این ترنر</u>کو وطن ہے نخل ٹرا ا دراس۔ بمفكود ب برنام مكدست توليك أنْ يرْه كنوا رينے اپنا تثبيكراخو د ايسس تدير كوريسم لی شهری بی دما اور درخواست کی کهاس بر<del>اری مرز</del>لکه پر ض مرک ہے درمافت کیا کہ تھیں اس سے ا ط کانے کے دریے ہو، توحواب لا کہنس مصے کو ٹی صفہ رمنسر بمنحا۔ ندمتر مہت مجھ و ل كه وه كون يوليكن أسع سرحكه عادلُ عادل سنكرمراحي اكتاك أي ا -نگرارس مرزمی بوگیا ورئیبکری برانیا نام لکھر شخص مذکور *کے جو* لكادأس بخليخ بانعآ *ک من نظراً* تی ہی کیا ہے خدالبمی اہل تھنز السا وَّت مٰهِ اللَّهُ كُدوه مِجه ربيوكر ارس تدبز كوما دكرس! البه رقبالي، اور موشيه کے علاقوں سے گزرًا ہوا خاص تی کا پرحلہ آور ہوا أمرق قت الإلتعنز في خود أسرًا سزم كي شيخ كردى ادرًى م حلو وطنول كو دانس مل ما اصل منین یا د ه خو<del>ن رس ترز</del>ی طرف سے تعاکداگروه ایرانیول سے جا ما توانی سینکر طول

مِال تَسربوں کوعی اِ دھرسے توٹر لیگا ۔ حالانکہ بیا<sup>ا</sup>ن کا اندیث ہراسر ہاطل تھاا ور دہ آ تھے کیورکو اُن کے واپس مانے سے قبل وہ بغیر کسی اُمید معاتب ر . طربق مسے یونانیوں کوہت عال ولا رہا تھا کرائٹیں! ورانی آ زا دی کی ضافت کر<sub>ا</sub> محے علاوہ حب<del>ب تمس طاکلیس</del> مسرد ارہوا ت<del>و ایس مدیز</del>نے قول دفعل غرض ہرطرے اس کی ا ورمحض فائدُه وطن کی خاطرایی*ے سے بڑے دہمن* کر ایک جانثا ریز کر کی طرح خدمت کر آ ہ یفا پنے حرف قت ایرانیوں نے <del>سلامیں</del> کے قریب بونانی بڑے کو گھیرنے کی کومشش کی اور <u>ا داس خو</u>ف زدہ ہوکے ہاں سے عی عِلکنے براً ماد ہ ہوا ت<u>و ارس ت</u>م ا تول ات وشمن کے جہاروں کے بیج سے کشی کھیتا ہوا چلا اور حان برکھیل کمش طاکلیہ مے یاس منحا کہ کسے لیے مصور موجائے کی اطلاع ہے۔ بیرخو د آوا رہے کے کہتے بلایا لهنه لگا وتشم طاکلیس ٔ اگریمیں دراہمی عقل برتواس وقت اپنی طفلانه ضد بحث اور رقا ب ے طاق رکھ کے ایک شرنفایذا ورُمفید مقابلہ کرنیگے کہ دیجیس بونان کو بحافے میکی ن بتعدی د کهآمایر ؛ یعنی ٔ ما تم سیسالاری اور را ه بری کرتے نیں نفنل بو یا میں تما<sup>ری</sup> خدمتگزا ری اورمشُوره نسینے مںٰ۔ اورجو کا مجھےمعلوم بوکہ تم صلاح نبک ملننے میں کبھی بال منیں کرتے لہٰ ذاس دقت میں تقییر سانے دیتا ہوں کہ اس کھ دَبَثن سے مقابلہ کر نی رگز بهاوتنی نه کزما - ۱ ورا گردیرهٔ و بهاسے ساتھی اس رائے کے مخالف ہیں گرفتنمیت ہو گئمون ری مائیدس بوا ورائن سے ہمیں جاروں طرن سے اس طرح محصور کر لیا ہو کہ کوئی راہ گرمز باتى منيرا ورمم چاہيں مانہ چاہيں، ہميراس مقام برلز کراپني يونا نی شجاعت دھميت کا امتحال دنارگا!" نے حواب دما" <del>آرس مریز سمج</del>ے میہ تعرففانہ مقابلہ دل سے مما

اِس میں تم سے باسانی مغلوب نہزگا۔ بلکہ کومشش کر ذکا کہ اپنی آیندہ کا موں سے تم پر سفت اے جاؤں، کیونکہ اس میں شک نمیں کہ یہ مبارک ابتداء کرکے تم مجھ سے بچھے نہ کچھ آئے بڑو گڑھا

ے تبغیب<del>ل ہیں بر</del>ز کوتیا ماک*یک طبع جال سے* براینوں کو اُس نے اڑا ئی برا ما د لیا بو، ۱ درالتیاکی که تم می <del>پوری بیاد اس</del> کوهان تک بوسک مجرا دُ که بهان لژنا نهایت صروری بخ كوزكي اليّاتماري صلح كائس يرزياده اتريزيا " بنیا *پزرپ ع*لیں مثیا ور ہیں <del>کِلُوکری نُس کو رہتی نے تمس طاکلیس سے ک</del>ھاک<del>ہ ارس پر</del> کے خاموش سے معلوم ہوتا ہو کہ دہ می تماری رائے کو بیندنس کرتا تو ارس تدرسے جوابے یا " اگر<del>طاکلیس</del> کی رائے اچتی نہوتی تومیں کمب*ی چیپ نہ رہت*ا۔میرے سکوت کی یہ وحانیر ىرى كەس *رائے نىينے والے كالحا*فا كراہوں اورا*س كى خ*العنت كرياييند نبيس كرا ، ملكه في <del>م</del> اس کامشور هین میری نشا کے مطابق بوا دراس لیے میں خاموشس ہوں ؟ ں نانی مرد ارا بجیسری سی بحث مُباشخیں مصرف تھے کہ <del>ارک تن</del> برغنیم کوس<u>یّ البا</u> يرِّ فالفِن بيوِّيا دېگھکراُ د هرروا نه بو<del>ا دسيّ اليا آ</del>سي آباڪييں ايک چيوڻاسا يا ي<del>و ساڙين آ</del> کرمٽھا واقع تعا) ا درجیو نی چیو نی کتیتیوں مرہے ہما درا در پُر پُوٹٹ ساتھیوں کونے ک حله آور ببوا - اگرجه الزانئ منید آدمیوں سے تعی لیکن س میں نو مانیوں کو کامل غلبہ ہوا - اور حید م ِ آعام ایرا نی سیابی ارے گئے ۔ امنیں قید یوں میں اوٹ ہ کامن یے بی تصرف اُس نے فرانس طاکلیس کے پاس محواد ماا در و ہا ل کھ <u>ن بالس</u>منح سے حکمت باکوس ویو ما رص کاایک ماوم ا دہر<u>ا رس مرز</u>نے قبضہ کرنے بعدی <mark>مالی</mark> برا یک معقول بی جسام ہوں گئی ہے۔ ارد ی کدارا دئی م*س ح*واشا آدمی او هرآجائے <del>ا</del> ایسے بلاکت سے بچائم ل وراگر کو دئی ویتمن س ما **اوکا** سارالینا چاہے توقل کردیا جائے اور واقعی باس کی مرسبت مفید ابت ہوئی کیوں ک جها زدن کاست سخت ورئل کرمقابال شاپوسے ارد گر دموا تھا ا در ہی درہمی کہ بعد ہل مجا

الا أن كے بعد مل طاقیس فی شورة این مدرسے کها کد اگرچیمی بهت بڑی کامیا بی ہوئی ہی اسے بی بڑہ کرکامیا بی ہوئی ہی این بیٹرے کو آبائے در وائی آل کی طرف کے بائی ورٹ میں بیری کہ اسی وقت لینے بیڑے کو آبائے در وائی آل کی طرف کے جلس اور اُس کی کو تو گر کر کس بر سے ایرا نی آئے ہیں، ایشیا کو ورٹ میں فید کر گورٹ کی ہوئی ہوئی ورکھنے لگا خدا کے واسط ایسا فضب نہ کرنا کہ آئی بڑی فوج کو تم آئی اور جان کر مواج کے دو اور وہ سامے وہ مان کو تا اور کو جا رہ کی تو گوشش بیم و فی جو سامے وہ ملی ہوئی وہ اور وہ اور وہ سامے یہ ملی سے دفع ہوں اور وہ اور اُس سے باک ہوجائے یہ گوشش بیم وفی جو سامے یہ ملی ہوئی جا رہ ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اسے باک ہوجائے ایک ہوجائے

نے ایک وتبہ علم نحاراتی مرا دوج رخوا بی سے میں تم کو بیراطلع دیتا ہوں کہ بونا نیو کا را دہ بیڑا لیے جاکا ادرتم سے جو تھے موسکے این صافات کا سامان کر لو ؟ ا اخون زده موا ا درمزی محلیکے ساتھ اساسے کی حالت و ا نہ بسالا رمرد نوسس تنن لا كاه صده فوج ترار ليخ امي بونان مرم ج ےکے ساتھ ونانوں کومقا بارنے لیے ٹوک ڈوک کو ملاڑ ہاتھا قحا تقاكه تم فے سمندرمں أن كومغلوب كيا حوصتي من المبينے كے عادي لیکن بها دری کارغم بحرتواب بیا ده یاسواطببی فوج حامرلر ا ور موت مرح محفظ بوئ میدان موجود مهل ورمرد شر کرنے ہیں۔ مگران مناموں کے علاوہ مرد نٹوکسر انتھنڈ ر می توریکنے کی سی من مصروت تعاا در کیا زبانی ا در کیا تحریری، دعدے بھیے اُکنیرا نہ اغوا کرر ہاتھا کہ اگروہ لڑا ئی مں یونا نیوں کی شکت ہے ہاتھ اٹھایس تو نہ صرف الگا شهرُ دمارہ تعمر کرا دیا جائے گا بلکہ رقوم کترا درسامے بومان کی مرزاری انسیرج ی جاُم کی ۔ اسیا رئدیں می میر خبر میں موکیں در د ہا سکے لوگوں کوٹری تشویش ہوئی کہ مبا ا

المِ اِیشزای پرشانیوں سے گھبا کرایرانیوں واطئیں یا کم از کم اُن کے خلاف خبگ میں شامل نہوں۔ بیل نفوں نے ایک مفارت بھی اوراتی خروں سے درخواست کی کہلیے بال کو کواسیار ٹر بھیجوا دیں اوراس میں شعیف اور زخمی نموطنوں کے لیے میں اہل سیار ٹرکی امرا د قبول کریں گئے اور اس میں شئے پہنیں کہ اس قت تنہ اور علاقہ تباہ و ماراج ہوجانے کی جم سے اہل انتھاز بہنت مصائب ہیں متبلاتھے۔

مب بیسفارتین و نون طرف سے افیال نجیں تو انفوں نے ایک تی کی کہ کہا ہے وہ یادگا رجوا جی اور نون سے افیال نجیں تو انفوں نے ایک اور انفوات کے دولا وہ یادگا رجوا جی اور اس کے خیال میں مرچیز و ولت ہو خریدی حاسکی کوسے بڑی شے تھور کرتا ہوا و راس لیے اس کے خیال میں مرچیز و ولت ہو خریدی حاسکی ہو، تو وہ معذور ہوالبتہ ہالے حلیف لکد پر تی ابل اسپارٹر، اگر ہالت ہے ۔ اور اس وی کر ہم سے جا ہت ہے ۔ اور اس وی بری رہے دہ بات ہے ۔ اور اس وی خور یوں کا خیال آیا اور ہا ری سی واثیار کو اُنفوں نے قطعًا فراموش کردیا ۔ واثیار کو اُنفوں نے قطعًا فراموش کردیا ۔

اس تقررا درائس کی عام مائید کے بعد آرست بدیز نے ایکیوں کومحلین میں بلوا یا اور انسی بنیام دیا کہ تکویمونیوں سے کہ دنیا کہ ' ساری دنیا کے ظاہر و مدفوں خرائے یونان کی آزا دی کے مقابلے میں نہیج ہیں اور باشندگان اتیفنزان کی کچر مجی وقعت نئیں سمجھتے!'' بھراًن اَ دمیوں سے جومرد و نیوس کے پاس سے آئے تھائس نے سورٹی کو دکھا کے کہا کہ مخب مک یہ اپنی مقررہ منا زل کو اسی طرح مطے کئے جائیگا، اُس وقت مک آئیمنز کے بہتے وا اپنے ملک ورمعا بدکا انتقام لینے کے لئے جنس ایرانیوں نے تباہ و تا راج اور ناپاک کیا ہی، حبک کرتے رہنگ !''

. بیرائس نے ایک نون منطور کرایا کہ جو بیانی ایرانیوں سے جاسلے یا اُن سے خط وکتا بت کرے لئے علمائے دین خارج المذہب ورملون قرار دیں -

اس کے بعد مردو نیوسس نے دو سراحلہ کیاا در پیرابل انتیصر کو شرحموا کے جزیرہ سل یں بنا ہینی ٹری اورا مخوںنے ارتسے تدریر کو <sub>ا</sub>سیا رٹر بھیجا کہ اس مات کا شکوہ کرے کہ اً نسس کی ماخرکے ماعث اتیضز کی حفاظت مذہوسکی اور د و مار ہ دشمن انسسیر فالفِن موگیا اس کےعلاو ہ اس کی سفارت کا ایک مقصد رہمی تھا کہ اُنفس جتنی حلامکن مومدان جنگ میں ہےآ ہے تاکہ شالی یونان کے جو علاقے امبی مک باقی تھے کم سے کمروہ٬ ایراینوں تِ بُرُدسے بچ جائیں - اِسَیارٹہ کے کام نے (جنیں دہ ل) کی صلاح میں اُلیور لتصبّع ) جب یہ بامتن سُنی تو د ن *عرسیرو نالیٹ* اورا نیا ہتوارمنانے میں اس طرح مق ہے (کیونکہ یہ اُن کے ہاں کن متین ہلے کا زمانہ تھا ) کو یا اتیضنر کی سفارت کو علاق قابل توحهنن شحقے لیکن جب رات ہوئی توسُفَرا کی ہے اطلاع یا بچے مزار ہے۔ پارٹی ہاج جن میںسے مرایک کے ساتھ سات سات علام تھے ، انھوں نے میدان حبال کی طر روا نه کر دینے اور صبح کو پیرار تشب تدریز نے ان کی غفلت پر طامت کی تو کئے گئے "یا توتمحالے حواس سرحامنیں اور یاتم سو بہے تھے جو یہ تھی خبرمنس کہ ہاری فوج'' اجانب'' کے مقاملے میں کوچ کرتی ہوئی میلوں د وزکل حکی ہی ! " واضح سے کہ ایرا نیوں کو ۔ یار بڈولے اجانب ہی کے نام سے بِکار تے تھے۔ یہ جو اب *سُنگراُس ک*وادالِقین نذآ یا اور کنے لگانیہ تمعاری منہی بانکل بے محل ہی اورتم دشمنوں کی بجاہے دوستوں زىب نياچائتى بو بىلىك بىدىي بل سىيارىدى قول كى تصديق موگى -فَرُكُوره بالاروايت إِي ذُومِي نيوس بِنْ كَي بِح - مُرارس مَديز نِ جن سفراركو سپارٹیجانے کے بیلے انتخاب کرایا تھا اُن میں خود اُس کا نام کہیں میں نظرا تاملکہ اسمین ونطيف وزان تى بوسس، اور ماى رونى دوس كاجياما ما فدكور م اس کے بعددہ التحضری سیا ہ کاسیدسالامتخب ہوا اور آٹھ ہرارسیا ہموں کولک مقام ملاية ميراسياريه والون سے جا طاحن كاسيەسالا<u>ر يوسى نياس رياست <del>}</del> .</u>

مران کی تمام افراج متحده کا اعلی سببه الارتما اسی مجرا وریو مانی فوجی مجرا کئیں اور ایرانیوں کے مقابطے میں خمید زن ہوئیں جن کی خمیدگا ہ اسی مجرا وریو نانی فوجی مجرا کئیں اور ایرانیوں کے مقابطے میں خمید زن ہوئیں جن کی خمیدگا ہ اسو پوسسے رہ کوئی احاط اپنے گرد نہیں بناسکتے تھے العبتہ ان کا ساز و سامان اور میں خمین جزیں ایک مربع حصار میں محفوظ تھیں جس کا مرضلع اللہ تی میں دنل فرلانگ تھا۔

اس اور ائی کے متعلق الملیہ کے بنجم تس منوکی یہ بیٹیں گوئی تی کہ اگریو نامینوں نے اس وار ائی کے متعلق الملیہ کے بنجم تس منوکی یہ بیٹیں گوئی تی کہ اگریو نامینوں نے ایک ایسے ہے میں خوا ملکی

اس ازانی کے متعلق ایلیہ کے جم تسامنو کی پیپتین کو بی می کداکر یو ماہیوں سے خود مجل نہ کی اور صرف مدافعت پر قائم ہے توقع ان کی ہج ۔ لیکن آرسس مرید نے دملی سے ہستفارہ کوایا تو پیجواب ملاکہ دہ اُس صورت میں فالب سکتے ہیں جب کہ حج بیسٹر حجو نَو ، باتن اور سفراغی پریوں سے التجا کریں اور اندرو ، کیوکن ، ب اندر ، ڈامو دغیر سورا وُں کے نام پر قربانیاں چڑ ماکر لینے ملک ایکو سینا اور براستر بابین کی صدو و مر جنگ کریں ۔

میں جنگ ریں۔

اس جواب سے وہ بت جران ہواکیو نکجن سورا وُں کے نام ہر قربانی جڑائے
کی ہدایت تھی وہ بلا میڈ کے سردارگز سے ہیں اور سفراغی بریوں کی کو بھی اس علاقے
میں سے تیون نام بہاڑ کی جوٹی سرمی جاتی تھی دار میں ورشے وہ قت سورج عین
اس کو کے مقابل ہوتا تعاا ورجیسا کوشہور ہواسی نواح کے بہنے والوں کے سربر یہ
بریاں آیا کرتی میں جس سے وہ غیب کی باتیں تبلنے لگتے تھے اوران کا نام نمسوً لیٹی
ہوتا تھا ) لیکن آیوسی کا علاقہ جا اس حالت میں کہ دیلنی کی متضا و مدایات بڑل کرنا
بائل علی واورا آئی کامیں واقع تھا ۔ اس حالت میں کہ دیلنی کی متضا و مدایات بڑل کرنا
اوراس کے دریا فت کرنے برعوض کی کہ خدا و ندا آیوسینا کا علاقہ شہرا ایوسس میں
اوراس کے دریا فت کرنے برعوض کی کہ خدا و ندا آیوسینا کا علاقہ شہرا ایوسس میں
ہوا و راس سے آبا لو دیو تاکی صب مدایت ہم و ہیں جاکر دیشمنوں سے جگ کرنے گئے ا

ئے کہاکہ تم بائکل فلطی پر مہوا ورڈ مونڈو کے تو وہ مگہ میں بلایشہ کی حدو د یدہ ہموطنوں کوملا ما اوراُ ن سے مشور ہ کرنے کے بعد معلوم کر لیاکہ واقعی ا سيناا در بيروسرياين مام كاليك رارس تدبیز کو دی ا درول ا ارویکا که ده حکه بها د ه نوج کے کے بیلے نہایت موزوں ہوا ورآس ماس ایسی ڈھلامن*یں ہیں کہ دشمن کے سوار* و ب بی مونی د شوار ہو۔ اس کے علا<del>د ہ اندر و کرمیٹ کی</del> نام سور ما کامند بھی ہیں درختوں کے تھنے جنڈیس لا غوص دیلنی کے الهامی بیام کی نام سنٹ لرکطاہ ڈیو<sup>و</sup> یو ری موگئی ا در صرف به بات باقی ره گئی که د ه مقام ایل اتیضز کی کمکیت مذتحا - اسکی بجاً ورى مى ارمانس نے فتح كى خاطرا دھورى تيور نى جاسى اوراينے مبوطنوں-که کراس علاقے کو بخوشی انتمضر لوں کو دیدیا تاکہ میشن گو ئی کےمطابق و ہ" اپنی زمین میں وشمنان بونان سے جنگ *٬٬ کرسکین - ایل ملامته کایتی و ه* اینا را ورحوش فیامنی *بوکیجیب* سِالماسال معرَسكند رَفيلقوب بنے ایت میاکو 'فقرکیا در اَلاَ تنه کی شهر نیا ہ از سرنو منوائی تو اسی سال اولمیی کھیوں کے موقعے پریہ اعلان عام بھی کرا یا کہ بیصلہ ہواس بے نظیر طن تیجی اور شجاعت كاج مايله والوسف ايراني محاربات كزمان من وكمائي متى -اب متحده ا فواج میں ایک تنا زعہ پیش آیا کہ دایاں ہیلو ہسپیارٹہ کے لوگوں کو تونین کیے جانے کی صورت میں ہایاں پیلوایات قدیم رواج کی نبایراہل گیانے لیناجا ہا ادراینے نزرگوں کے بعض کارناموں سے اس وعوے کوئت بجانت تابت کرنے لگے تیمنر لوں کو بیرہات سخت باگوار مونی ا در اُکھوں نے ان کی مخالفت کی لیکن معلط*ے کے مل* سے پیلے ارک تدریزنے ان کوروک دیاا دریہ تقریر کی کداس مازک قت م كه لوگوں سے مگر كے ليك الرنا ،كسى طرح مناسب نيس مجر الكين ك مسسبار ثدوالوتم ہے

ورتمام یو ماینوں سے ہم یہ کتے ہیں کہسی خاص مقام پرصف آ را ہونے کی دحبسے کسی کی بها در میں کچر کم مثنی منیں آسکتی - باقی ہیں تم ص جائے پڑتھیں کرد و منتے ہم دہیں قائم رمیں گے اور كومت شريع كه اس طرح ازس كه مارى معلى نيكناميوں پر كو ني حرف نه آپ . حقيقت بتوں سے بحث کرنے کے لیے بہنیں ملکہ وشمنوں سے مقاملہ کرنے سکے بھے آئے ہں اورا پنے بزرگوں کی ٹرائیاں کرنی منیں ملکہ خو دینے تنیں شجاع ٹابت کرنا ہارا مقصو دبی ۱۰ ورب سنبه اسی میدان حنگ می کهل جانیگا که کونس شهرا و رسردا را ورسیاسی یونان کے واسطے کام کرسکتا ہوا در کتنا قابل قدر ہو " یہ تقریر مُسئکرلزائی کی مجلس شوری نے انتیضز لویں کیے موافق مثافیصلہ کیاا وروہ ہائیں باز ویرشعین کر دیئے گئے ۔ اس اڑائی سے بیلےتمام یونا ن سخت ہیم ورجا کی حالت میں تھاا درخاص کرارگیا اکٹرریٹ ن ادرسی خومٹ آپند متقبل کی طرٹ سے تقریباً کا پوس ہو ہے تھے۔ لمڈ ا ان بیں سے بعض اتنحاص نے غداری میر کمر ما ندھی اورا را د ہ کیا کہ یا تواسینے ہاں کی جمہور کا فاتمہ کردیاجائے اور یااس ساز سنے میں کامیا بی مذہوتو ایرانیوں سے مل کرسائے یو نان سے دشمنی کی جائے ۔ اس خیال میں اول اول یا ٹوو ہ لوگ نشر کی تھے جنسی اطرا نے مفلس اور فاد ار کردیاتھا اجوہنی دولت کے ساتھ ہی اپنی عزت و وقعت کوئی دیکھتے متھے کہ تنهرس با تی هنیں رہی ، اور یا تعین مقتدر اثنجاص تھے جنیں اور زیا د ہ قوت وحکومت حال کرلینے کی ہوس تھی گرمعدمیں ا ورمعی کچوآ دمی ان کے ساتھ ہو گئے اوراُ غوں نے یا سٹ کے ایک مکان میں اینا طبہ کیا ۔اُس قت اس خرکا جرجا ہو। اور سائے خیمہ گا ہ میں کیپ اضطراب ا دربے چنی بیدا ہوگئی ؛ موقع کی ناز کی دیکھکرارس تدیز مورا کہ اگر شختی سے کوئی نفتیش یا گرفت کی کئی تو ممن ہو کہ زیا دہ لوگوں کی سنتہ رکت نابت ہموا ورمعا ملہ زیا و 🙍 سنگین بن جا وے ۔ ا د حربا بحاحث میں پیشی کر ناہمی مناسب نہ تھاا وراسی ہیے وہ مجبورتما كديها ن فالص عدل كى بجائے فائد أه عام كى فاط كويمسلحت برتے - جيا بخيداً س نے

بنی تمام سوار فوج سے اُن پرحله کیا جس میں وہ اپنے تئیں ست توسی محتا تعالیکن اون<sup>ان</sup> تھی رمن کے دامن میں تبحیر ملی اورغیب ہموار زمین پرتھاصرت اہل مگارا ن می خمیه زر بھی اوراُ نمیں برا برانی رسا۔ کوان کی چوطر**فہ پورسٹ نے زی**اد ہ نقصان پینجایا۔ تب محاریوںنے پوسے نیاس لی اور مناه می که ایک بیم این کترالتعدا دوشمنو کامقامله زما ده در که میامب مرکوجب به اطلاع ملی ا در د ورسے اس مگاری چیے تیر باراں کی کثرت سے گویاجیپ گئے ہیں، اوروہ خود دہتے دہتے او تقام میں ہٹ آئے ہیں ، تو وہ حیران ہوا کہ ان کی *کس طرح مرد کرسے ک*یو مکہ خو دا س مای مجاری زره مکترس تعے اور سواروں کے مقابلے می کو بنس کرسکتے سکتے ں وہ دوسرے سرداروں کی طرف جواس کے اردگر دحمع تھے ، مڑااور کئے لگا کہ ئمس سے کو ن مگاریوں کو کمک بہنچانے اور بچانے کا بیٹرا اُ مٹا آم ؟ مقصدا صلاے ب دومرے پرستقت لیجانے کا جومنس<sub>ر م</sub>ید اہوا درا ظها ر عامت يدتحاكه أنحن الأ ، دوسرے سے بڑھنے کی کوشٹ کوں گرہ

در در نے اس س مال کیا تو <del>ار سس مریز</del>نے یہ کام اپنے دیے لیا اور اپنے ایا*ک* رتریں ماتحت افسر' <del>اولمیں اڈ درسس</del> ، کوئین سوچیدہ جوان ہے کے لڑنے بھیجا ز کچراتیخنزی تیراندا زاس کی اعانت کے لیے روانہ کیے ۔ان احکام تیمیل بہت جلد ہونی اوراتیفنری سسیاہی دوٹرتے ہوے دشمن سے لرمینے چلے ۔ اوحوا مرانی رسا سیس تبوس که اینے حسن مرد انه ، غیرعمو لی قد د قامت اورتیجب الگیز د لا دری میں مشہور تھا ، اِنھیں آتے دیکھتے ہی ملٹ اور یوری قوت سے اُک برحماروں موا ـ تقوری دیرتک سی حگه ایک سخت مقابله موا ا در فریقین ایسے حم کراٹ که گویا اسى مقابىے پرجنگ كى كاميا بى ناكاميا بى كافيصار ہو - گر بالآخر ماسىيس متوس كو گھوٹے نے زخمی ہوکراںیاگرا یا کہ اپنے محاری سلجے کے باعث وہ گر کرنہ اُ موسکا ا دھر۔ ا تیمنزیوں نے دار کرنے *بیٹ روع کیے اور اسے سنجلنے کی م*ہلت نہ دی۔ بایں ہمہوہ دیرتک اسے قتل نه کرسکے کیونکریپ نیه دسرا درتمام اعضایر ده سونے ، میتل و راوہ کے لیےزرہ مکتر پینے ہوئے تھا کہ کوئی حربہ کارگر نہ ہو تا تھا آخر کا راُن میں سے ایک کی تلوا رجهره بيمنشر كوكانتي بوني گردن من اُ تركني اوراس كا ومب كام تسام كرديا -اُس كے مرتے ہى باقى ايرانى بى اس كى لاسٹس ميدان ميں حوڑ كرىجاگ گئے اور یونا نیوں کو بڑی کامیا ہی جال ہوئی جاس ہے بڑی ہیں گئی کہ دستمن کے ہومی زیادہ و ہوئے (کیو نکدان کے مقتولین کی تعدا دہست معمولی تی ) ملکہ اس ہے کہ مجیو رکواس کا نهایت رنج بودا ورانچوں نے اسس تبوس کے سوگ میں اپنے اوراپنے محوثروں در نچروں کے بال مونڈے اور سامے میدان میں ایک کرام بیا دیا ۔اور اس میں شاہینیں کہ مرو و بنویس کے بعد <del>اکسیس تیو</del>س کیا خیاعت اود کیاعمدہ کے کافات ان مراہ مرا درمتاز آدمی مت! اس ویزمشے بعدان میں وصے تک کوئی مقابلہ نہوا۔ ودنوں طرف کے

بخوبی فتح اس کی تناتے تھے جو مدا فعت پررہے اور خو ,حلہ نے کرے ور نہ حلہ کر کیا آوٹنگ بہت دن اس طرح گزرگنے ایولینوں کے یاس ا درأس نصبح موتے ہی اسو پوسسر اُترکر یو ماینوں پر د فقاحلہ کرنے لی بی احکام را توں رات سردا ران شکر کو شیخ گئے اورا ذر سی اندر حیایے اں مونے لگیں لیکن آ دھی رات کے وقت ایک سوار جیپ کریو مانی بٹ کمیں آ ست کی که ارمسه تندیز انتیفنری کوملا دس .اور د واسی د د **با**ل ما توا**منی نے کہا'' میں ایل مقدوینه کا ماد نتا**ہ سے مندر میوں اوراینی حان کو ماعل ہ تعلی پر رکھ کرمھنے تھاری خیرخواہی کے بیے آیا ہوں کہ مبادا تم ایرا نبوں کے اجانکہ ماسر بيمه مو كرنفضان أغماد - كيونكركل جوحله مرد و منوس كيف والاي برحند تام بخ می اُسے اڑائی ارنے سے منع کوتے ہی اور لى علامتىں مُرى بىں آ در فوج مىں سخت استرى اورايوسى يميلى موئى بو ، يا يى م ا محور کرری کی ماجنگ مرقیمت آزمانی کرے اور ماخاتی بیرے قلت تُا تُعابٌ بِهِ كَهِ كُرِسُكُ دَرِفُ اُس سے التَّاكِي كَهِ مِعِي مَدْ بِحُولْهَا ورمبرالحاظار لیکن میرا ذکر کسی شخص سے نہ کر نا -ار*کس ت*دیز نے جواب دیا کیمب وقت مک لڑائی جاری بوس و عدہ کرا ہوں کہ سواے یو<del>ے آیاں۔</del> کے رحس بی میڈ بیدسالارمونے کے یہ خرکمنی مزوری ہی کوئی تخف اس را زسے مطلع نہونے پانیگا . بین رد بر ۱۴

البته اگربونا نیوں کی فتح ہوئی تو پیرکو ئی دجہنیں کہ دہ سکندر کیا س ہرانی اور صا اقت رکھے جائیں ۔ اس گفتگو کے بعد ثناہ مقدوینیہ دالیہ بر لوٹ گیاا درارس مج \_ کے خیصے کی را ہ لیجاںسے یہ اطلاع ملتے ہی تمام سردارد ں کوہدیہ مف جنگ ښاکرتيار مېوجامئي په اس موقعے پر بقول ہروڈ درنسہ ، یوسے نیاس نے از ب، ولکر موں کونے نے صدھوان یو نا بنوں کے حلے کی تو تعلی حوا را بنوں کے مشرکے تھے ۔ اس کا مثنا یہ تھا کہ فاصل پرانیوں کے مقابلے میں انتیفزی پیاه رم که ده اُن سے لڑنے کا تجربه زیاده رکھتی ہوا ور کھیلے فتوحات کی و جہ سے ان برمادی مجی ۶ - استجویز کودگرا تیغنری سسه داروں نے مبت مار واا در تھکا مذ سجماكه يوسے نيامسے مېں فلاموں كى طرح ا د ھرسے اُ د ھومب مقام پر عام تا ہج، اور زياده خطره دمكمتا يربميحدتيا سرحالانكها ورتمام نومس نبي ايني گلم ميرتتين ورقائم بين والوں سے بایاں بازولینے کے لیے الٹائی کرٹری سے اوران پر ترجیسیج پاکرخوش ہو۔ تے توک دجہ کہ اب سب سے متاز جگم تھیں دی جاتی ہوا درخو دلکدیمونی تھیں اپنے ہت دے ہے ہیں اور تم اس کے لینے سے انکار کرتے ہو ؟ حالانکہ منصرفہ يه عنت يا كے ملكه زياده تراس خيال سے تميں خوسٹس مېونا جاہيے كه تمار امقابله اپنے بمنسل بونانيوں سے نهر گاملام محبوث حنبیں خود قدرت نے تمخار ا دشمن نبایا ہو۔ اس کے بعدایتیزیوںنے خوشی خوشی لکد بمونیوںسے اپنی مگر مدل کی ا درآ میں ہر ایک د دسرے کو بڑھانے دینے لگے کہ دیکیاج لوگ اب مقابط میں آ رہے ہیں یہ مذ توہمت میں مجوزیا دہ جری میں نہ ان کے ہتیا رہی اُن سے اچھے ہیں <del>جو مرا تھاں م</del>یل روے تھے ۔ مُکِدان کی وہی تیرکم نین ، دیسی ہی سنبری رُسِلی وردیاں اور ویسے ہی زا

م اوران کے اندر زنانہ دل ہں، جیسے کہ پہلے تھے۔ بحالیکہ ہا سے عمراو رہتیا رتو, جوینگے تھے گرکھیلی فتوحات سے ہاری دلیری زیارہ بڑھگئ ہجا درہم اپنی دور کی طبح صرت وطن کی مدافعت ہی کے لیے نئیں لڑرہے ملکہ سلامیسس اورمیراتھا ر غانمُ کے د<u>اسط</u>ے بھی سیندسیریں قاکہ دینا پر نابت ہو جاے کہ د ہ ظفرمندیاں ا<del>رتیادہ</del> پیالا ری یامحفن خوتی قسمت کانیتجه نه نیس ملکه خاص ایل انتصر کی قویت ھا منازی سے حال ہوئی تیں <sup>یا</sup> اس قسم کی *تقریری کرتے ہو*۔ ا بنی نئی جگھ برآن آن کرقائم ہوہے تھے کہ ایرانیوں کے طرفدار اہل تھیز کومی بھڑ جاگی میں میں میں ایک کا میں موسلے کے کہ ایرانیوں کے طرفدار اہل تھیز کومی بھڑ جاگی دالوں سے اس تغیر کا علم موگیا اور اُ بھوں نے فوراً <u>مرد دینوٹ کو</u>اس کی ا درأس نے یا تواتیضر بوں سے در کر <del>یا لکدیمو نیوک سے خو</del> و مقابلے *کر*نے منیال سے ایرانیوں کو دوسرے ماز ویر مطبے حانے کا حکم دیا اورائیے یومانی علیفو<sup>کو</sup> منزلول کے مقابلے میں جایا ریکن فریق مقابل ہی اس تبدیلی سے آگا ہوگئے ا ور سس بحرملیٹ کردائیں ما زویر آگیا ا ورجب م<u>رد د نیوک</u> نے سہارہ ترتیب . ىبەلى توأس نے بھى دىسانى كيابيال تك كەاسى ألىك يېپ بىس، دىن تام بوگياا در ذىقىن ب ارائ لينه لين مقام كوچ محتر . اب یوما بنوں نے اہمی متنہے سے لینے بڑا وکو سال سے جانے کا ارا وہ کیا تاکہ آب رہانی میں آسانی ہو کیونکہ حس مگیران کا قیام تنا اُس-اُر د وجوا رکے تمام حیثے ایرانی سواروں نے یا توٹر نیئے تھے ماخراب کرنیئے تھے <sub>اور</sub> ں یا نی لانے میں مڑی د نشواری ہو تی گئی۔ لیکن حب رات ہو ئی ا درمیدداران شکا نے مقام پرسسیامیوں کولیجا ماجا ہا تو بڑی دقت پین آئی۔ اہلی نشکر بوری ا تُوجانے برآ ما دہ نہتے ، ان میں بے ترتبی سی میل گئی متی اور اکٹر اپنے استحادات سے كل كريا فيدكا رخ كرب تھے۔

اس موقع پراہل <del>اس یار آ</del>ر اپنی نشاکے خلاف سے پیمے رہ گئے جس کی ط سر نے جانے سے قطعی انجار کرویا تھا۔ وہ مڑامر جلا میں متاب ہواجا تا تھا۔ اُس کے نز دیک ن عمی سلی اخ مترامن مذہمی که اب ٹیرا وکومٹبانے کی تجو مز کی گئی ۔ اُس نے اس ۔ ت کومرنج فراری سے تعبیر کیا اور کہنے ملکا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہومیں نبی حکم سے ہ ورمرد دینومس کی پوری فوج کا اپنے اکیلے دستے سے مقاملہ کر - خود آیا اوراس جمانے لگا کہ یہ تحویز تام لو مانی افسرو ل ننظور ہوئی ہو تو ام<u>م فرتو س</u>ے ایک تیمرا کھا کے اُس کے یانوو ں دیا اور کہاکہ لویہ میری راہے ہواور سی علامت ہو کہ س نے جنگ نے کا ارا دہ کر پ ہجا ور دوسروں کے سزولا مذمشوہےا ورفیصلوں کی میں کو ٹی پیرواہنس ' یوسے نیاں ۔ یک کرمران ہو اکہ ک کرے اور آخرا تیضز لوں کوجوروان ہوئے تھے تھرنے کے لیے کہ کر ما تی ا مذہ یو نا نیوں کو وہ یلا پیٹر کی طرف بے جلاکہ شايدولا ل جلف مين اُم م فرتوسم زياده عجت نه كرے اور لينے بيرا ؤسے جا اَك؛ اس اثنامیں دن کل آیا او<del>ر مرد دینوک آ</del>رجو ان کے اس طرح *لٹ رکاہ حیو*ڑ فینے سے بے خبرہ تھا ) فوج کی صف بندی کرکے لکدیمو بنوں پرحلیّا در ہوا۔اس کے ساتج وى دحتى اقو ام كے سے نعرے لكائے تھے اوراس طرح عَلَ محاتے ہوئے برمے مح كغريا لوماننور بسي حناك كرنامقصه دمهنس ملكه أنحنس فرار مبوني مي تحل دينا جا ے ۱۰ وراس مں نتک منیں کہ ا وّل آل والے میک کی صورت کچواسی قسم کی متی کیو نک سے نیائس جوا میں آتے دیکھ کھے گیا ادرصف مبذی کا حکم دیے رہا تھا، یاتو <u>م فرتوسس کی عدول حکمی کے غصے</u> میں اور مادشمن کے ناگهاں نمو د ار مومانے کی كمبرامه بيس باقى مانده يو ناميون كو حبك كا ا ذن عام ديا لمبول كيا اوراس عفلت كا

بوا كەلىلىغ بوكرد داس كى امراد كويذات كىلادىستە دىر ہاں پہنچے اور بے ترتنی کے ساتھ جہاں تہاں دشمن سے الحوصحئے ۔ ۱ دھ ے۔ م نے قربا بیاں کرائس تو فٹکون اچھا مذبحلاا وراس ہے اُس نے کَدیمونیو و کلم دیا که اینی د حالیں قدمو ں میں ڈوال دال کرخا مو*ست کوٹرے ہو ج*امیں ورجیکے منه کے مذمقا ملدکریں مذمدا فعت ۔ پیرائس نے دوما رہ جا نو ر ذریج کراہے اورعین س<sup>ن</sup> قت ایرانی سوار د س نے بھی ہلّہ کیا جس میں مع<u>بن ککد بیونیو تی</u> سیم ہیوں کائے اور خاص کر کالی کرانسس محروح ہوئے گراج کہاجا تا ہی کومیاری قوج میں وجیہ جوان تھا۔اُس کے تیرکاری نگا تھااور دم توبڑتے وقت اُس کے منہ سے یہ نکلاکہ تعجمے اپنی موت کا کچمہ افسوس مبنس ( کیونکہ میں گھرسے خاص سی ارا ہے سے حیلا تھا کہ يونان پرسے اپنی جان نتار کر ذاکا ) ليکن اس بات کا قلق ہو کہ بے ہات يا 'وں ہلا مرّا ہوں! واقعی موقع ہنایت مازک تما اورلوگو ں کا صبط ا وربر د<sub>ا</sub>شت ، قام ا جرت كيونكه ده خاموستس كوئ زخم يه زخم كهاتے ا در مرمركے گرجاتے تھے گر ہات مك بلاتے تھے اور صرف اپنے دیو تا وس اور سپیرسالار کی مدایات کے انتظار میں تمن امقابله كرتے تھے بنرا بیا كا ؤ۔ اوربعضوں كا بيان م كريخو ديسے بياسس رير حبكہ معبو دیت میں مصرو ف تقالعف <del>آریہ</del> وا لوںنے پکا یک حکہ کر دیا اوراسکی تام قربا بنول كاساز سامان فتت مركرك لوث ليارا درأس دقت أس كے ساتھوں نے کے ہتیار ہونے کی دحسے حریب ورکوٹر وں سے دشمنوں کو مارا ۔ جانچہ اسی دا قعے کی یا دگا رم*ں آج تک اسسیار ل*میں ا<del>ہل لہ</del> یا کا عباد س کا لاجا تا ہجا واسے يها مسر مان گاه كى ياس لۈكوں كوجريوں سے مارتے ميں -الفضر حبكه مر وست ميكي بعدد يكرك قربا بيا*ن كريب متع* يوس نيا ا ان افسومسناک مالات ا درا بنی بے دمت ویا ئی پیے اختیا رآ جمھوں میں نسویل

درکوہ <del>ست</del>ھرن کے مندر کی طرف¦ت اٹھا کر جو آنو اور بلا شدے دیوتاؤں سے بہ عامزی دعا ما بیخنے نگاکہ اگر یو نانیوں کی قسمت میں فتح ہنیں گھی تو کوئی غیر**م**و لی شحاعت دکھا<sup>ہے</sup> بغیروه طاک مذموں اور کم سے کم اپنے کاموں سے دشمن سریہ تو ٹابت کرسکیس کہ أس كامقابله بها درمسياميوں كم مواتحاك وواننس دعاؤل مين صردت تعاكمه قر ہا نیوں میں مساعدعلا مات طا سر ہوئیں اور کا ہنوں نے فتح کی میشن کو ٹی کی۔اوراب حومنس لژانی کاحکیم طالکدبمونیونی بیا د دل کی معلوم میوا کهصورت می مبرل کئی ا و روه يكايك يك غضبناك شيرنطرات لكع ص عصمت بال كطرب مبوت مو اورحربه کرنے کو جھیٹتا ہو ۔ اس<sup>ن</sup> قت ملی<sub>ھو</sub>ں بریمی ظاہر ہوگیا کہ و ہ جن سے اٹنے آئے ہیں۔ وہ مرنے سے پہلے میدان حنگ سے ہٹنے دلے منیں۔ تب اُ کھوں نے دُوھالیں اپنے سا<u>ه</u> کولیں اور لکدیمونیوں سرتیروں کا مینه برسا ویا ۔کیکن و ہہت حلدایک قطار میں مرتب ہوگئے اور دشمنوں براس طرح ٹوٹ کر گرے کہ ڈوحالیں ہا توںسے جیوڑوا د مرومسینه مبنده منیده کرمزارو ل کومار دا لا - گرایرانیول نے می کچھ نز د لی سے عابنیں نہ دیں ملکہ مار ہاران کی برجیما ں مکڑ مگر کر توڑ ڈالیں در ملوارو اورخجروں کی لڑا نئ میں جو مرسسیا ہ گری د کھاکراسیا ریٹہ والوں سے ڈمعالیں حیوجمین لیں اور ہیلوانوں کی طرح گتھ گئے ۔ا ور ٹری دیر تک تھے کر مقاملہ کوتے ہے ۔ را د ھراتیمنزی جو کچے فاصلہ پر ہمسیار لہ والوں کے منتظ کھڑے تھے کہ وہ آمسُ تومل کرمیل ثبیآیاد وسرے مقام کوحیلس، لڑائی کا غل شورسٹنگر شعیب ہوئے گرتھوڑی ہی دىرمى <u>پوسىمناك</u> كامركار آينچ گياا درج كچرگز راتما اس سے اطلاع دى ساتم ہی وہ لکد بیونیوں کی مرد کو دوٹر مٹرے ۔ اورحس وقت میدان جنگ سے گزر کرا س وقع پرہنچے جہاں سےغل وشور کی آ دازیں آ رہی تھیں تو اُ دھرسے و ویو نا نی ان کے مقابل آے جوابرانیوں کے مشہر کی ہو کرخو داپنی مہقوموں سے ادفیے آئے تھے۔

امنیں دبچکوارس ترین صف سے کلا اور کچے فلصلے پر بڑھ کو انھیں ہے اواز بلندہ کا اس کیا اور یو مان کے محافظ دیو تا کو س کا داسط دیا کہ وہ اس حبک میں حصد ندلیں اور اُس جاتی ہوئی کک کو نہ روکیں جو ما ور وطن کے جان نتا رمدافعیں کے بیے جلی ہو ۔ لیکن اُن براس التجب کا کچوا نزنہ ہو ا اور اسین صعت جنگ ترتیب دیتے دیکھکوارس تدینر نے بھی لکد کمیونیوں کو مرد بہنجانے کی بجاسے پہلے اسنیں سے جوتھدا دمیں بانچے ہزارتھی ) فیصلہ کرلینا مناسب بھی اور لڑائی سف وع کی ۔ مگر اُن کے اکثر وستوں نے جلد ہمت ہوا اور دہ ویرتک سامنے سے نہ ہے ۔ واضح ہے کہ اس تہرکے بڑے بڑے سردا ر دولت ایران کے بڑے سرگرم طوفدارتھے اور اگرچہ اُن کے ہموطنوں کا منتا نہ مت دولت ایران کے بڑے سرگرم طوفدارتھے اور اگرچہ اُن کے ہموطنوں کا منتا نہ مت رسید خواص کی رعایا ہونے کی وجسے وہ د مجبوراً ) اپنے حکام کے ساتھ اور نے چلے آئے تھے ۔

رة ایت جو مرد د نیوسس کی موت کے متعلق مشہور ہی۔ مبرطال لکد بیونیوں نے ایل فی فوج کو مخکا دیا اور تعاقب کرتے ہوئے اس مقام مک نے آئے جاں اُ موں نے لکڑی کی دیوارس نبا رکھی تقیں۔اُ د معرتقوری ہی دیرمیں انتیفنز والوں نے بھی فتح یا ٹی اور ا با تعبزاینی نامورا و رمقتدرمقتدرتین سومسسر دار دن کی لاشس میدان میں چیوار کرماگ کھڑے ہوئے ۔اسی وقت ایرانیوں کے پٹر اؤمیں نیا ہ لینے ادر محصور موجانے کی ماتھنز لوا طلاع ملی ا دراُ منوں نے اپنے یو مانی دشمنو رکا پھیا کرنے کی بجائے اسی طرف کا يُخ كميا مَا كَهْ تَعْبِرُوكِ خُوا هِ بِج كُرْبِحَلْ جابنِي مَّرا يِرا بنو ب كوحتى الامكان دم لينے كى فرصت نه ملے ۔ اوراصل یہ می کد لکر بمیونی سبیا ہی وحاوا کرکے قلعہ لینے کے فن میں ما تجربہ کا ر تھے ا دران کے بھاری ہسلیمی اس کام کے لیے ماموزوں تھے ۔ بیرا تیمنز یو ںنے آتے ہی ایرانی ٹیرا ؤیرحلرکیا اور تعدا دکتیر کوفکتر کرنے کے بعد اُسے مستر کر لیا۔اُن کے مقولین کی نسبت مشہور ہو کہ تین لاکھ فوج میں سے صرف **م**ا لیسر ہزار آ دمی لینے مسردارا رمّا بازوکے ساتھ زیزہ بھرے تھے،حالانکہ یونا بنیوں کے مقتولین کی کل تغیرا مر*ف تیرہ سوسا فو*تھی ۔اس میں باون آ دمی انتیضر کو ں کے ما*سے گئے جوسب کے* بقبیلہ <del>اینیٹ سے تعلق سکتے تھے</del> کلیٹرٹ کا قول موکہ اڑا ئی مر<del>ہے</del> یادہ بدادری اسی قبیلے نے دکھائی تھی ادراسی نبایر ایک لدامی بینیام مراس رقبیلے ) کو حکم دیا گیا تھا کہ نعج کی یاد گارمیں <del>سفراغی بریوں</del> کے نام پرسرکاری جزج سے مجنیٹ ت وں میں اسکارٹاک اکانوے اورٹکیائے سول میا ہی م آئے تھے۔ بایں ہمہ میرو ڈوٹسس کتا ہو کہ سارا لڑائی کا بار فد کو رہ بالاتیں یاستوں موان نے اعمایا تھا ا درصرف اسیں نے بلا شرکت غیرے نتح عصل کی متی۔ گرسمجوس سین آ تاکہ الیا کھنے کی کیا دلیل اس کے پاس ہے۔ کیونکہ خو دمقتہ لین کی تعداد کوا ہ ہو کہ ارا ہی اور قیس تام ریاستوں کا حصّہ تما در نہ فقط ان تین مقامات کے باشندے ج**گ** کرتے

۱ در باتی مامزه بات بر بات د حرب خاموش کھڑے رہتے تو تر مان گایر مہ کتہ ''بل یوناں نے بہ زورد جونر ج بے ورد غا مار کرا برا نوں کورن سے *ب*ے یا کر دیا اور وطن کو دشمنوں ہے رسنگاری لگئی سب کی جانب سے بھال قربا کر تعمر کی، اتیمنزیوں کابیان ہو کہ یہ لڑائی م<del>اہ بو درومیاں</del> کی چوہتی تاریخ لڑی گئی ۔ لیکن ابل <del>بویت ب</del>ه ه ه <del>یا نیمس کی شائیبوین اس کا دن تاتے میں ۔اوراس میں شا</del> سن كه مواسئ ز مانے تك اسى مارىخ بومانيوں كا يلا ٹياميں احماع موتا ہواور آزادى کے حامی برجیس رحوریش دیوناکے نام برقر با نیا ٹ کی جاتی ہیں ۔ باتی یہ امرکہ دنوں کا اخلاف کیوں ہوا ۶ زیادہ قاما تعجب بنیں ۔ کیونکہ مجل حبیطم ہیئت نے اس قدر ترقی کرلی دور مهاراعلم نسبتاً کمیس زیاده صیح می، بعض مقامات پر صینه کسی وقت ت وع کرتے ہیں اور بعین برکسی اور وقت سے ۔ اس کے بعدا تیضزوالوں نے نیچ کی عزت ہے۔ یارانہ کو دہنی گوارا نہ کی اوران کے ہام کی یا دگا رفائم کرنے *یکسی طرح ر*امنی نہ ہو ہے یہاں مگ<sup>ٹ</sup> کہ ان میں سخت مخالفت بید ا ہو گئی اوراگرار سے تریزاع تدال طاطفت سے ان کاغصّہ مذلی نارے توعیت تھا که بو نافی نوجین انبین کٹ مرتس رئیکی ننبیت مواکداُس کی فہماکٹر ا<sub>ل</sub> ترکر گئی اور اُس نے اتیمنزی سے داروں رخاصکر می <del>رونی دوسے اِ ورکیو کرے کٹ</del>س ) كوسمها بكحا كراس مات برآ ما ده كر لباكهاس معا مطييس بوناينو ركيمتنفقه نيصلي كوتول ناطق ما ما جلے ۔ چیانچیران کی ایک عام محلس منعقد موئی اور تھیو کی من مگاری نے رہے وی کہ اگر فانہ تھی روکنی منظوری تو فتح کی ہونت کسی تسیری ریاست کو دیدی جائے۔ اسے بعد کلیو کرنٹس کورنٹنی کھڑا ہوا اور لوگوں کویقین ہوگیا کہ دہ اپنے وطن کے عيلي رحبس بني جركيز ديوتان

یے اعزاز فتح دیئے عبانے کی تحر کاپ کر نگا (کیونکہ اسپارٹدا وراتیفیز کے بعد سے ٹری وقعت کورنتھ کی تھی )لیکن یہ د کھیکرسب نے تعریف کی کہ اُس نے بلایٹہ کا نام متش کیا اورا منین شوره دیاکه فتح کااعزا زاورا نعام اس ریاست کوملنا چاہیے جوکسی فرلین کو مجی ناگوار بین گزرسکتا کرشیس کی تقریر کے بعد پہلے ار*سی تدیز*نے اپنے بموطنوں کی مرت سے اُس کی تائید کی اور <u>اوس نیا سس نے اس</u>یار طرکی جانب سے اس قیصلے یرا ظهار رضا مندی کیا - اس طرح اُن میں مصالحت ہوگئی اور استی ٹیلنٹ میلانتہ کو دیے ما قرار مائے حب سے انفوں نے ایک مندر نبایا ا در مندر کی مورت کومنو اے نام سے موسوم کیا ۱ دراس بهت سی عمده عمده تصاویرسی آرمسته دبیر استه کیا ، جن کی چک دمگ ہے۔ انتیفزا در ہسیارٹہ دالوںنے اپنی یا دگار فتح اس کے علاوہ علیٰدہ قائم کی اور قرمانیوں کے بائے میں <del>آیا لو</del> دیو ماسے استثنارہ کیا تو وہا ب سے جواب الکہ و ہ سربرست حرتت برجب کے نام برایک قربان گاہ نبام کی کی قر با نیاں اس قت مک نه کی جا میں حب ما*گ که وہ تام علاقے کے آنشن* خانے نه بجایں جو كويام حيوں كى دجسے ناياك موكئے تھے . نيز دية اكا تكم تفاكه ذكوره ، ال قربان كا و یر خاص اُس کے مندر ڈیلینی سے لیجا کرآگ رومٹس کی جائے ۔ ان ہدایات کے بوب . پونان کے حکام نے جا بحا نو د حاکر مرحکمہ کی آگ اپنے سامنے بھوا دی ادر مِلَا سَلْہے ایک باشن<u>ے یو کی دامس نے جلدسے حلد دلیقی سے آگ</u> لانے کی حامی بھری ۔خیا بخیا سے و ال حاکر میلے اپنے صم کو (متبرک بانی) حی<sup>ط</sup> ک کر باک کیا بھے *مسر میرسر*ا با مذھا درخاص ایا توکی قربان گاه سے آگ نے کریلا آیا کی سمت دوڑیڑا اورایک ون میں مبرار فرلانگا ئى مى نىت مى كەكسىرج غودب بونے سے يىلے منرل مقعود يرمنيج كرائے بموطور . کوآسلام کیا اِ اوراُس نے آگ اسنیں سونیتے ہی گر کر مقوری دیرمیں دم دَیدیا ۔ تب ہن ایکی نے اُس کی نستش وی آنا کو کلیا کے مندر میں دفن کروی اور پی کتبہ و یا رکندہ کرایا: ۔

ولی واست ولینی مک دور دا اور اسی دن و باس سے دالیے آگیا تما! " اس بوکل دیوی کی نسبت کثر لوگوں کاخیال بوکه ده دُی آ نامی کاد لیکن بعض کتے ہیں کہ دہ مرق<del>ل اور مر آد کی</del> مٹی متی ادر کنو اری مری حس کے بعد سوست اور کریسے بات نیے اُسے دیوی ننا کے یوجے لگے ۔ اُس کی مورتی اور تریان گاہ مازار ہادہ کردیتے ہں ا درجب کسی کی شاوی قرار یا تی ہج تو نکاح سے پہلے دو کھ دلهن دونوں اُس (مور تی) کے سامنے قربا بیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعدایک ورجلہ عام میں ارست تدیزنے یہ تحریک کی کرم را بخوی ا تام بونانی ریاستوں کے وکیل اور ندمہی نمانیدے ملاشیہ میں میع موکر ال پوتھیر پاراپنج س زا دی کے کھیلوں ) کا نتوار منا پاکریں ، اور ساسے یونان سے دس مرار نیزہ سرد ے ہزارسوارا در روچنگی حہاز وں کی فوج ایرا نیوں سے لڑنے کے لیے تیا ر*ر حی جا* میں صرب بلآ تیہ ستنتیٰ ہو اور ساہی دینے کی بجاے اُس *کے سی*ر دیہ محتر مزم<sup>رت</sup> كردى جائے كەپونان كى بىبو دا درسىلامتى كى قربا نياں ديو تاوں بيرج معاً يا كرك " سنے اس تحریک کومنظورکیا اوراس قرار داد کےمطابی حولوگ لڑائی مس کامرآئے اور و ہاں مرفون تھے ان کی سالانہ نذر نیازا ہل لا تیہ نے لینے ڈھے لی ا دراس وقت تک فیل طریقے سے وہ مراسم مرکورکوا داکرتے ہیں -میک ٹیریاں مینے کی رہے بیوٹیس الل کومی انس وعلى الصماح ايك حلوس كلتا مرحس ك آكة آكة نقار حي طبل حيك بحا ماجلتا برو میر کمیر رہے آتے ہیں جن میں خوست و اور میونوں کے ہار رکھے ہوتے ہیں میرا مک<sup>ا</sup>لا سانڈ اور میرازا د شہر بویں کے نوج ان لڑکے آتے ہیںا ور ٹرے ٹرے دورستی تر نو میں،ان کے پاس موم ریا فادید کی رسیم اور) کرنے کی غرص و دو وا در شراب بحری ہوتی ہوا ورمص فراد ت میں تال ورمتی عطر بھی ہوتے ہیں ۔ مگر سوا احرار کے

فلام یا غلام زا د در کوان چیروں میں ہات انگانے کی سخت ماننت ہی کیونکہ مقتولین ے فاص آزادی کی حایت میں جان دی تھی۔ ان *سب کے بعد ملا تنہ کاحا کم*ا علیٰ عنّا بی حینہ بننے بحلیّا ہج (حالانکہ ادر وقت وہ سفید لیا س کے سولے کوئی رنگین کیٹرالمنیر مین *سکتایذ اس کے لیے نوہے کو ہات محا* ما مائز ہ<sub>ک</sub> ) میرا یوان شہرسے **ای**ک یا نی کی خوا ئے کر وہ نگی تلوار کا ت میں لیے شہر کے وسط *سے گز*ر تا ہوا شہدا کے قبرستان میں آ ہج ا درزہ دایک جتے سے یا نی کمنیج کر قبروں کو دحوتا ا در پیرتنل نگا تا ہی۔اس کے بعد کلڑول کے ایک انبار پر سانڈ کو فریج کر تاہج اور تیجیسس دعطا روسے دعائس مانگ کے اُن بها دروں کو ، جو لونان کی آزادی کے لیے ہلاک ہوئے ، اس خون کی دعوت و تیا ہوا در اور آخرمیں ایک بٹرے سُبُو سے تنرابُ نڈیل کریا لفا فاکتا ہوکٹیں پیجامُ کئی یا دمیں متیاموں منحور شفیومان کی آزادی کے بیے جانیں دیں!" ا بل انتیضز حب لرا نئ سے لوٹ کر آے توارمہ ت پرزنے دکھا کہ عوام الناس

معاملات سلطنت مس اورزياده حقوق عال كرشكے خوا بإس بس اور بے مشبرا بنی ما نبازی ا درا نیارسے ُ کنوںنے لینے تئی زیا و ہء تت و کا ظاکامتوج ٹابت کر دیا تھا، علاوہ زیں ا منس اب به زور د ما نامجي أسان نه تعاكه و وسب مسلو، طاقتو راينے نتوحات مے وش بعرب ہوے تھے نیز برس اُس نے معاملات سلطنت میں سے کونٹریک نانے کی می کی ادر به قانون جاری کرا دیا که آینده سے سراتیمنز کا باستنده ، بلاتھیم ل مارت أركن منتخب كياحاسكتابي-

س نے محلس عام میں میان کیا کہ دطن کے فائ*ڑے کے* یے ایک عمرہ تجویزمسرے دہن میں تح گراُس کا علا پنیہ ظامبر کر ناخلا ٹ مصلحت سمجتنا ہور لوگوں <u>نے ارسم ت</u>ر نزکو نامز د کماکہ صرف و <del>و طاکلی</del>س کی تحویز سُنے اور اپنی سائے سے آگاہ کرے ۔ا درجب اُسے معلوم موا کیٹمس طاکلیس یو ما نیوں کے بٹرے کوآگ

دينكاخوا إن بوكه مير ملك مين كوئي رياست انيمنز كي مدّ مقابل نه من تواً آ کراعلان کیا ک<del>ٹر طاکلیہ</del> کی تجویز کی مرابر کوئی ہات فائد ك برابركو ئي ناانصا في مي منين موسكتي! پيرسنكر شهريون نے حكم ديا كہ طآ م تدیز کی دات برتما، ملکه به امر مبی ثابت بوکه امل انتیفنزانصاف کوکسقد، محوك درمقدم محق تھے۔ پرارک تدیزسانمن کی ترکت میں سردار ناکے جنگ برصحا گیاا وروہال *ا* ر تبہ بڑی قابل توجہ بات جو نظر میری یہ تھی کہ <del>یوسے نیامس</del> ل در ہسیار ط کے رے نوحی سردا راینے تنختر اورسخت گیری کی دھسے تمام متحدہ ا فواج میں غ موت عبتے تھے۔ اس کے برعکس ارسس تدیز کا بڑاؤ دیباہی معقول ورطاطفت میں تحص خوش ضلقي ا ورب غرضي كا آينده مهات ميس براوكيا نے اتیخنز نوں کوا ورمی محبوب عوام وخواص منا دیا اوراس طرح گویا بغرکسی شکرشی یا جنگ زما ئی کے، <del>آرم سے تریز نے محصٰ</del> دا مائی ورا نصاب بسندی کی مدولت یوما داری کلدیمونیوں سے حبین لی ۱۰ ورنی احتیقت اُن کی انسانیت اورعدا کے <u>بطيين پوسے نياسس کی زيا د تياں ا درخو دغر ضی اور زيا</u> د وماگو ارمعلوم مونے گس - پ<u>وسے نیاس</u> کی یہ حالت بھی کہ ہرموتھے بیر د وسری ریا ستوں کے سے درسشتی اور مکترسے میش آ آاور ان کے سیاسیوں کومعمو لی خطاؤں سرکوٹر ول بٹوآنا یا دن دن بھرآ ہنی لگرکے نیچے کھڑا رکھتا تھا کے جلیف سے امکے آدمی کو کھڑر و کے پالستہ کے لیے گھاس مجوس فراہم کرنے کی اجازت ندیمتی ا در مذہر سیا رہ ہے ہواروں کے یا نی منے سے پیلے دہ حشموں کے پاس حاسکتے تھے ۔ ا در اگر جائے تو نو عا كون سانس ار اركرد إن سي شادية تع - اركس تديّر ف ايك

لوکی کی شکایت بھی کرنی جا ہے تی مگر دسے نیاسہ بنے بھا ہ ختم آلو د کے ساقد ک . داکشهرل و قت <u>سننے کی ز</u>صت منیں ہو<sup>ی،</sup> بیتجدان ماتوں کا پرہروا کہ یومان کے ر بجری سردار دن نے (غاص کر<del>ساموکس ، خپوکسس آورکس یوس</del> والو ل مر مدرز سدرخواست کی که اتحادی افواج کو جوع مدرازسے <u> مارته کی غلامی حمور کرانتیننر بوی کے حلقهٔ متابعت میں آناجاستی میں ،اپنی قیا</u> دیت لے ۔ اُس نے جواب دیا گڑھی وجھے وہ مجبور مہو کریہ درخواست کرتے ہما کر غول ورواجی مبونے میں *سٹب*دینیں، لیکن مالیبی دیتے داری اُس<sup>و</sup> قت *تک ب*نیر اسكتاجب تك كه وعلى طورانبي خوابث كانطهار ابسے طریقے سے نیکروں حس کے بعدان کے اور ساتھیوں کو بھی انٹھ انٹھ انٹی گھنجائیٹ سنے میں اوران کی سیائی کا بھی امتخان موجائ " يرم م كواكيا فويز ساموسي اورانتا كورك خوسي في اسم سازش كي ا ور<del>نہر یا بی زنط</del>ے قریب <del>یوسے نیاس</del> کے بڑھے ہوے جماز کے دو نوں طرف لمنے جہاز لاکراُسے دھکیلتے ہوئے لیے۔ اورجب <u>یوسے نیاس</u> ہے اُٹھکر دھمکی دی که اُمین بہت علد معلوم ہومائے گا کہ و واُس کے معاز کو خطرے میں بنیں <sup>و</sup>دال ہے لکرخ دانبی ریاست و کوصیبت می*ں بھنسا ہے ہیں <sup>پہ</sup> توانھوں نے اسے وص*کار دیا ا در کہنے نگے کہ جا وُتقدیر کا مث کرا دا کر دکہ دس کی مدولت پلاٹیا میں نتح کا ل موکزی تی جو یوناینوں نے اب *تک تھاری گوشا*لی نہ کی ا دراُسی کارگز ا ری کے خیا ل سے تھیر بي سنراحيومرويا -پیر پرسپ کے سب مل کراتیخنز بوں کے یا س چلے آے اور آخر کار ہکسارتر كى سردارى كا خاتم مركيا -لكن اس موقع برأ نفول ف (بعني ابل سيار لك ) ھِ بنترافت د کھائی وہ کچے کم قابل تعجب نہ گتی ۔ کیونکہ جباً عنوں نے لینے سردار ول كى نرياء ً تى كاحال سـناا در معلوم مواكه د ە حكومت يا كرفرعون مو گئے ہیں، تو انغول

بلیب خاط لینے د عاوی سے بات انگالیااورا یسے *سرداروں کوآیڈہ می*دان جنگ م میخامو توت کر دیاا ورسا سے یونان کی حکومت حال کرنے کی بحاے ترجیج دی کہ اُن کے آدمی لینے ہی شہرس یا بندقانو ن ادر اعتدال بیندرعایا بن کے رہیں اور م قدم کی عدوں سے قدم آگے مذیرُ حاس ۔ لكد بمونيو شكلي اتحتى كے زبانے ليے ہى يونانى رياسستيں مصارف جنگ ب رقم بطور چنده ا داکیاکر تی پیس اب ایمنوں نے اہل ایتھنز میر ٹ کی کہ ہرر یاست کے رقبے ا درمداخل کی باضا لیکھٹنجیص کر۔ یت اُن پرچند و نگای به اتنا برا خت رتماکه گویاسای یومان کی حکومتاً مل کئی تقی گریاس ہمہ حب یہ خو دختا را نہ انتظام کرنے وہ رد انہ موا توامک غلی تنجم نظام کرنے کے بعد ملیا تواور زیاد و مفلس موگیا تھا۔ اور سی نہس کہ ان رقوم کے فين من أس نه كمال تدييل وانصاف سي كام ليا مؤملكه في كتيقت جو كواس كيااليي وبي پاکسب نوش اورُ ملنُ موسکے ،اورکسی کوشکایت کی گفایش باتی مذرہی ۔ جنامج م تدنزے اس عہدانتظام کو یومان کے د درسترت۔ م ں دجیسے می کہ در قراس نے ماندھی کتی دوران کی ا درطوی دیرنزگتا ہو کہ فارقلب کے زمانے میں خا وي توال انتفزك طيف حمد ال لنٹ ادا کی کرتے تھے ۔ لیک<sub>ر ،</sub> فارقا بدنوخيز مقررون في الريستم كوتره سولينت تك برهواليا تعاص كا ماعث کورنگ کی طوالت، ناکامیا میا سامصارت کشر کا یو را کرنانه تھا ملکہ اس روپ سے محص عوام ان س كوخوش كرنا؛ يانى نئى امدا دىس ديناً اورعدہ عمرہ مّانتا گايي

مندراه رئبت بنوا نامقصود تعا-بهرحال ارت<del>سى ت</del>ه تيزكى السامل انتظام سے اتنی تعرفیف رت ہوئی کہ اُس کے دیعیٹ ب<del>ڑے رہا کلیٹ</del> کوتسخے کے سوالے کوئی طابقہ ککے چینی ا در اُن <u>حُف</u>تے ہوے الفاظ کے حواب میں حوا<del>رک " بدرز</del>نے اس کی نسبت ، مرتد کے تھے وہ کئے نگا کہ ص رویئے کے جمع کرنے اور اہانت سے رکھنے کو - تدیزا بیا برا کمال اور دصف ما تما می وه خدمت روینځ کی ایک تقیلی می بت ی طرح انجام نیے سکتی ہی ا "المتسبر طاکلیسی بیش تعریف کا ا دھر ذکر آیا اس کا ہوکدایک د نوٹر<del>س ماکلیس</del> کی زبان سے مشکومیں پیملاکہ نوج کے هنت اور قابلیت په سی که ده دشمن کی چا لول کوخوب سجمتیا ور پہلے سے تا اُلیتا ہو۔ اس کے جواب م<del>ں ایس ت</del>ریزنے کہا کہ طاکلیس میں آ تو يقيناً سبيه سالارمين مونى لامدىج - يكن خو بى ا در برا تى أس كى مە بىر كەكسى حال من اُس کی منیت خراب مزمبوا دررویه لینے سے ہاتھ رو کے رکھے ۔ ریاست ہے یو ان کا اتحاد فائم رکھنے کے بیے یہ الی نشظام کرنے کے ملا وہ ہے اورا ال المخفر کی طرن سے آگ میں تھی موئی لوہے کی لماص سمندرمیں ڈال ڈوال کرخو دھمی حلعت اُٹھایا اوران سب کو جوانسی سخت قر لا مبدمعا مده توٹریں، مدد عادی-لیکن معدمیں حب حالات کے لحاظ سے اہل انتیز کوز نخی سے حکومت کرنے کی صرورت میش آئی تومعلوم ہو قا <del>ہر ارکس تاریز</del> نے عد كاوبال ابني گردن برليباقبول كيا اور آيني مهوطنوں كواجازت ديري كرجواقتضامے ہواُس کےمطابق کام کریں۔ یہ درحقیقت ایک قسمر کی ناانصافی تھی گرصا ک<u>ی</u>صو<del>ر قا</del> *كة تحرير كيا يې اركس ت*د يز ذا تى ادر وطنى معاملات مىر بنمايت منصف تعاليكرملا ئے بیردنی تعلقات ی<sup>ن د</sup>بانعموم ملکی مصالح کومقدم رکھتا تھا اوران کی خاطرایسے کام کرگزر آ ، سرا سرانصاف سے بعید موتے - خیا کی حب اہ<del>ا آسامو آ</del>

ستوں کے مشتر کہ خزانے کو جزیر و دِلوس سے ایمنزمن منتقل کر دیا جا تومان *کرتے <del>میں کہ ارکس</del> میزنے* اپنے طعی معاہدے کے خلاف دورانِ مجت میر يه کها که په بات منعیفانه مین مج گر ترین صلحت صرور می اس طرح آخر کاراُس نے لینے وطن کی حکومت متعدد امصار دبلا دیرکھیلا دی مگر ماد ہے کہ وہ خود ویساہی مفلس رہا اور اس فلاس سراینی اور فتوحات کی *طرح ہ*ینیہ ناز کر تا تعاح کا د مل کی روایت سے مخوبی شوت ملتا ہی۔ <u> کلی</u> مشعل بردا را <del>رک ت</del>ه نیز کارمشته دار تعاداُس کے دشمنوں نے ایا مرتبه كوئئ سنكس مقدمه اس كے خلاف ان اٹھا یا اور دیگر معاملات میر مختصر محبث كرنے کے بعدا عدالت پر آخر دُوالنے کے ہیے'ایک تقریر اصل الزام کے علادہ بھی کی درا کا ن عد سے کئے لگے '' آپ سب صاحب <del>ہی ماجس</del> کے بیٹے <del>ارس تریزے</del> واقعت ہی جوتمام یو نان کاممدوح دمجبوب می - اب آیا سے با سرایسے میگ اور *حور حرے کو*ٹ یں دعلتے ہیں تو عبلا آیے نے نر دیائے س کی اور اُس کے اہل وعیال *کے گھر*کے اندر کیا حالت ہوگی <sup>ہ</sup> کیا طن غالب بنس ہو کہ دہ جو گھرے با سراس *طرح سشری کھانے پر* بحبورنطراً تا ہی'گرمس دگیرمنروریات زندگی اور قوت لائیوت تک کامختلع ہو؟ اب يتخ<u>ص (كليس)</u> ج اتيخنزمس سي الدارا ورار<del>س تديز كاج</del>ازا د بماني ي وو دو مكي وطرح کے فائدے اُس کے کمکی اقتدارے اُ ٹھا تا ہولئین کیا مکن ہواس کی کوئی مرد کرے ادراس شکتہ جالی س سے بال بحوں کے کمبی کام آئے۔۔۔، اس تقریر کا ٹراا تر ہوا اورص<del>ب کے لیے ہ</del>نے دمکھاکہ یہ الزام *مسئارع*دالت سخت بیزار ہوگئ ہے اورخلات کارروانی کرنے بیڑ کی ہوئی ہوتی اس<u>ے ارسس ت</u>دیز کوعدالت میں طلب کرا یا کہنو د وہ تصدیق کرے کہ کس <del>طح کے لی</del>ے ہے بار ب<sup>ا</sup>کس کی امداد کرنی جاہی اور مخلف مدیت قبول کرلینے کی التجا کی مگراس نے ہیشہ انکار کیا اور ہی جواب یا کہ کے لیس

ت يرنازان مونااس قدرزيها ندمو كاجتناكه محصطيف أفلاس مرك وائتنك حوكم دمبشهر لينه روينه كااجها انتعال كريت بسالكن لينغ تى كوخىرىغانە بىتقول كے ساتو سرداشت كەتىموں ـ باقى غلىسى كىأگا بارمطوم موتی و ای جب تحلیس نے پیمانش دھرائس اور ندمون کی محا<u>ے آرمسو ت</u>ر نرمیسامفل نامباجا م<sup>ی</sup>ا ہوا ت وحكوستقرا طرك شاكر واس كاني نوسس في لكي مي-اورا فلا لمون كاتول و که دولت اتیخزکے تام شامیر را گرنی الحقیقت کوئی شخص کامیاب مرتبر ہو تو <del>دہ ارکس آ</del>ین <u> سر طاکلیب نرکائن اور فا زلیب بنے شہر کوعارات و خزائن اور دیگر طغلام نسالی</u> مین دار<sub>ا</sub>ئش سے معمور کیا تھالیکن و وجس نے صرف عدل کو اینامسلکے عمل منا <u>یا ارست م</u>ر تقاا وراسکی نترونت و انساینت کا حال اس طرز عمل سے بخوبی ظاہر مہوماً نا ہو حو<del>نگ طاکلی</del> <u>لمط</u>یس اُسنے اختیار کیا تھا۔ <del>طاکلیت</del> اِس کے تمام کاموں میں دراندازی کرمار ہا او آ خرمه رُس کی حلاوطنی کا بھی وہی باعث ہوا ۔ گرحن قت ُس سے مبر لا تکا لئے کاموقع آیا ا در اع شهرنے *اُس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ت<del>و ارسس تد</del>یزنے اُس کی مطلق مخا*لفت نہ کی اور ب الکیاں، اور سالمن دغیرہ اکثر مقتدر شہری طاکلیہ کے دریے ہوہے تھے توصر ہا شخص تعاجب نے تو لا وفعلا اُس کے ساتھ کو ٹی میا ئی نہ کی اور د کھا وہا کہ وہ مے جرطرح اُس کی تروت واقتدار کے زلمنے میں صدیۂ کرتا تھااُسی طرح اب بتوں برمی کوئی اظهار فتح وشاد مانی کرناسیں جاہتا۔ بعض کا قول ہوکہ ارکس تدیرے کسی سرکاری کام کے یہ یوٹس كاسفركيا تقااور ومين وفات يا نئ ايك وسرب بيان ـ مبعی کوینیچ کرمراا در آخرد قت نک اینے مبوطنوں میں محبو بے محترم ریا۔ کراتی رو<sup>م</sup>

مقدونوی نے اُس کی موت کا حال ا*س طبع ا*کھا ہوکہ کا کلیس کی جلا وطنی کے بعدعوا لمرانیا کا ٹیرا زور ٹرمے گیا تھاروزا فروں دولت محکومت نے ان کے ماغ 'آسان پرمنیا نے تھے او ا کے جاعث اُن میں ایسے ماسڈ س کی پیدا ہوگئ نفی جو ہرنیکنا مراور وی افتدار شفس کے خلات بہتان باندصتے اور بحی یا زعوا طراناس کے ماتھوں اُسے والیل کرائیتے تھے۔ اسی من مِن دبِهِ فَانْتُس نَام باتْنَهُ مُ <del>امْنَى شِرُوكِ أَ</del>مُن يرُّى كِنُوت مَّا بَىٰ كامْفَدْم مِعْلا ما كه ابنى مُصْلى کے انے میں اُس نے آبونیہ ( ای اونیہ ) والوں سے کچھ نا جایز رفم لی ہی- ا*ی جرم می* مُن برِیجا س مِنے برا ندکیاگیا جے اوا *ذکر سکنے کی وصے نامار آیونن* ملا آیا اور وم<sup>ن</sup> فات ای<sup>ن کی</sup> س ببان برکوانی رس نے کوئی توری تبوت بین نیس کمیا نه لوگوں کا فیصله یا جرم کی روندا واورسزا كاكوني حواله دیا ۔عالاً کمه وهام طور پر این شها ذیب اورمسنفو کے حوالے لکه ویا کر تا ہی۔ملادہ ازب نفر بنا ہم شخوحب نيعوا لمانام كمنا لأيتي اورليضعائد سيبدلوكى كآنذكرهكيا يؤمشهؤ مشؤواقعات كوجمع رے بہن دیا کرکس فرح عالیس کوجلا وطن کیا گیا <del>کی تیا دیس</del> کے <u>ملکے لئے گئے، فاولیس م</u>رحرا نہ ہوا ادر یاکس نے سزا بروشت کرنے کی بجائے موت کو ترجیح وی اورایوان انصاف بی لینے خلات فبصار من کرمالت کے کہرے میں اپنے میں ہلاک کرایا ۔ یا اور اس تسم کی باتیں ۔ لیکن گوا<sup>ک</sup> باس میں ارس تذبز کی میلی ملاطنی کا تا مصنف ال کلتے بین ناہم کرائی روس نے جو سزائے جرم کی روات کے ہے اس کی کسی تصدیق نظر نتیاں آتی ۔ لبکن ہے بری بات یہ کر کفکیر م میں ارس تدییز کا مقبر امنی کمصرح و برکواور بیان کرتے ہی يتثراوك إينج صبنا بإتفاكي فمدوه جبعرا توأس محياس مغدرا ثاثه مي نه كلاكه أكمي بیر منین کوکفا بیت کرنا نیز توریز که ایکی دونون بیٹاں بیری تا نیم یا مبعے کے دیے سے بیائی کی، وشراوك بسيتين بناروريم معان جيز كالورود فيك منفرى فأفحاد - أسكست اسي أس نۈستے نقد اور اتنے ہی ایکر زمر کا شت کے انوالگ یم بی مور الکیا بس کی تو یک بر جارور ہم روزيذهي اسكامقررم كي اتفا - پعراس اسي اجس في جب ايك ميني يولي كريمة نام جوري تواش كي

ما يخ ج كيك تكليس تن كايمان بركه وي دلمية مقرركيا أي شاجواو لمي كميلون سيقيف والوس كولما كما ی میکن مثرین فلیری مانی روزی س رودی ارس توزی ش مطرب در مکم ارسطور شرط یک رسا المارت ارسلوک التصانیعن می مورتسلیم یا جائے ، کتیم بر کواس تدیزی و آنی کا ما مر <del>رو</del>تنا اور و مکیر تقراط کے پاس باکرتی تنی گوستراط کی صلی بیوی ا درختی تا ہم مرتو کی ہوگی اورکما ل عُمست کی دھیسا*ں نے آنے لیے گورں مگر دیے تھی۔ گر این میس* نے جو تاب قراط رکھی جائ<sup>ی</sup> ندکوره بالاروات کی کافی طوربرترد پدکردی م <sub>و مسطو</sub>ر فلیری بیمی بیان کرام کومی آر<del>سمی</del> ت<u>ز</u> کے ایک لیا اسے ہی کوجات ہوں جو کمال نگری میں گزرا دفات کر تا تھا اور اُس تقام کے وبب بيثنافعاج الآليم كتيم اورخواول كانعيري تبابتاكر دمهماش بداكر تاتما بعرخودميري ربعنی مده ایس کی بخر کیا و وکالت پر استخص کی ماں اور خالہ کے نام نیم در ہم روزینہ کی خطوری دی کمی میں بوریں جب میں وسط رہیں وضع قوامین سے کام میں مفرو متنا توان کورتوں کافی کس اس ایک بهم روزا نه مفررکر دیاتها ساورال ایمنیز کالیف شروی*ن کی طرح خرگری کرنا کی*د قابل تعبیس به کیونکه خود و با*ل کے رہنے والے تو در کنا راج* پاؤل نے دُد. دُورسکونت امنیا رکر لی تمی' الله كويمي ما شدُّ كان التمنيز ند مبولنة نفي حيائي جب أنبس ارستوگي ثن كي يوتي كا مال ملوم موا که وه جزیره کمنوس میں رمتی ہے ادر ہی قدرشکسته حال ہے که کوئی ہی سے شاد رے کا رواوار نعیں ووہ کسے الیمنزے کے ورایک ٹرینے انتخص بیاہ و مااور جسزمی و ماہمس کی کی زمین اسے دے دیں ۔ یہی وہ انسانیت ار نیاضیا*ں بی جن کےخو*د ہما ہے ٔ منافع میں می خمرامیمنز نے بے شار ثبوت مے ہیں اور من کی ہدولت وہ مجاطر رپر دنیا ہیں نام نيك اورتعليم كمانديا دكياجا مامى-

## رومتدالکبری کامشه و محتسب ورکسطنت مارمسسس کمیژو (الاکبر) پیدائن، ش کرکرتباتے میں اگر پیرسس کی پرورش اور تربت ساتی

وجے وہ کیٹر کہانے لگا کیونکہ بخر برکاراور ہونشیارآدی کو روی کیٹوس کیتے تھے۔ کیٹو کے چہرے کارنگ مُرخی مال تھا اور آنھیں گنی بچا پخرجس شاعرنے اس کی بچوں ذیل کا قطعہ لکھا ہم اُس نے بھی ہسس کی تصدیق کی ہو۔

مطعم نیں کوئی گرجی بھربات فالی پرسکس کی کہ جب کالال اکاراہ مُنہ اور آگرہ ہے بی مربے بھی وہ جب ورخ کے دروازی ہوائیگا تو مشکوسے امازت پائیگا الکتے کھنے کی سیوابی ابتدا سے جفائن آدمی تھا۔ جوانی میں اعتدال بھی فدمات اور با پناکام لینے القول کرنے کی بدولت اس کا جسے خوب سدھ گیا تھا اور یقینا مبتنا تندرست تھا اُتٹاہی توی اور مضبوط بھی تھا۔ اس کے ساتھ خطابت کی مشت بھی وہ بہت نوعمری سے اور کمیں نہیں توہی فراح کے چوٹے چوٹے جوٹے و بیات ہی میں کیا گرا تھا کیو کد اسطے جمعمولی اور کمی زندگی گرار پر ور بن سے کم ضروری نہ تھا خاص کر ایسے شخص کے واسطے جمعمولی اور کمی زندگی گرار کے بجائے دینا میں کوئی امتیاز حاصل کرنے کا خواہش نہ بو۔ وہ کمی خص کا جو اُس کی مددکا حاجت مند ہوتا بمختار مینے سے انکار نہ کڑا۔ اس لئے مقول می بہت میں خاصا قانون وا اور میرایک قابل مقر بھیا جانے لگا تھا۔

رفته رفته اس کی منقل مزاجی اورطویم ی کانقش آن کے دلوں پرجن سے اس کا سابقہ
پڑا ہے نگا۔ اور دہ بڑی بڑی مکی مهات اور قومی امؤا رز ومناصب کا اہل ہجا جائے لگا۔
وہ ندصر ف اپنی دکا اس اور مختاری کا مختانہ لیتنا تھا بکر قالو نی لوائیوں اور فتوحات
سے جاء واز حاصل ہوتا تھا، انفیں کچے ہزیادہ وقعت سے نیس دیجتا تھا اس کی میں تنافی
کہ فن سپکری اور میدان کا رزار میں مروائی کے جہر دکھائے اور شرخروئی مصل کرساؤ
عالم شاب ہی میں دشمن سے لڑکر اتنی تلواریں کھائی تھیں کہ سارا مید نرخوں کے نشاق سے
الے بینی دونے کا داردف ہو

ش ہوگیا تھا۔ فود اپنے قول کے مطابق اُس نے بہلی و ضرار الیٰ کی آنج اُس قت دیکی <u>ہمنی آل</u> اطالیہ کی تاخت تا رائے میں صروف تھا اور ہر معرکے میں کامیاب ہور ہاتھا س وقت كينوكي عرستره برس كي متى -لڑائ میں وہ مردا مذوار حمار کرتا تھا اور دشمن کے سامنے نامکن تھا کہ ذرائعی لنز<sup>ی</sup> ہوجائے۔ وارکے ساتھ ہی وہ ننایت درشت اور خوف آگرز آوا زس کا لیاجس سے و و پیمهنا تعاکه دشمن بربزی مبت طاری موها تی ہے چاہیدا گیز کهاکر اکداس قسمر کی فی اور مے حکم ی تاوارے برمکر کاٹ کرتی ہے۔ کوچ کے وقت وہ ہمینتہ سامے ہیا خود کے کرمیاوہ یا علیا اورایک نوکر کھانے کا سامان کئے ہمراہ رہتا۔ کہتے ہیں اس نزکر سے کما نا پھاتے وقت اس نے کہمی مدمزاجی یا جلد ازی کا برتا و ہنیں کیا ملکہ فوجی فران سے فرصت ہوتی توائسے یکانے ریندھنے میں بٹیکرمد دیتا۔ فوج میں اُس نے ہمیث یا نی برگزدارا کیا کمبی بست ششکی بروتی تر پانی می سرکه ما ایتا یاجب با لکل ترت نه رمتی تر تعوطى سى نتراب بعيث ذونا دريي لياكرتا تقا-ممیونے کمیت کے میں سامنے انیس کورنس کامخصر دیبی مکان واقع تھا۔ یہ وقع ہے جس کا شا ندار فتوحات کی حبار و سمی تمین مرشہ حبکوسس کلا تھا جمیٹو اکثر اس کا کے یا س عامیا کے اُس کے مخصراحا طے اور سا دگی پرغورا ور مالکب مکان کی طبیعت کا ا ندا زوکیا کرتا که اس نفس کا فاف کیسا ہوگا جورومہ کے سے نامور فرزندوں میں ہو

ا دراطالیہ کی سے زیادہ دیگی قرموں کو زیر کرنے کے با وجود تین کا رات میں کامیا با پانے کے بعد مینی توشی کسس چیزیں رہتا ہجا درایک چیوٹے سے قطعۂ زین میں آل چیا کے پیٹ پالنے پر قانع ہی ۔ اسی غریبا نہ عارت میں تمنینی سفرا داس سے ملنے آئے سنے ۔ وہ اس وقت با درجی خانے میں گو بمی آبال رہا تھا گر حب ان سفیردل نے آسے کچوا خرفیاں تذرکرنی چاہیں تو اس نے بید کھیے انھیں والی کیا کہ جمعف کسس خراک پر صبر شکوکے ساتھ

الأسكتاب الشرفيالي جرورت بنيس ورمي تو فوصه الركيفي وارون رفله عامل كزاز يا د ويسندكتا بون يد باتي سويين كے بعد انجوان . بَيْنِ كُولُولْتاا دْراين كميتيا ورفا كَيْ آمروخرج لۆكرچاكراوركارغانے پرغورو فكركركني ہارٹ گھٹا دیتا اور زما دہ محنت کے ساتم لینے کارو م<sup>ا</sup> ئے رمنط کی تنہے وقت نوجوان کیٹو نے بئیں مکیر مئی فیج میں سیاہی تھا ا و<u>رنیارجس</u> کی اُتحتی میں کگا یا گیا تھا ۔ یہ <del>نیارجس</del> حکیر فیٹا غورث کے ماننے والوں میں تھا کی آب نے اُس سے مکیر مرصوف کے اصول سمجنے جا ہے اور پیلے سے زیاد و کفایت معان ا *در پرہنر گاری کا د*لدادہ ہوگیاجب <del>نیا رحس سے اب</del>یس میں حضی افلا<del>کوں نے ب</del>ی بیان لیا ہو مثلاً مترت بدکاری *کافناص طعمیت ا*لعین بدکاری برسے زمادہ جوشے لل<sub>جا</sub>تی پے وہ مترت مصل کینے کی مفرط خواہش ہے) روحانی آفتوں کا بڑا باعث جبم بحراد ه وخیالات بوسم کی آرزوُںسے روح کوزیا دہ علیٰدہ اورالگ کرتے ہیں در<del>ق</del>یقت اس ارياد ه حلا ديتے اور قرت تختے ہيں۔ مُرُكُورُهُ بِالاتعليكِ سواكت بِينَ كَينُونِ بِرِي عَرَبُك بِونَا فِي كامطلق مطالعتهم لیا تفا اور فن تقریم<del>ی طوسی دیدین</del> کی نسبت زیاده فا کده <del>د موس تنین س</del>ے اُمٹا یا تعا تا ہماس کی مُحریرس یونا نی کہا ورّں اور کہا نیوں سے بھری ہوئی ہیں بلکہ اکثر کا امّ لفط بلفظ ترممه کرے اسپنے خیالات اور حکیماندا قال کے پہلو یہ بہلور کھاہیے۔ اُن دنوں رمیوں پر کیشیخص <del>ول رنس فلے کس</del> براما لی مرتبہ اورصاح كت جوبرقابل كوتا ركينة من كمال عصل تما اور ببونها رول كومبينة بزمها ما اور مقبره رجومة بنها تا کینوکی زمینس معلوم بوتا بی اس کی جا مُزادسے بالکوم تعسل تنیس مِنای اس نے می ہ ذکروں جا کروں کے ذریعے کیٹو کا حال شینا کہ کو شخت اور ساج کی سے ساتھ کا اطابا گا بطحصيح أنتكربيدل كدري مي منجاب كرجو كروكيل كي ضرورت بوالمنيرة

تومعمولي تنفيس اوركري بوتوبغراس كے لينے توكروں ہے اور انفیں کے ساتھ مبٹھکر حررو کمی سوکمی وہ کھاتے ہیں اور ج یعتے ہیں کی<del>ٹو</del> ہی کھا بی لیتا ہے۔ یہ باتیں سُن کر <del>ویل ریس اسس کا بہت مثنا</del>ق ہ<mark>ا</mark> کے عدہ اطوا دراست یا زی کھرے بن اعتدال اور داکشتہ ا قرال کا حال سٹامتر اس کی لینے ہاں دعوت کی۔ا دراس کی خوش خلقی اور فطرت بیند سے ذاتی طور ہروا قعف ہوگیا کہ اُسے ایک یو سے کی شل بارآ ور ک مقاما ورترمیت کی صرورت ہی- لہذا صلاح دی کہ وہ بے تا خیر <del>رومہ</del> جلا جائے او<sup>و</sup>، ، داری میں این قابلیت کے جو ہرد کھا ئے کیٹونے اس مرد <del>ویل رئیں ئے</del> کی اورا ول ہی اول اس کا <del>قومی ٹریبول</del> کے <del>عمد</del> کے بعد بختی یا فرمی خزائی بنا دیا گیا اور پھر شہرت وناموری ایک نود ے مدے عامل کے بعنی پیلے اس کے س ب پرسه فواز ببوا پھرع صے تک محت ملک (اعلیٰ) رہا۔ ں مکی کے یُرانے ارکان میں کیٹونٹ زیادہ فے بیئر مکیم می کاطرفدار مقا او تحضى عزاز زتعا بلكه زبإد وتركسس كى عادتيں اور سے بڑھکر قال تقلیما نتا تھا لفت پر کر بازمی توکیٹونے اس کامقا بلدکرنے میں ورا باک ہس کوا پنا دشمن منالیا بینا بخرجب و <del>وسی ب</del>یویے ہمرا ہ خزابخی کی *حیثی* ہی کی مہم برگیاا وراُس کو حسب عادت بے عل وغش روہیہ نوج پوکٹاتے له يعني كواملية اس مدس كونتي كرى كيمن مجما حاسي ١١ سے مکی اختیارات میں کم گرمعا شرقی معالمات میں اس بھی زیادہ اہم ہوتا تھا۔ اس کو کیٹ م کا **قافی جمنا جا** 

دېما توکينو اس سے کئي مرتبه اوا که اگرم روبيه خرج کوسف کا چندان خيال نيس کرا باہیو ں کی مادیں خراب ہوجاتی ہیں اور و دمیش ونشاط کے روز بروز ہے ہیں۔اس کے جاب میں سی پیونے رجو کمنا ما سیے کہ اس وقت فیج کا مختار کُل بنا ہوا تھا) کہا کہ ہیں تم جیسے بار یک میں خزانجی کی ضرورت ننیں اور ہم سے لوگ ج یبی پوچه سکتے ہیں کہ کیا کیا کام کڑنہ یہ کہ کتا رومیہ صرف موا ؟ اس پرکسیٹو واپس حیا آیا اور <del>کسی کے ساتھ مل کسی تی</del>و ریگھا کھلامجیس کلی دسینٹ میں الزایات لگانے سروع ہے گہوہ بے شارروییہ خرج کئے ڈالٹاہےا وربخوں کی طرح کمیل تماشوں میں سارا وقت زار تاہے گویا لڑائی لیٹنے نئیں گیا جش اُ ڑانے *گیا ہے۔ آخرا تنا ا* ٹران مخالفتوں کا ہوا کہ **لوگوں کے چند رمیوں** صقالیہ گئے کہ آگر میالزامات درست ہوں توسی <del>ہو</del>گ ں پیرلائیں لیکن اُن کوائیں نے اپنی حکمی تیاریاں د کھاکے قابل کردیا اورا تفو<del>ل نے</del> بمی می و کیماکه آرمیروه اینا خالی وقت یار باشی میں گزار تا ہے تاہم امورصروری کی ہے بی خافل نئیں لیں اس پرتن آسانی اوراسراف کا الزام کورزیادہ وزنی نئیں فرض ہی ہوسے روک ٹوک جمازیں مبھیرا پنی مهم پرروا نہ ہوگیا ۔ كبيوكا اپنی فضاحت! و رخطابت كی بدولت روز بروزا نز رژمنے لگا ا وروہ حاکم پر <u>دُومی دموس تنین 'کے مغر</u>زء ف سے بکا راجانے لگا گرخطابت سے زیادہ اس کی ٹرت مشہور ہوئی کیونکہ فن تقریر سیکھنا اس زمانے میں مشرکعیت زا دوں کے لئے روری چیز نتی اورکسی کا اس میں مهارت تامه حاصل کرلینا ایسی ا<u>صن</u>یمے کی مات ما بھی جاتی تھی۔البتہ قدیم زمانے کے لوگوں کی طرح حبہا نی مشقتیں کرنا ا ورمو نی **حب**یاتی خرر یخے ناشتے پرگزارا اورغر بیا بنه لباس ومکان کوترجیج دینا یا تصیل د ولت و يِنْ كُومُطُمُ نَظُرْنبائے بغیرِ قومی كام كرنا، نوجوا نوں بِ الشاذ كالمعدوم تھا۔ درحقیقت سُّ زُماسنَ مِ<del>ں رومہ</del> کی دیمع سلطنت برونی انزات قبول کئے بینے رندرہ سکی بھی۔اس قدر

يثر مالك اورختلف المشارب لوكول كوزير فران ركمنا ى تىدىلى يىيدا نەبونا امرمخال تقارىپ ان عشرت يىندىوں م**ى كەبرىخ**ف مىش د**ن**شا ما لاغلام ادرمحت مشقت كرنے ميں نهايت بو دا بروگيا تھا <del>؟ كيٽ</del>و كي تعريفيس ملا ومبر نہ ہو تي مانے ہی میں نتیں ملکہ ٹرھا ہے تک ، ہواتھا مذمحت سے جی جُرا یا تھا ۔ بلکہ استعماقی میں کمی کسی ىشاق كرىتى كى طع مختلف كسرتوں اور رياضتوں كا يا بنديھا - لباس. سے زیاد وقتیت کا جوٹراکہی تندیں بینا۔ او الارا ورقنصل تقااس وقت مجی وہی شراب بیتیا تھا جوا س کے کے واسطے و گونت یا مجیل بازار استعال كرتے تھ آور اس کی قبت جود ہ بیندرہ میسول۔ سے زیاد ہ کبھی نعیں ہوئی۔اور یہ بھی صرت ا اُست ترکے میں ایک یا تی قالیں ہی قرم کی خاطرکہ وہ زیاد سخت مندمت بحالاسکے نے ذوخت کر دیا کیونکر اکسسر کا کوئی دہی مکان یکے فرش کا نہ تھا! سے زیا دہ قیت کا کوئ فلام عرم خرید ند کیا ۔ کیونکه اُسے صل بحوكروں كى ضرورت نەخى مكەمضبوط اورجفاكش سائيس ماجرولىي دركا مع ہوجاتے توان کوکیٹو دوبارہ فروخت کردیتا کیونکہ اس کے ہے لوکروں کومفت میں ہٹا کے کھلانے کی کوئ مدند تھی ۔الغرض بے *کار شیکا* ، کچه کام ندنما بلاایسی چزگوخواه کتنی مبی کم قبیت میں بکے وہ بے تا ال فرو اور حرکی قمیت اس کے انتقاماتی اسے بہت هنی يا تغريج كے لئے ایسے قطعوں كى مجى خواہش نہ تمی جن میں صفائ ستھرائ اور حم D tad) جماد زوس في بارجة الله يكرا يا في وك ك درم من دركما (مه ع بوتا بوارد مدأيا ودم فرع بوكيا ك رورين الميد ( ان كالكرشاا وبدوسا في منولي بيكا بمية

ولوكت بنياكرس ملاحب فروتا و وكميت كياريا حرائ سنكة مطلب في زمين ان ماداز ر کونیف لوگ توکنوسی سے منبوب کرتے اور بست سے یہ کھے کانو ی کی فغرکشی ہے جس میں وہ فلواس لیے کر تاہیے کہ دومروں کو **عرت اور سین**ی و دکیمه این اصلاح کریں لیکن میری د انست میں درحقیقت یہ بڑی ملک<sup>و</sup> لیا کی ت ہو کہ آدمی نوکروں سے جا بوروں کی ما نند کام لے اورجب وہ بوم سے ہوجائیں ائمة با وُن ميں جوا نی کے سے کس مُل مذربيں تر انفيس گھرسے با مربخال کھڑا کرے ا ور فروخت کر ڈامے اور دل میں میں مجھے کہ آدمی کو آدمی سے صرف اس وفت تاک تعلق رکھنا ما ہے جب تک کرکام کلتارہ ہے اور فائدہ مہنچیارہ ہے۔انسانی ہمدر دی اور مہر مانی کا میدان توانصاف کے میدان سے مجی زیادہ کو پیرے کو کد انصاف اور قانون صرف بنی نوع انسان مک محد و دېرو گرايني رحمد لی ا درا نسانيت سے ېم و حوش وبهايم تک کو این منیوا سکتے ہیں اور بہ باتیں طبعاً نیک دلیسے پیدا ہوتی ہیں *جب طرح کسی عمی*ق چشے سے پانی اُبتا ہو۔ بے شبر نیک دل آدمی کی *سرشت* میں یہ بات داخل ہوتی ہے روہ مڈسے اور سے کا رکھوڑے اور کتوں تک کواپنے یا س رکھتا ہے اوران کی دیکھ مھا رف اسی وقت کس بنیں کرتاجب تک کہ وہ بچھرے یا بنے رہیں الکا اُن کے بالکل پڑسے موحانے کے بعد می اُسے ان کی پر درسٹس ورآسا یش کا خیال لگا رہتا ہو۔ میں جب سکا دوم ڈن (میسنی سوقر ہا نیوں کی جگہ یامسندر) کاعظے پراٹ ن مندرتعمير موا توجن مخيروں كوامفول نے أس كے منتے وتت سے زياده شقت أنمات او شی کرتے دیکھاتھا انفیں آزا د کردیا کرجس حگرجا ہیں جائیں اورچرس دکھتے ہیں ،انفیر آ مرتباز خود کام کرنے آیا اور جوٹریاں کا ڈیاں بحر بھرسکے تطبیع **تک لیج**اری ل ال ك سائة سائة بلكرة مكرة سكر ووران لكاكويا أن كوزياده وهاقت ك سائة كالى بيني براكمتنا اورامجنارتا يبعيداس بروبل يرتج بزملس كلي من خطوط كالي كمراكم الريغ

اور پلسص زان تی پرس نے بمی (اور وَكُونِ كُوا قِيلِ إِلْحَ دِهْنِ كُرِتْ مِينِ) السِينِ كَنَّةً كَي قِرِينًا يُ كَيِّ - يه بعائے) بتر امھوا این نبیت سلامیں کا آ مقره كما الب حقيقت من ديما حاك ع طبع مناصب نیس کر بههندا کی زنده مخلوق دحیوا نات) کو بیر کی جرتی یار کا سا بروس برنس اوجب بكر بكم اك نوث بوث كني توا مخاسك بابرهن ر کی از کراسی خدا سے کو ناکی کرنے کی جادت رہے اور می کومجت اور ہمر دی کھ علامیں این نبت ویں کرمکنا ہوں کہ منسے ہوجانے کے ا ے تحربی کو بی ذرفت ذکروں کیا کرمیندسکوں برایک آدمی کو تو اُس فویب ک ، لینغ ایتوں سے بحال بے مغرفرتی دُمعتکا ردیتا ہے بلکہ ایک قسم کی مولا وطنی ہے ا *ر طربق زندگی به و هدادی بختا و ه زبر دستی چیز و اناسپ خاص کرلسینه د*قت برحبب کروا ا بع کے کا م کا بنیں قامنتری کے بھی مرت کا مذر ا ہو۔ لیکن کمیٹو وہ شخص ہے جس ابنی اقبال مندی او مناحماً وری کے باوجود لینے اُس وزیر کھوٹیے کومیا نیدس میوڑ دینا کوارا للاجس روه فصلي كخذ لمن مين روي بزي الأائيان الواقعا يمحن اس سبب كراس فكالجعده مركاري فزاني رؤانانه ماهاتما إاب ان المال يرتزخ بكراكنس مل فرنى كى ديل سعد ا دنايت كى ا بكي يرمز كلف كالوراية أننس يرقابوركمنا مقيقت من اليي صفاست ج بهر کاری بساله ی کندانس کی سفای اولیت تام علی کے لئے دس ا

گیموں ابرارسے زیادہ کوئی شے نئیں لی اوراین باربرداری کے جا نوروں کے <del>س</del>ے ن روزا نەسىجى ئۇ كچە كم ہى لياكرتا تغا را ورجب جزيرە <mark>سارۇنيا كى ھك</mark>ومت رومبحا بهاں اس کے مین رُوخیمے وُیرے فریش فروش اور لباس کے **کا فیج سرکاری مزلے نے** مارت خدم ومشم ورلينه احباب كي صنيا فتون كا مار بي سعلنت بر وله ليقت مع تواس نے اپنی کفایت شعاری سے جو رقم ہجائی وہ اتنی کیثیر متی کہ لوگوں کواس مریقیں آٹا کے ہما. ورصل اسنے اپنے ہموطنوں رکسی تسم کا نجیج ہی نہ وا لا متمار حتی کرمی نوں کا ز رشہرشہرو ہ بغیرگاڑی کے پیدل جاتا اورصرف ایک محانوں کامنیرداریا کوئی اورمرکا نوکرلیاس لئے اس کے ہمراہ رہتا ا دراسی کے پاس د و دمہ یا سٹراب کا پیا آریمی ہوتا کہ جا ت ہونا وید کی *رس*ے ممی داکردہے ۔لیکن آگرمیہ و ہ اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنی دا سے اس قدر بے نظف اور رہا وہ مزاج تھا تاہم انصاف وعدل کے معالمے میں اس کی سختے گم ورکراین اس سے بعی بڑھکرمشہورتھا اور پیمکن نہ تھا کہ اس کے سامنے رومۃ الکہ ی ک قوانین وضوا بطا کی بحا آ وری مرکسی قسمر کی کوتا ہی ہوسکے بینا بینہ اس کی *حکومت* میں میتنی ک ملطنت فوفاك اوراسي كے ساتھ زم اورآسان معلوم ہوتی عی مجي ندمعلوم ہوئ عی -مستحليتو كالمحن طرز گفتار شايت بُرمعني بوتا تقا- كيونكه تميزوشايستا كي ماية اس مين رواز قوت بھری تی اس کی ہاتیں لطیف گما*س سے بڑھکا د*ل نشیر ! وزطریفا م<sup>یا</sup> گرکھری کھری ہو تی تقیل و ماس کے چوٹے چوٹے فقرے نہایت پر مغز ہوتے تھے گویا اس کی و وکیفت متی جو ا فلاطوں نے سقراط کی د کھائی ہے کہ اگر حیاس کے دل کی تدمیں وہ قابلیت! ورطاقت محفی فی جرسخت سيسخت لوگول كوبلاد سيدليكن ظاهر ديجو تو د ه ايك معمولي سيد ما ساد ه با تو ني آدمی نظرآ تا تھا۔ نظریں میری مجمیر ہنیں آتا کہ لوگ کیٹو کے طرز کو ن<u>ی سیس</u> کی خطابت سے ك برماك وت دروم بدان كوس كرت من الويدكت بي يرميك ترميب وسنده ولفاكم كاكروك بي رستون مي از اني اور د دي نبت برستون مي مجي جاري متي ١٣٠٠

و کر نشید دیدہے ہیں۔ گرخ ربیم نیس ہم ان کے لئے بھر ڈے دیتے ہیں خبیں لاطینی فصا كى اقيام مەنشخىر وامتياز كىيەنے كا دىوى سے اور بياں اس كے بعض يا دگارا قوال قال نہتے ہیں کیونکہ ہماری رہائے میں آ دمی کی طبیعت کا حال اس کی با توں سے زیا دہ کھلتا ہج م كَنْ كُلُ مِورت مع ميها كَدَبِض لوكوں كانمال ہو۔ ب<del>رومه ک</del>ے عوام الناس زمین اوسفلے کی تقتیم کے بارسے میں بہت ہجا نوشِغب کرائے تنے۔ کیٹونے ان کوسم اے اس شورش سے روکنا کیا ہوا وراین تقرراس طع شروع کی کانے شہرہ ہے شہریٹ کے آگے تقریرس کرنا، جو کا بوں سے برا ہوتا ہے بى شكل كام بى بمران كى مين كسينديون اور كلفات يرا زروطنز كن لكاكه ايس شركاقا يم مكنا دسواري حس من ايك محمل كودامس كي قيت سازياده مول! يد بني اسي كا قول ب كرروى لوك بميرون كي مثل بن جو الك الك توكسي كا كهنايل نتیر لنکر بہا کے سکتے میں موں تو آگے والیوں کے سکتے سکتے مولیتی ہیں بہی حال میٹو ما کرتا تھا تھ لوگوں کا ہے کہ اکھڑ بخوشی ان رہ بروں کے پیچیے ہولیتے ہوجن کی منفر دا با مُ مُقامت كُ مُسَانٍ '' عورتوں کے رسوخ واٹر پر لقر مرکرتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ کما کہ مرد بالعموم **ور زن برحکومت کیتے ہیں گرلوگوں کے حاکم ہم ہیں اور ہم باکل ایس فرماں ہیں بور توں سے '** گریرخیال ب<u>ف</u>یقاس نے ممس طاکلیں کے اقرال سے لیا برجس نے یہ دیکھ کر اس کیا ہی ہے کے توسطے جرما ہنا ہے اس سے کرالیتا ہو کہا تھاکہ لے عورت! بیزا نیوں پرایتھنٹری ھو كرت بين بين التيفنز كاهاكم بول ليكن مجه برحكران توسه اور تواب بيني كي إن فران ج بس أس جائيني كراين قرت كو ذراامتيا واس استعال كرب كيونكه وه اين ساده اومي ك إ وجود وه كجه كرسكات وسارك يوناني لل كريمي نيس كرسكة!

کیو کا ایک قول میہ کو حب طرحت ایک رحمر رائے رنگ زنگها ہو جو آ کھوں میں

لمب بائن اسى طع الل دومروي حادات اطواد سين الم اخلاق میده کی کوئ قدری نیس ری وه په یی کفا ف کی گریفان می موجود پی ا در اعتدال کی بروات ہی توانیس بُرایوں سے مذیر او آفر تم میں العالم اور ا ساس وج كويني بوتوانس بعلائول مصعدل ويناجل بيط الیں چنے ہیں اس مرتب کر بہنیا یاسیے اُن کوکوں سے متعنی کیا کی ایم درائے زى جررداكسى زكى عدر يررهنا جاست بين وه كداكر تاكه فالنابيد لوك ينار استدمى بدارا در حرامیوں کے آمرے مستقیں! لوگولیمی استفام ليمي بارارمتنبه كياكرايك بي مخص كومتوا ترعا في منتخب كي عا ناكسي ويرسق س کامطلب تویہ برکہ یاتم حکوت کی بُرا نی بجلائی سے کھوخوض منیں کھتے اور یاصرف چندنغوس کواس کے لایق سمجھے ہو '' ا بنے ایک دشمن کے متعلق جربت مشرمناک اور ذکیل زندگی گزار تا تھا اس فے اپنی تقریب کها که استمف کی مان بهشیده عائیس مانگوی سب که اُست است بیجیج زنده میوا عائے گریہ دھائیں درحقیقت شخص ذکورکے داسطے کومناسمجی جاتی ہیں! كيوك زاني مي أيك رئين زاده مقاص في الين باب كي مبت بري جائدا کے کنارے واقع تی بیج کر برابرکردی تنی کیٹواس کی نبت اظہار تعب کرنے گا لہ مینخص مندرسے بی ریا دہ قوی ہے ''کیونکہ اس کے مانی نے جوزمین بڑی دفتے مچوری متی ده استخص نے منابت آسانی سے دُبر دی !" شا <u>ہوی میں کے رومہ آنے کے موقعے پر کلس ملی نے بڑے تو</u> سائة اس كا استقبال اورمها نداری كی اور شهر کے توب قریب سب عابیدا كارجام لہ ہم ہی اس کے ارد گرد رہیںاس وقت <del>کی آت</del>ا ہ مٰد*کورسے ب*ت بدکمان اور <del>فکرک تما۔ او</del> جباک*یٹ خص نے ج*ا*س کے ڈیب کھڑاتھا <mark>یوی نیں</mark> کی تعرکین* کی کہ وہ *بڑا اچتا* ہا د شا ہ

اوردوبيول كا جنايت كرويره ب تواس في جواب دياكم بوكا . كرفطوتا تويينول با به شاه جوه مردم خوار واقع جواسه إ اورحقیقت میں لیے شاہ و شهر ماید نیا میں کمالا كزوسه بي مي كامفائله ا يأمنن داس، فارفليس بنمس طاكليس، أيوس كيورليس يا جُملكا را وف رقس (جيم فرائيان قرم)سے كيا جاسك ؟ ا المورد المراجعة الم سيهيط أيؤ بثيتا موں اور قومي كاروبار كى خاطرا پينے ذاتى كام كى مطلق برواننيں كرتا يہ بعی اسی نے کما بوک مجھے نیکی کی بزااتی زیادہ مطلوب نیس متی کہ بری کی سِزا۔ اور بید کہ يس براكيك كاجرم خبش مكاتم بول مرود وايناجرم مكر بنيس كرمعات كيا عاسك أ جب رومیوں نے لک بتحییت کوتین مفیرروان کے بھی سے ایک کو کھٹیا تی بحے داغ پرعل حراحی کیا جا جیکا متھا اور تمیسرا جنتی سامعلوم ہوتا تھا تو کیٹونے العقیق ارکرکما آب کے رومیوں نے جو سفارت مقرز کی ہے اس کے مذتو ہیر ہیں مذول ہے پولی میں کی حایت میں حب سی بیونے درخواست کی کہ آیکی سے جلا وطنوں کو رج بت صعیف العمر کوک تنے) واپس بالیا جاہئے اوراس پرمجلس میں بڑی شدو مدکے ساتھ باحشر بوتار بالوكينوس ندر إكياا وركوب بوكرك لكايدها جواح تمام دن ممسن مزباشی کی اور بیف**صله ن**رکر *ملے که آیا اِن بٹرھے ب*ونا بنوں کو بیاں محمضد ہے دلینی **جا**ز ار، قبرتک مبنیامُی مح<u>ے باایک</u>یے کے معلوم ہوتا ہے ہماڑ کوئ کام دنیا کا کرنانیں ہے ا آخر مجلس فال كودابس الليف كافيصل كرايا . مر مقورس مى دن بعد يولى بيس معامیوں نے بیسوال اُنٹا یاکہ ان جلا دطنوں کوتمام دہی اعزا زات بعال ملنے جاہئیں ہو ایکیتیس اُنیس فال تے اس وفن کے لئے انفوں نے کیٹو کری تمریب مشورہ کیا۔ ش أس نے مسکولے جواب دیاکہ معلوم ہوتاہے <del>ہوتی ہیں</del> ایک مرتبہ <del>را گھنسوں</del> کی <del>کھوت</del>

کی طی بنل تو آیاہے کر میرویا بہتاہے کہ دوبارہ اسی میں کمس جائے کیونکہ اس ر بی اور میٹی وہاں رہ کئی ہے !" وه يُو تُونَ كِهاكِرًا تِعَاكِهِ مِو قوف لُوك عَلمَنهُ ول سے اتنااستفاد وہنيں كرتے مِتْنَا كَرْعْقْلِمْنْ رِبِيْرِ فِونِ سِي مِصَالِ كَرِيلِيَّة بِنِ. كِيونْكِيمِو قوت ك**ي فلطيون سيرغولمي**رج اخذكرتے ہيں گر ہو تو فو ں ميں ہيرا ڌ و كها لكرد وعقلمندوں كى اچھى باتوں كى تقليد كرّ نوجوا نول کے بارے میں اس کا قول تھا کہ مجھے وہ پیند ہیں جو تقرم سے ممنے ہوئیا نه که وه چوزر دیرُعائیں اورکه ناکه و کوسیاہی میرے کام کانبیں جرچلنے میں ہائیز یا **دوپا** ا ورلوٹنے میں پیریاحیس کے خزائے اس کے نغروں سے زیا دہ بلند ہوں۔ایک فریہاندا سی کا تمسیر بمی اُس نے ان الفاظیں اُرا یا ہے کہ ایسے تحفر **کا جسے مرکار کے ک**یر ب کا بحس میں بٹروسے نے کے علق تک بیٹ ہی بیٹ ہو ؟ جب اُس سے کی فامن رست امیرزا دی نے بیمنت دوستی کی نوامبش کی تواہر جاب دما كرمر لايشخف س نبام شكل بي جس كي قوت ذايعة اس كے قلي زياد و عثَّق کے متعلق اس کامقولہ تھا کہ ہاشت کی روح د وسرے کے جبیم میں رہتی ہے وہ ستامخا میں این تام عمر میں صرف تین با توں پر بہت پشیان موا۔ اول میں نے عورت <del>وا</del> يربعروسه كيا اور ازكندباء دوسرت خشكى كارمسته جواب ترى سے كيا۔ تيساميرا ايك پورا دن کونی اہم اورمنید کام کئے بغیر گزرگیا۔ایک منعیت العرشخص سے جاکسی ترائی کا ارئتاب كررباتنا اس نے كمائز بزمن بڑھا يا توخو دسوعيوں كاعيب بريميرتم اس مي براي امنا فذكرك ناحت بسر كفيعت كيون براهات بوا كسى نوعمرثر ميوں برحس كى نسبت زہرخورانى كا چرچا تھاا درجوا يك م منظورکرانے میں نمایت گرم مزامی د کھار ہاتھا<del>۔ کیٹو</del>نے یہ فقرہ کساکہ اے شخص نہ معلوم تو دیج

طائا ہے اس کا پی لینا اچھاہے یا جو تجریز تونے میٹ کی ہے اس کی تائید کرنا ہمترہے ؟ جب کیکشخص نے جوافل درجے کا اوباش اور بدکا رتھا کیٹو کی بجال دریدہ دہائی مذشیر کمرنواس نے پیجاب دیاکہ میری متماری جو ٹر برا بر کی نمیں ہے۔ کیو کڑھیں گالیا سننے میں باک ہی دسینے میں لیکن مجھے ذکسی اور کو گالیاں دینی گوار اہیں اور نہ نو دشنے کا خوکہ میوں ان مثالوں سے ظاہر ہوگیا کہ اپنے مشہورا قوال میں اظہار خیالات کا کیاطر لیقہ میں ہے اختیار کیا تھا۔

جب پینے پُرانے دوست ویل رہیں فکیس کے ساتھ وہ قضامتنی بہوا تواس کے سے میں بہیا ندی وہ حال ہوا تواس کے استے میں بہیا ندی کتے سے عان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اس نے بعض فرام کو بحرا وربعض کو دیم ولاسوں سے تابع کرنا میٹروع کیا گراسی اُتنا میں وہ می اس سے بابع کرنا میٹروع کیا گراسی اُتنا میں وہ می کان کان کرو کا اندی اُتنا کا اوراس طح چاروں طوف سے اس پروٹ کرکواکوایک نٹرمناک ہزئرت کا اندیشہ قری بپریا ہوگیا اور جو کچہ حاسل کیا مقالی سے دوکی دروی اور جو کچہ حاسل کیا گراسی کے لائے رہے کے ۔ نب کیٹھ نے اپنا معاوضہ دیناکسی طرح کو ارائسیں کرسکتے۔ گرکیٹوکی رائے کہ ایمنوں نے دوسوٹیلفٹ اپنامعا وصنہ ایناکسی طرح کو ارائسیں کرسکتے۔ گرکیٹوکی رائے کہ اور تی بو وہ اس کے بعدوہ اپنے گاکول اور کھی ہو اس کے بعدوہ اپنے گاکول اور کھی کہنا ہو گاکول اور کی میاب اور بامرا د ہو تاریل ۔ اور انس کے بعدوہ اپنے تام اراد دوں میں کامیاب اور بامراد ہو تاریل ۔

پولی بیس لکتا پی کداس کے حکم تصناشیم سے تام آب روئے بی بیس شهروں کی سیس ایک دن میں مندم کردی گیئر اگر میران میں بیت سی دلیا در حبّک جو قو میں آبا دمتیں۔ الکی کینو کے سامنے کسی کو سرتانی کی جودت نہ ہوئی ، فو دکینو کا دعویٰ تفاکہ وہ جستے دن

میں میں ان سے زیادہ تعدادیں شہرا*س نے تعریب کے اور*ا س کے تبنو کرد ویشروں کی تندا دیار سوئتی **او کیڈ کا دعو کی ک**ے وان لا اینوں میں سیا ہیوں کے اعتراب سا ال خیمیت آیا لیکن مرحمی وآده آده سيرعاندي تقنيم كي اوركها كرجيندآ دميوب كسونا. وی جا نری سے کے کرمائیں - اپنی ذات سے کیلویتین داتا ولئے اشائے اکل دِسٹرب کوئ چیزاس نے منیں عامل کی'۔ اوراگر میرسب نزدیکا وه که سه جولوگ لوٹ ارسے متمتع موٹ وہ زیادہ قابل الزام می نییں۔ تاہم میری آرزوس وليك ساته دلري من تقابله كرف كي سيصد كه الدارك ساته مالي المريالية محساتولاليس!" إى ذات تووركنار درطيقت كيول في الين علمه والول كويا حولوك اس كى فات ا نعلق تقانیس می کوندلینے دیا۔ نیچ میں اس کے ہمراہ بانچ توکر تقے ان میں سے لیکر بران جنگ میسے میں اُرکے خریدے تھے گرمب کیٹو کو یہ خرودی وہنے وہنے نے کی جرأت نہ کرسکا بکہ خو دہمانسی یہ لٹک کے مرکبا۔ بعد میں اِس ده الشكر بى كيين نے فروخت كرديئے اور جانب لى د وسر كارى فرانے ميں ديدى سى سواخلى كسوكا وشمن بوكيا تحاراس في كيوكى كاميا بول برصد كماسك جا إك سے میں مفکلات بدیا کرے اور <del>رہا نہ</del>ے کی حکومت اس کے با<del>قتہ سے کا ل</del> ىت ى كۇنىش كەسكەخ دىلىغە تىئى ئىسسى كاجانىشى مىغى كىرگە المنظمة وكومه سي سيروش كرد يا كمراس ك بعد مي المقيد بخهرا بيهاني سوسوارا وربائي دستربياده فورج والمنبغ بالديوس فكرواس كوجوري فرصيعا كمالان ما ر العليا والمستحدة كردين - والمات أن كري بيت بالما وليكون

مصنوعی انکسار و کھانے کئے لگا "اگر و مہے گنام اور کم نسب لوگ جبیبا کہ یہ فاوم ہی) رے بروں کامقابلہ کرنے لگیں اور مشور مشہور عالی سب شیاع ں کی ہمسری کریٹ اسے بڑھکراس کی خلمت کیا ہوگی ؟ بھڑ ملس ملی میں بھی بالاتفاق طے پاگیا کہ جر کچر کیٹو نے تنظام ما کام کئے ہیران میں رڈ وہدل نہ کیا جائے <sup>ج</sup>س کی وجہسے کو<del>سی ب</del>ویے ہیسس ت توآنی کریے کارآئ۔ اور کہسے کا سارا دقت و ہال محصل کیو ولعب یا سکیا ری میں اس سے کیٹو کی مزلت کم ہونے کی مگرخو <del>دسی ہیو</del> کی شہرت کو بٹہ لگا -ا دھر کیڈ کا جلوس فتح بخالا گیا گران تمام عز توں کے با دجود اُس نے بعد میں قومی كاموںسے اُن لوگوں كى طع دشكشى نەكى جو دراھىل مجالا ئى، بھلائ كى غوض سے نہیں رتے بکہ نام ومنو د کی غرض سے اور جب انتہائ مناصب اعزاز جیسے قضلی کاعمدہ یا جار فتح کا نرنِت عال کرھکتے ہیں تواس کے بعد تهام کارو بارسے کنارہ کش ہوکر باقیما ندہ عمریث ونشاطیں صرف کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس کمیٹو کی جدوجہ داخرد م مک ان لوگوں کے مش جاری رہی جو مکا خدمت کے لئے میدان میں نئے نئے آتے ہیں'ا ورعزت وشہرت کی ضاطراپنے ذائفن کے انجام دینے میں ایڑی جو لی کا زورلگا دیتے ہیں سفارت کے مهد<del>ہ ۔</del> ِ شبکدوش ہو تیہے کیٹ<del>و</del>نے لیے ہموطنوں اور دوستوں کی اس طنطبنہ صفیمت کی کہ لو ياس نے ابھي قومي گلش ميں قدم کھا <sub>آ</sub>واور و کالت اورسيگري کا نيا د ورمش فيرع کيا ہو-<sup>۴</sup>ائ بے رہیسم پرونمیں جب وقت تقریب اور دریائے ڈیمیوب کے علاقوں **برفزج** بے گیا توکیٹواس کے مددگارا ورنائب کی حیثہے ہمراہ تھا۔ نیزانطیاحی فطرے مقابلے میرجس کی <del>ہنی بال کے بعد رومہ</del> میں سے زیا دہ دہشت چھاگئی تمی وہ <del>ہا نیوس ایلس کے</del> مانهٔ بریون بن کردنان گیارواضح رہے ک<del>رانعیا جس</del> وہ با دشاہ ہے جر قریب قریب اری ایشا پر دمین<del>ی سارکس کے تاہم مق</del>بوصات پر ) ٹن تہنا قا**بس تنا** اور مبت سی جیکی وحثی تور<sup>ی</sup> كوزيركرنے كے بداب رونمہ برمجيكا تفاكويا دينا بيراس كى مكركے لاين فتى توبي للطنت

هِ أَنَّى تَى مِنَا يَخِهَ إِنَّ مُدِّي دِلَ اوْ إِجْ مُوكِ كُرُدُ فَعَنَّهُ وَهِ اوْ صِرْمُ مِعَا اوْرَامِا يُ كَا بِهَا مَا يَهِ مِنَا مِا لدینا نیوں کو رومہ کے پیزسترے جھڑا نامقصود ہی۔ حالا کہ بچارے یونان کواس بمدردی کی طلق ضرورت نہ تھی، و ہ اُلٹا شکر گزارتھا کہ رومیوں نے اپنی مہرہا نی سے فلت اوٹیا ہو ىقدوىنىپ رې ئ د لا كۇسے آزا دا ورخو دايىغ آئين و قوانين قايم ركھنے كامجا زگر ديا تھا - مو قع برعام لوگوں کے مشیرا در صالح کا روں کی بدولت ، جوشا ہ ا<del>نطباجس</del> کی رمیستی کے فوا ندمنا ُسنا کے سنبر ہاغ د کھا رہے متھی یو نا ن کے شہروں میں کھی سخت بے جینی ادراضطرار سدا ہوگیا تھا،لہذا اپنیوس ہسلیں نے جگر گراپنے سفیر بھیجے . <del>ن مُن فَلِی نی نن</del> نے ته (صبیاکه اس کے بیان میں دیج ہے) بہت سے مثور مجانے والوں کوخاموشس کیا اوران کی کوششوں کو بڑی خونی سے خاک میں ملا دیا۔اُ دھر کمیٹو نے پیٹ ری اور ایجی کو زمتیوں کو ایناطرفدار بنالینے میں کامیا بی مصل کی اوبیت دن تک مدنیة الحک<sub>ما</sub> ایتطنزیں بھی وقت گزار مشہورہے کہ بیاں لوگوں کے آھے اس مخ ۔ تقریر یونانی زبان میں کی حس میں قدیم ایٹھنٹر بوں کی سبت کچے مرح سماری عتی اور میکر مجھے اس شرکے *حسُن و*ُظت کو دیکھنے کا شوق مسّرت آمیز نہاں ہے کر آیا ہے ۔ گریہ رو آ بالكا فلطبوك يؤكدا كرجيهسس من و دلقر ركرن كي قدرت عني ابهماس ني ايتمنزوي ك سامنے ترجان کی مردسے تقریر کی تقی اوروہ اپنے مک*ٹ کے طریق کو ترک کرنا نہ جا* ہتا تھا بلک أن كاج بريونا ني جزك كرديده بوحات تع مضحكاً را الما حنا بخد البينس فجب یونا نی زبان میں تاریخ کھتی اورمعذرت جاہی کہ مجھسے اس غیرز بان میں کو کی خلطی ہوگئی ہو ر نظراندا زکردی عائے توکیٹونے اس کوبت بنایا اور کھنے لگا کہ **بے شک آ**گرہیں معلوم ہو کہ پر نان کے دیوتا وُں نے کا گھونٹ کرتم سے ذہر دستی کتا ب بھوائ ہی تو اس صورت یک اس کا بیان برکه انتیمنتریس اس کی تقریر کی تیزی اور زور کی بڑی تعرفیس موثیں کیونک

مرسی بور می بورگیا کرونی نازک بورس کو وایس میرا کروه و دصرف ارسی آن کس نام ایک خفر کولے آگے روانہ ہوا۔ یشخص بہاڑوں پر چرفسے میں بہت مشاق تھا بھر می رات کی نار کی بچانوں کی بھیل اور حظی زیتونوں کی بھیا نک صور نیس بھران مرسی بڑھ کر ہر لحظ کسی گھرے فار میں جا پڑنے کا فوٹ، البی چزیں تعیں کہ وت سکے نظرار ہی تھی۔ نورایک ایک قدم بڑی دیر میں اٹھتا تھا۔ بایں بجہ وہ آھے بڑھے گئے اور اُخرایک تنگ درے تک پہنچ جو انفوں نے خیال کیا کہ دہمن کی خیمہ کا ہ کے ویب اُخرایک تنگ درے تک پہنچ جو انفوں نے خیال کیا کہ دہمن کی خیمہ کا ہ کے ویب اُخرایک تنگ درو آس بھال انفوں سے چیذ بہت نیا یاں چانوں پر جو کا لی درو آس بھاڑی کے دو پر معرفر بند جو بھون نشا نیاں جی فریس اور خو دباتی سائعیوں کو لینے گئے اور اخرسا دی فوج کو و بال میں سے آئے اور بھال ایک بٹلی بس و زدنی پر سب کو مطیار کیو بھرائے

روا نه ہوا۔لیکن اب کے جاکے معلوم ہوا کہ وہ رہستہ کسی درسے کا منیں ملکہ ایک غارمیں جلاحاتا ہے! اس وقت سب حواس کم ہو گئے کہ کیا کیا جائے نہ آھے جانے کا راسته تفایذ بیرمعلوم تفاکه دشمر بسیر کنتی دُور پر بهی عرض سخت کشولین اور پرلیتیا نی کے حالم میں وہ وہیں کے وہیں ساکت کھڑے تھے کہ بوز صبح نے آہمتہ آہمتہ و نیا کوروش کرنا تروع ليا اسي وقت انفيس کچه آوا زين سُنا ئي دين اور بموڙي ديرمين د کھائي ديا که مين ۴ چٹان کے پنچے یونانی بیرے دارجنگی خندقیں کو د کرپٹے ہیں <del>۔ کیٹو</del> نے ساری فیح کو تو <del>ای</del> و کا اورخو د صرف فرم کے دہتے کو جیسے اس نے ہمشہ مستعدا وروفا داریا یا تھا، اپنے ساتھ آنے کا حکو دیا بیب پیچیدہ مجاعت اس کے سامنے گول دائر ہیں قریب آکے اسّادہ ہوگ تواس نے کما 'دیھومیں یہ جا ہتا ہوں کہ رخمن کا ایک آدی زندہ گر فعالکرلیا حائے تا کہ آن عالات تعداد دغیره معلوم بوجائے اور بیھی کہ خو دہماری فوج اور تیار یوں کا انھو<del>ں نے</del> لیا اندا**ن لگایاہے۔لیکن اس ساری کارردائ میں ٹری صنرورت عجلت اور دلیری کی ہج** ۔ طرح مارٹنے کی مس طرح شیر برکسی سمجے ہوئے مانور پر جھبلیا ہی !" یرسنتے ہی کمپٹوکے اشارے پرسارے سیاہی تیجے دوڑپڑے اور میرے داروں کو ۔ جاد با یا۔ اس ملائے ناگها نی ہے و ہغریب بدح کسس ہوکر معاصحے گرا کی شخص یروا گیاراُسے کیٹوکے یاس لائے اوراسی کے فرسیعے بہت جلد کھل گیا کہ بیاڑی چرمیوں پر ا اللي جوان متعين ميں باقی تمام فوج با دشاہ کے گرد تنگ درے کے قریر ہزن ہ<del>ے۔ کمیٹونے بیرے واروں کی خصرت</del>عدا د کی طلق بروا نہ کی اور تلوار **ک**مسیٹ کم ان غافلوں پر عملہ آ ورمہوا سابھ ہی طبل ہے جنگ اور نغروں سے اس قدر شورمیا یا کا دشمن کھبرائے اورائیس میاڑوں برسے کو د کو<sub>ی</sub>د کے آتے دیکھ کربے ستحاشہ قلب لٹکر کی میا بمای وراین پرنتیان سے وہاں ہی ہرطرت سریکی اورابتری مبیلا دی . دوسری فون مانیوس سپرسالار فکرنے نیچے دروں پر دھا داکر دیاا وران تنگ **رہتوں میں جوت** 

مکن تفافرج لے کرگئس پڑا۔ اسی پل جل بیٹ ہ انطبیا جس کے منہ پرایک بھراس زور سے لگاکہ کئی دانت جھڑکر ہا ہرآ پڑے ا دراس شدّت کا در د ہونے لگاکہ کھوڑلموٹرکر اُکٹا بھرنا اس نے لگاکہ کی والموٹرکر اُکٹا بھرنا اس نے فلیکہ کی وہ جھڑک ہے گئے بھڑ سکی اوراگر وہ جگرالیں خواب بھی کہ ہرمت گھری گھری دلدلیں او بھیلواں کھڈ موٹ کامنہ کھولے کھڑا در محباک رجائے اسے لھر بنالیں نیز تمام رہے تنگ اور خت دشوارگر ارتبے تا ہم بھاگئے والے ایک دوسرے پرگرے پڑتے تھے۔ ان گھرا ہٹ اورالیے زبر دست ہجرم نے طوفان ہے تمیزی بہاکردیا تھا بیاں بک کرشت کے مارے بہت سے تو آئیں ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجرکر افرم سے سے تو آئیں ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجرکر افرم سے سے تو آئیں ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجرکر افرم سے سے تو آئیں ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجرکر افرم سے سے تو آئیں ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجرکر افراد کے دوسرے کو دشمن سمجرکر افراد کی ایک ایس ایاں کی ایک انتظا اور زند کہ برکار دنیا ماں کی

کیٹواپی تعرفی کرنے میں کمبی زمادہ حجاب نہ کیا کرتا تھا اور نہ کسی کا رہنا یاں کی سٹینے یاں ان ارنے کاموقع ہا تھ سے دیتا (بلکہ درحقیقت معلوم ایسا ہوتاہے کہ وہ اس منت کو بمبی کارہائے نمایاں کا ضروری ہز تصوّر کرتا تھا) سواب جواس منگ میں فتح رومیوں کو ہوئی تو وہ اور بمبی بھول کیا اور بعد میں کھنے لگا کہ اُس دن جنبوں نے مجھے دشمور کا تھا۔
کرتے اور مراً نارتے دیکھا تھا وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ قوم کا اتنا احسان کینٹو پرنسیں سے جننا کہ کمٹوکا قوم ریہ ہے۔

یه روایت نوداسی کی زبانی ہے کومین میدان کارزاریں مانیوس گورڈاد وڑا تا ہوا اس کے پاس آیا اور گلے سے لگا لیا-اوراتنی دیر تک لیٹار اکدوونوں بینیوں میں نماکئے پھر فرطِ مسترت سے بے اختیار ہو کرچل یا کہ میں تو میں سب لوگ ل کربی اُس کے دلینی کیوئے) کام کامعاد صنہ پورانیس نے سکتے ۔

لڑائ کے بودکینو رومر بھیجاگیا تاکہ دہی فتح کی ٹونٹجزی لے جاکر سُنائے بچٹا پخہ وہ م سیدها برنڈوزیم بپنچا اور دہاں سے جہازی جہازیں ہواکی موافقت سے ایک دن میں کے ہُمُّ اور پوچار روزشکی کار مستوچل کر رومہ بپنچا اور اس طرح سے پہلے اسی نے مزد فہستے ہی

لوگوں کوء ہاں مسنایا جسسے تام شہوں ٹوٹی کے نقارے بجنے گئے۔ فکرے کی قربانیا دا کی گئیں اور دلوں میں ایٹ تا زیریا ہوگیا کہ وہ اپنے تیکن خشکی و**زری دونور عدیم المقابل** محفظ كريم حرسمندرياجس فك كوجا بين فتح كرسكتے ميں! کمیٹر کے بڑے بڑے نوجی کا رنامے قریب قریب لتنے ہی ہیں جینے کر بیان ہو <sup>ہے</sup> عام معا لمات مکی میں اس کے نز دیک سہے بڑا فریضہ مجر موں کوعدالت کے روبرولا ناا و مزا دُلوانا تقارِخو داُس نے بہتوں بر نالثیں کس اور دوسرے نالش کرنے والوں کونمی اکثر ، و دی بهی نبیں ماکہ بار ہا نالی**ن کڑھائے ڈمونڈ ڈمونڈ کے بیداکئے بینا بخ**اس کی ایک نط لیل مقاحیے اس نے سی بیو کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ لیکن اُس کی فا ندانی وجا ہت اوروالی ت کے آگے کی بیش ندگئی اورجب کیٹونے دیجھا کہ اپنی خوبیوں کی ومبرے کوئ انتهام یا الزام أمنه مطلق ضرر نثيب مُنياسكا تواس كابيجيا حيورٌ ديا ، البنة حب اس كے بھائي <del>لوسيس</del> پرالزامات لگائے گئے تو وہ مجیان میں شریک ہوگیا اورآخراین کوششوں سے اس پرشوت جرم ادربرا بعاری جرمانه کرایج چوارا کیکن جونکه وه د دالیه تفاا در روبسیا وانه کرسکنه کی صو ں صرور قبید محکمتیا اس لئے دلوگوں کے ) <del>را بری</del>ں بیچ میں پڑے اور بہت گرم بھیل<sup>ی</sup> کے بیرمقدمہ خارج کرا یا۔ کیٹو کی نسبت یہ می سنا ہو کہ ایک نوجوان سے حبرے اپنے ایکے کسی مُرانے حرافیہ ہے آدائیل وررسواکرا دیا تھا، وہ یا زارمیں د وجار ببوا توبڑے تیاک سے مص<sup>عم</sup> وادلنر ہی شے ہرحوبہیں بزرگوں کی نذر نیاز میں قربا نی پڑھ**انی جائے** ر کرمایں نبیں ملکہ اُن کے مخالفوں کے اطاب ندامت اوم فیصیتیں!" لیکن اپنے کا روبارا ورمعا ملات میں و ہمبی مزم سبنے بغیرنہ رہ سکا۔ کیونکہ آرم سے قراسی بھی فلطی ہوتی تواس کے دشمن حبٹ اس برمقدمہ دا *رگز کے عد*الت میر طلب کرائے بغیر نمانتے . اس طرح مُناہ کہ وہ پیاس دفعہ مزایاب ہونے سے کی بیج

مّام کرآ فزی مرتبرب بیاہے تواس کی عربیاسی برسس کی تی اِسی مقدمہ میں اُس دمشورفقرہ کما تھا کہ چشخص بلی تانتی کے لوگوں کے ساتھ ر اسہا برواس کے لئے دور**ر**ی نانتی والوں کے سامنے وکالت اور مرافعت کرنی ضرورگراں گزرتی ہے۔ لیکن اس یہ نہ مجنا چاہئے کہ اُس نے مقدمہ بازی سے کنارہ کشی کرلی تمی بنیں اُس نے جا بعد می مسردی میں گلبہ بر دعویٰ کیا۔ اُس وقت اس کی عرفوتے برس کی بوعلی عتی کو یا نسور کی ماننداس کی زندگی اور تعلقات آ دمی کی خاصی تین پیٹر میبوں تا چنا پ<u>خہ سی پ</u>یو اغلم سے امور سلطنت میں نو ب مقابے کرنے کے بعد جن کا کچ<sub>ہ</sub> مذکرہ ہم نے پہلے کیا وہ اس کے بے پالک پوتے سی ہواصغرے بمی اسی طبح ارد ہار ہا بہتی ہو اُس <u>پولوس</u> کا بیٹا ہے جس نے <del>پرسی</del> اوراہل مقدونیہ کی قرت بڑھے اُ کھاڑے بینیک حی تی ا بی تفعیر کے دس سال بعد کیٹونے عد و مستے اُمید واروں میں اپنے تیئر میں ج يه تام اعزازون مي چ ني كامنصب مقاا ورا ندروني معالل يين سس برهكركوي مي لمنت میں منتقاکیونکہ دیگراختیارات کے علاوہ عمدہ دارند کورکویٹرخص کی زندگی او**رطری** ل پرامتساب کرنے کا بمی حق تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں نکے نزد کیب ثنا دی غمی لی تقریبات بچوں کی پروپیشس ککہ اور میوٹی جیوٹی با توں میں بمی آزا دی جایز مذمتی۔ ب مک کدان کا احتساب اورامتحان نه بهوجائے کیونکہ ان کی رائے تھی کہ امنی ذاتیاتے می آدمی کی طبیعت کا اصلی اصول کملت ہی نہ کداس کے قومی یا على نید کا موسی ۔ لمذا اس کری کرانی کے واسطے وہ دوتخص میانٹا کرتے تھے ایک ملبقہ امرا میں سے اور د کا عوام الناس مح گروه سے اوران کا ذعن ہوتا تھا کہ برخص سے افعال پرنظر رکھیں اور اگر کوئ مام تنذیب کلی کے فلاف عل درآمدکرے یا حیاشی میں حدسے گزرجائے تدام اص**ل کریں اورجیاں صروری جو د ہار جرم کومنرا دیں۔انفیں د د نوں کو وہ (سنسرم** لفط من خلاب كريق تع من كياس فهرين مي تيس بن برخص كي بداين جيث

اورآمدنی وغیرہ درج ہوتی۔ نیز ایفیس اختیار تھا کہ کسی سوار کو گھوڑے سے اُتارویں ایری مجلس سے کسی کی بے عنوانی دکھیں تو محلس میں سے اس کوا تھا دیں ۔ یہی اساب تھ ب كينو جده ندكو كے لئے كوا ہوا تو اكثر بڑے بڑے آ دميوں نے اس كى مخالفت کی خاندا نی امرا کو تو میرصد ہوا کہ لیسے اونی درجے کے لوگ مراتب عالمیہ کیوں یا ئیں<sup>ا و</sup>ر اورخو دائم ایرکیوںعاوی ہوجائیں ؟ اوربت سے زر داروں کوجوا بنی عیامتی اورخل قانون افعال سے واقف تھے کیٹو کی سخت گیری کا اندلیٹ سوا کہ اتنامقند رعمدہ پالنے کے بعدیشخص لقیناً کسی کو بغیر سزادیئے نہ چوڑے گا۔الغرض ایس مصلاحیں کرکے ان لوگوں نے کیٹو کے ایک نہ دوسات حرایف کھڑے گئے جنوں نے اُندرہی اندرلوگوں کو رِیانا متروع کیا ا دراس لعتین مرکه لوگ بالعرم نرمی اور پنیم بوشی کوییند کرتے ہیں'امنو <del>ک</del> فل اور تغافل دکھانے کے بڑے بڑے وہدے گئے ۔ اُس کے برمکس کیٹیونے مطلق اس یم کی نری برتنے کا دعدہ نہ کیا بلکہ مدکاروں کواُس نے علامنیہ دھمکایا اورصاف ٹ کیری کرنے کا افلمار کر دیا بیال تک کہ خاص تقریر کا ہ پر کھڑے ہو کانسی طرح ک<sup>و</sup> کٹ مشروع کیا که نته کو بڑے زبر دست مسل کی صرورت ہی تاکہ اس میں جوخرا بیاں ہیدا ہو گئی ہی ان کا د نعتیہ ہوسکے۔اوراسی لیے اگر لوگ عقلمند ہیں توکسی نرم مزاج کے بجائے و وسخت سے ب کومنتخب کریں گے .اورالیہا آ دمی میں ہوں اورامرامیں <u>ویلر تو کیکس ہ</u>وا کریم ل کے تواس میں فراہی شہنیں کہ بدکاریوں *کے اُس زہر کو ج*ا ندر ہی **اندرلو کو ر** تبا ہ کئے دیتا ہی طلاکر کچہ نہ کچہ لایق قدر کام کرکے د کھاسکیں سے "اس نے یہ ممی جنا دیا کہ وہ ائمیدوارکسی نیک می<sub>ت</sub>ی سے اشا د ه منیس مهوئے ہیں ملکہ دراصل و ه ان **گوگوں سے خ**الیف میں جوافي والعن كوالضاف كے ساتھ كما يىنبغى اداكريں گے۔ ردمیوں کی غفمت کا اور مسسل مرکا کہ واقعی وہ لایق رہمبروں کے زیرمیا دت رہنے کے اہل سے اس سے اندازہ ہوتا ہوکہ انفول نے کمیٹوکی دہرشتی اور تندی کا اندلیشہ زکیا اور

اُن و شامدیوں پر جوحدے کی خاطر ہر قسم کا وعدہ کرنے کو تیار تھے۔اسی کو ترجیج دی اور فلیکس کے ساتھ اپنا عاکم منتخب کیا۔گویا در حقیقت وہ عمدے سے پہلے اس کو محض امیدوا ہنیں سمجھے تھے بلاا پنالایتِ مثالعت سردارجانے تھے اور جو وہ گتا تھا اس پر برصا ڈر سے کا ساتھ تھے۔

عم کرتے تھے ؟ محکیو نے مجلس ملکی کا صدراپنے ووست اور بم عمدہ <del>ویل ریس فلیکس ک</del>و بنایا ۔اورد وسر<sup>ن</sup>

یوف بس می معدر میں اس کی رکھنیت سے خارج کر دیا۔ حالانکہ بیشخص سات سال کے علاوہ لوسیس کو ان ٹمیس کو بھی اس کی رکھنیت سے خارج کر دیا۔ حالانکہ بیشخص سات سال بہلے قضل کے عمد سے پرسر ملبذ تھا ا وراس سے بھی بڑھکر سے کہ <mark>ٹی مٹس فلے می ٹی نس</mark> کا سکا

ہے مفتل صفرت پر سر منبدھا اوراس سے بنی بر تفکر میہ کہ می مسیلے می می من کا شاہ بھائ حب نے شا وفلپ کا زور توڑا تھا۔ کیٹونے اس کوجب مبہ خارج کیا وہ یہ تھا یہ

معلوم ہوتاہے <del>آسیں</del> ابتدا سے ایک لڑکے کو تمام فوجی مہات میں لینے ساتھ رکھناتھ اور لینے عزیز ترین وستوں اور رکشتے داروں کے برا براس کو اضتیارات دے رکتے تھے

ا دراس کی تغطیرونکریم میں بھی ایسا ہی غلوکر تاتھا۔

ادراسی صیرو برم یں جائیسہ ہی طور ہوں۔

ایک مرتبہ جب توسیس کسی صوب پر بہتیت قنصل حکمال تھا یہ اتفاق ہواکہ اس
لوئے نے جوہیتہ بہلو یہ بہلو ہمٹیتا تھا اور میخواری کے جالم میں اکٹر توسیس کی مرح سرای کیا گڑا
تھا۔ ایک دن لیسے ہی کسی موقع پراس سے کہا کہ اگرچ روحہ میں درندوں سے کشتی کا
د نگل بندھنے والا تھا اور ہیں نے جمر بھر ہیں کہی یہ دلچیپ تا شاہنیں دیکھا تھا حالا بھا دمی
کومڑا دیکھنے کا مجھے بے صدیثوق ہے ۔ گرمحض متارے پاس آنے کی خاطریں منصلہ ی
کی اور سب کھیل تا اشوں کو چوٹر کر جاتا گیا۔ اُس کے اس اظہار محبّت سے متا نز بہو کے توسیس
نے جا ب دیا۔ اُداس نہ ہو میں اُبھی اس کا بندونیت کے دیتا ہوں جانچہ اسی وقت بھم
دے ایس جے ایک جوم کو جس کے لئے مزلے قتل تج یز ہوئی تھی جاتا دا ور تبرسمیت
اپنے سامنے اُسی جلسے میں طلب کیا اور لؤکے سے پوچھاکہ کہوا بھی اس کے قتل کی سیر

ويما پيلسته بوراُس نے اشات ميں جواب ديا متب <del>لوسيں</del> نے جلا د کو مکم ديا کہ مجرم کا ا

کردے۔ یہ واقعہ کئی موروں نے بیان کیا ہے ملک*رسرونے ت*و اپنے مکا لمے دا<del>سک اوت</del> یں یہ روایت ہو <del>دکیٹو</del> کی زبانی کھلوائ ہے گ<del>ر کوئی ک</del>ھاہے کہ کیٹو کی تقریبی اس مباین سے کسی قدر ختلف صورتِ واقعہ تحریر ہے دینی یہ کہ مقتول فالوی قوم کا بھا گا ہوا ایک سیای تفااو<del>ر لوسی</del>س نے جلّا دکی جگہ خو داینے ہائنہ سے اس کو ہاڑا ۔ المخصرب كيتونے <del>لوسيس</del> كومجىس كلوا ديا تواس كے بھا گاكويہ بات بت كرا لزری اسنے لوگوں کے آگے ذیارہ کی کہ کیٹ<del>ر</del> سے اس اخراج کے اساب دریافت کئے مائیں. تب کیٹونے کوٹے ہوکرندکورۂ بالاجلے کاقصہ بیان کرنا پٹروع کیا اور ایسی<sup>ن</sup> اس كى صداقت سے انكاركر اچا إتو أسنے باصابط يختيقات كرانے برأس كو لوكا برگم <u>پہ توسیں نے قبول نرکیا اورمقابلے پر نہ آیا جس سے لوگ اس کا اخراج باکل بجاا وروہ کی</u> سمجے لگے۔ لیکن بقورے ہی دن کے بعد ب اوسیس کوئ تماشہ دیکھنے تماشاگا ویں آیا اوران کرسیوں پرہٹھنے کے بجائے جو قنصُل شدہ لوگوں کے لئے محضوص ہوتی تقیس دہ سیجے کی قطار میں کمیں دُورعائے میڈگیا توعوام الناس کواس قدراُس پرترس ایا کہ انفول نے ہنگامہ بیاکردیا اورجب تک ک<del>ہ ارسیں</del> کوامحلی قطاریں نہ بھوا لیا، خامویش نہ ہوئے یہ ایک طرح کیا شک شوی متی حب سے حقیقت میں مغمرم <del>آرسیں</del> کی تقور ٹی بہت<sup>ا ش</sup>فی ہرگئ كينون التيوس كومي أكرحياس كيسال آينده تنضم منتخب بون كي عام توقع عني مجلس سے کلوا دیا بھن اس بنا پر کہ اُس نے روزروش میں اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بوپی کا یے ایا تھا! خو دائیے متعلیٰ اس کا بیان تھا کہ میری ہویی سو الے سخت کڑک جگکے وقت کے کبمی *میرے آغویش میں نیس آئ ۔ کو*ی<del>ا جو سیر</del> دیو ٹا کا گرخبا اس کی خوش وقتی او<sup>ر</sup> مزاح كاوقت ببوتاتها -ایک اور <del>اسیس</del> کے ساتھ اس کی برسلو کی کسی قدرعام نار اپنی کاسبب ہوئی۔ یہ <del>ارسیس</del> ی بیرکا بمائ تھا اور خو د بی طوس فتح کی عزت حامل کر جیگا تھا۔ کیٹونے اس کا کھوڑا جیس کیا

وربعفر اوگوں نے خیال کیاکہ اس حرکت سے عداً اس کے بھائ سی بیوا فریکا ٹولنر جواس وقت نوت بروچکاتھا، تو مین منظور تی۔ گر*ستے ز*یاد واس کی حس بات سے لِگُر چرہے اور دِ ق ہوئے وہ لوگوں کے نگلفات کو کم کرنا تھا۔ کیونکہ (اگر میبت سے نو<del>ر</del>وا ا ان کیمادت سے گروجا نے تھے ، علانیہ اور براہ راست توائن پر ہاتھ ڈالنا بالکل ناتکم معلوم ہوتا تھا۔لیک<del>ن کیٹ</del>ونے ایک اور ند بیز کالی وہ یہ کہ تمام زنار زیورات گو گرمہتی <del>ہ</del> سازوسا مان اور گھوڑا گاڑی وغیرہ کوحین کی کُلُ قیمت میں روسودریم سے زیادہ تھی انعیرال داموں سے دس گنازیا دہ آٹکا اکرزیا دہ تنخیص الیت کی *وجیسے مصو*ل می زیادہ آ<u>ات</u> وصول کیا جا سکے ملاوہ بریں اس نے پیضا بطریجی نیا بنا یا کہ اس قسمرکے سا ان تکلف تین پیپے نی ہزار (یمیے) محصول اورا دا کیا جائے جس کامطلب یہ تھا کہ جولوگ الیہ غیر صروری چزیں بڑھالیتے ہیں گئیں سرکاری کر' لگا کے روکا حائے اورو ہ ان کفانیٹ کی رئس پرآ ماد ہ ہوں جوان کے برا برآ مدنی رکھنے کے باوجو داینے سازوسا مان کی کمی باحث اس محصول سے محفوظ رہیں اس طرح کیٹوسے و ہ لوگ بھی ناراعن ہو کے مع و*ل بعرنے پڑے* اور وہ بمی حضیر انھیں محصر **ا**ر سے خوف سے سامات ک**لف** برمسانے سے مجبوراً رُکنا پڑاکیو نکہ عام طور پر ہی سمجھاجا تاہد کہ جواحکام انظمار تتول سے روكيس وه درحقيقت تروّل حين ليف كے ہم معنى بس اس لئے كه ترول كا اظهار ہى أن ب عشرت سے ہوتا ہی جومعمو لیا ورضر دری اشیا کے علاوہ ہوں -اِسی معالم پر چ ارسطن سنے اظہار تعجب کیا تھا کہ یہ کیا بات ہو کہ ہم ضروری اور مفید سا ہان زلسیت بھنے والوں سے زیا د ہ خوش حال ان کو کہتے ہیں جو زایدا زهنرورت سا مان رکھتے ہوں ؟ آ تقبل کے مشور و وات <del>مندک آیا ہی </del>سے جب اس کے کسی دومت نے کوئی ایسی شے اتھی جو کچے مبت کا رآ مدنہ تھیا ورکھا کہ تھیں ذاتی طور پرایں کی کوئ صرورت بنیں او تر<del>سکو اس</del> نے جواب دیا کہ سے بہتھئے تو ہی ہے ضرورت اور تکمی چیزیں میرے اساب

د ولت ونوشحالي بن !"

غوض میست بهی ہے کہ تمول کی خواہشس کچے ہماری فطرت احتیاجات میں نہیں ہے بلکہ زیادہ ترمحض بازاریوں کوخوش کرنے کی خاطر سیدا ہوتی ہو۔

بایں ہمہ کیٹیونے کسی ناراضگی کی پروانہ کی اوراپی سخت گیری کو برا بر بڑھا تاہی مہلا ت سے لہگوںنے نل لگا لگاکے سرکاری یا نی لینے گھروں اور باغیوں میں لے لیا تھا۔

بھٹ نو وہ سب ل کوا دیئے اوران عار توں کو بھی جرب کے چھتے بازار اور کو چ ں ہیں آگے بڑھے ہوئے تھے تُڑو دایا بسرکاری عارتوں کے کھیکے بھی اس نے کمسے کم واموں پر دیئے

برسے ہوسے سے مرد دایا بسرہ رہی کا روں سے بیجی اسے مصافرہ وں پرریے اور اس کے برعکس محصولات (کی وصولی) کا تعینکہ اس کو دیاجس نے زیا ذہ سے زیا دہ رقم الامراز ان سے تاریخ سے مقال کے انہ میں نام سے کی مسافر نافر فرون نام دیا ہے۔

لگائ ان حرکتوں سے بہت لوگ اس سے بنرار ہو گئے۔ اور ٹی نٹ فلے می نی نس کے گروہ نے اس کے تام کٹیکے اور قرار دا دین مجلس میں سلطنت کے مضر تبا کے منسر نج کرا دیا

جو ذہبی عارتوں کی تعمیر و مرمّت کے واسطے کیونونے کی تقیں افیس نے سہے د لیرٹر بیوں کو انجارا کہ اس پرالزام لگاکے دوٹلیٹ جرمانہ کرفے ا درکیوٹو اینے نام برج کری لوگوں

یہ جب دار میں پر مزام کے طاق میں ہوا نا جا ہتا تھا اس کی میں بخت مخالفت کے خرجہ سے خاص اوانِ مجلس کے قریب چوک میں بنوا نا جا ہتا تھا اس کی میں بخت مخالفت مربر سال

کی لیکن عام طور پرمعلوم ہُوتا ہے کر عبد راس کی محتب سے خوش تھے چنا بخدا مخوں نے اس کا جو بُت صحت کی دیوی کے مندر میں نصب کرا یا ہجا س کے کہتے میں کوئی ذکر اس کے جنگی

کارناموں یا فتوحات کا نیس کیا ملکہ اس مفہوم کی عبارت کنندہ کرائ ہے کہ <del>یہ کیل</del>وعمت ہو حسنے اپنے احکام اعتدال سے اورضوابط کی یا بندی کی مدولت <del>رومہ کی عکومتِ قِی کو</del>

اس ٹرٹ کے کمنے ہیں ٹیر کی اور لوگوں رحبنیں ایسی چزوں کا شوق ہو تاہے ہنا کرنا تعاکریہ لوگ بُت تراشوں کی کاریگری اور نقاشوں کی چابک دستی پربہت ناز کرتے ہیں پر مربنہ کا مربانہ کر سے مربانہ کی کاریگری اور نقاشوں کی چابک دستی پربہت ناز کرتے ہیں

حالا کرمیری توبترین شبید لوگوں کے دلوں پرمنعوش ہے اورجب کمبی کو کی شخص تعجب کرتا

کرکیا وجرمعمولی معمولی آدمیوں کے مجسمے نظرآئیں گرتھا را اب تک نسبنے ؟ توکیٹو ہے جوا ،

ویا کڑا تھاکہ میں اسی میں خوش ہوں کہ لوگ (مجھے اس قابل سمجھر) بار بارسوال کریں کہ

متمارائیت اب تک کیوں نہ نبا ؟ نہ ہے کہ متمارا ئیت کس وجہ سے بنا ؟ المحقراسے بند نیما

کہ کوئی مشرکیف آدمی سی کی تعرفیف سُنٹا گوا را کرہے بجز اُس تعرفیف کے جوہقیقت میں

اہل وطن اور حکومت ملی کے لئے مفید ہو۔ بایں ہمہ اسنے بنی حد درجہ سایش کی ہو وہ کہتا ہو اہل وطن اور حکومت ملی ہوجا تی مقی اور ان کی گرفت کی جاتی مقی بروہ ابنی برست کے

جوازیں سے کہدیا کہتے تھے کہم مربالزام رکھنا فضول ہے ہم خطا ونسیاں سے مرکب لنسا

جوازیں سے کہدیا کہتے تھے کہم مربالزام رکھنا فضول ہے ہم خطا ونسیاں سے مرکب لنسا

ہیں کوئی کیئو تھوڑی ہیں !!

یں میں اور میں کہاکر تا تھا کہ بعض لوگ جو بھدے بن سے اس کے کا موں کی نقالی کرتے ہیں کہتے کیٹو کہلاتے ہیں اور یہ کہ آفات ومصائب وقت مجلس ملکی کی اُس پراس طرح نظریں پڑتی ہیں حس طرح کہ جہازکے ناحدا پراورجب و نہیں ہوتا ہی تو اکثرو ہاں بڑے بڑے معاملات کا تصف ہلتوی کر دیاجا تا ہی۔

واضح رہے کہ میمض کمیٹو کی شخیاں ندمقیں الکا درادگوں نے بھی ان کی تصدیق کی ہج کیونکہ وہ واقعی اپنی پاکیزہ زندگی نضاعت اور عمر کی وجہسے شہریں بڑا اقتدار رکھتا تھا۔ کمیٹو آپنی اولا د کا بڑاشینت باپ اور بیوی کا بہت اچھا شورادر کہنے درجہ کا کفارشیار تھا۔ امور خانہ داری میں بھی اسے خوب ملیقہ تھا اور چونکہ وہ ان چیزوں کو حقیر نہ مجتما تھا بگلہ بہت خیال کے ساتھ ان کا انتظام کرتا۔ اس لیئے میں صروری جانتا ہوں کہ ان صفات میں اس کی بعض قابل تحمیس باقر س کا تقوارا سا ذکرا ور تحریر کروں۔

کیپوسنے شادی دولت سے زیادہ فالی شرافت دیکھنے کی متی کیونکہ اس کی رائے متی کہ امیرزادی اور مالدار مغرور ومشکبر ہوتی ہیں لیکن شرلین زادی کو کمینی حرکتوں سے مبت شرم آتی ہجاوراس لئے وہ ہراکی جائز اور حق بات میں لمپنے خادندوں کی بڑی اطاعت گزاراورو فاشعار ہو ماں ہوتی ہیں۔

وه کها کرتا تھا کہ جستھ نے اپنی بیوی پاہتے پر ہاتھ اٹھا یا اس نے م شے کی ا ہانت کی۔اوراس کی دانست میں ایتھا شو ہر علی کا بڑے ں شاین تھا بینا پیز کی <del>مقراط</del> کی <del>ست</del>ے زیادہ تعربیف ہ اس وجہ سے کر نامخیا کہ بے عقل اولادا ورایک بدر بان مب<sub>و</sub>ی کے ساتھ ساری عمر بے لو ٹی ا ورخوشی کے

جب کیٹو کے بال میٹیا پیدا ہوا تو مکی معالمات کوچیوڑکے اور کوئ کام اُسے اتناصروری

**نظرن**ۃ آ اتفاجٹنا کہ بیوی کے یاس میٹے رہنا ہیچہ کو منلانے وُصلانے اور نہالیجے میں لیٹینے میں مدد دینا۔ دو دھرخو داُس کی بوی ملا تی تھی ملکہ و ہ اکٹرلینے نوکروں کے بحق کے عمینہ میں

بھی دودمہ دے دیتی تھی تاکہ انفیں اُس کے بیتے سے دو دمدیلائی کی محبت ہوجائے۔

ُجب بخے ذراسیانا ہوگیا توکی<del>ؤنے ن</del>و دائے پڑمنا سکھا یا حالانکہ اس کے ہا<del>ں جیلو</del> ناما ک<u>ہ</u>

عدہ نوی ملازم تھا اوربہت سے اور بیتے ہی اسسے بڑھا کرتے تھے گرصیا کہ ووٹو د

لتائقا، اُسے یہ اچنا نہ معلوم ہو تا تھا کہ ایک نوکراس کے بیچے کو ڈانسے یا سبت یا دینہ ہو

پراس کا کان مراور سے ۔اور مذو ہ علم مبیری شنے سکھانے کا احسان نوکرسے اپنے بجوں پر لرا ناحا مهتا مقا یوخن و هنو دېې اس کوصرف ویځو، قا نون اور (حبیا نی) و رژشین کهها تا تھا

اس کی تعلیمترا مذازی منتج برو کرطری جنگ یاسواری تک محدود نه نقی طیکه و مکتے بازی

رمی *سردی کی برد*اشت کرنا اور نهایت تیزو تند در یا وُں میں تیرنامجی تبا ما، اس کابیا<sup>ن</sup> ہے کہ میں نے اپنے ہا توسے بڑے بڑے حرفوں میں تاریخیں می تحریر کی تقییں تاکہ میا بیٹا

رکے اندرہی رہ کراینے بزرگوں اور ہموطنوں کے حالات سے رونتناس مجومائے۔ وہ

اب بيے كے سامن غيرمنذب لفظ بولنے سے اتنابى برميزكر تا تمامتنا كومقدس كواروك

کی موجود کی می حضیں ( وسٹالز) مُرلیاں کتے ہیں۔ اور ہزایتے بیٹے کے ساتھ کمی نہا آجر کا

علیم ہوتا ہی رومیوں بی مارواج تھا۔ داما دالبتہ اپنے مشروں کے ساتھ منانے سے پڑ تے اور ایک دو سرے کو برہنہ دکھنا ہت بُراجائے۔ لیکن پیلے ترا عنوں نے یو نا نیوںسے مرّدوں کے آھے برہنہ ہو ناسکیا بھراتیٰ تر قی کی کرنو دیو نا بنوں کو عورتوں کے سائھ ننگے نہانے کا بعن دینے لگے ۔ اس طور رکسی عده عارت کی طرح کیٹونے اپنے بیٹے کومحنت سے بنا یا اورصفات محمودہ سے اس کی آرائے گی کی۔ نہ اس کی متعدی ا دیاطاعت گزاری کے آگے کیٹو کو کبمی شکایت کاموقعه مین آیا . گرویکه حبیراس کاببت کمزورتها،ا ورسختیاں اُٹھانے لایق نه تھا کیٹونے بھی اسے پُرشقت اور مرتاضا بنه زندگی کاعا دی بنانے پرزیا د ہ زو نه دیا۔لیکن گویوں وہ زیادہ تندرست نہ مقا تاہم میدان حبَّک ہیں بڑا ارشنے والا بولوس<u>ا می کس</u> کا <del>برسیس</del> سے مقابلہ ہوا توائس لڑائی میں اُس نے بڑی تھا دکھائ۔ چنا پیزجب کسی ضرب کےصدے سے اس کی ٹلوار گریڑی یا فالبا **قبضے پیس**ے پسپجر کل گئی تواس کوالیہ غیرت آئی کہ ملٹ کے اپنے بھن رفعا کو پھراپنے ساتھ لیا وہارہ دشمن برعا بڑا۔اورایکءصے تک لڑکرآ نزیز کشمش کے بعد ہتا رو کے ڈھیرمیںسے اپن گری ہونیٰ تکوار'اگرصار دگرد د وست دشمن کی لاشیں َ <del>آگ</del>یئیں اس ہے جیوڑی۔اس واقع پر اُس کے سیرسالا <del>ریولوس</del>نے بڑی شاباستی دیا درخو د میٹو کا ایک خطاعی میڑے نام ملاہے جس میں اس حمیت کی سبت کچھ دا د دی گئی ہے۔ بعدا زاں اس لڑکے کی شادی <del>پر لوس</del> ہی کی میٹی اور <del>سی پی</del>و کی ہمشیر <del>رڈ ش</del>اسے ہوئ اوراس مشورخا ندان میں فقط باپ ہی کی و**حبسے بنیں ملکہ ذاتی اوصاف کے ا**رق اس کاپیوند ہوا ،جس سے بہنا جا ہے کہ ک<del>یٹونے</del> بیٹے کی تعلیم پرج در دسری اُٹھای می ے میں سے بہتے غلام خرید لیا کرتا م**تا گر**زیا دہ تراہیے جفا کوٹ اور

مضبوط جوازں کوئیٹا، جویتوں مابجھروں کی طبح سدھائ کی اربیٹ بہ آسانی سیسکہ ان میں ہے کوئی کیٹویا اس کی بیوی کے بھیج بغیرکسی د وسرے کے گھرمیں نہ گھٹ کہتا عقااورجبان سے پوچھاجا ٹاکہ بھارا آ قارکیٹو) کیاکڑاہے ؟ تووہ کو ائی جواب نہ دیتے سولے اس کے کہمیں خرمنیں گھر پر جتنے نوکر رہتے وہ سب مجبور ہتھ کہ یا کچر کام کرتے ر ہیں یا سوحا ئیں۔ کیونکہ کیٹو میکا رجاگئے والوں سے سونے والوں کو زیا دہ ترمیت پذیر اور ہر کام کے قابل تصور کرتا تھا۔ وہ حانتا تھاکہ تھوڑے سے آرام کے بعد آ دمی بھر حات وچہ بند ہوجا تاہے۔ اس کی بیر بھی رائے تھی کہ غلامو**ں بیٹ**ستی اور مستی سیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہوکہ اتفیل بیٰ خواہشات نفسانی بوراکرنے کی مملت دیدی جاتی ہے۔ اسندا سِ نے اپنے عندلاموں پر آپس میں مِلنے تُعِلنے کے لئے ایک رقم معاوضہ لگا دی اورگھ ا ہر توکسی سے تعلق یا رابطہ اتحا داُسے ایک انکھ نہ ہما تا تھا۔ کیپٹو کی رائے میں خلاموں کے مُنْجَةً بن اوربُری طبع کام کرنے کی وجرا نخا بگڑھا نا پاکسی نٹنے کی حادت پڑھا ناتھی اسٹ كحرس بابهز نخلنه كى تواجا زئت مطلق الخيس نه هى البته ايك رقم معا وصنه مقرر كركم آپس ي انھیں آزا دی برتنے کی اس نے اجازت دیدی تق ۔ ابتدایس جب دہ محض معمولی سپاہی ہمّا تو کھانے بکانے کے بارے میں زیاد ہخت گیری ا ورنو کرسے تنورشکر کی خاطر حی*گر ہے کو* ليندنه كزاتفا كرزياده صاحب تزوت بوجانے كے بعدجب دوست احباب ياليغ بيم رفقا کی دعوتیں کرنے نگاتو دسترخوان اُسطنے ہی اس کی عادت تھی کہ ایک وُڑہ ہاتھ میر باورجی خانه میں گھشااور گوشت بنانے یا بکانے میں جن سے خفلت ہو تی ان کوخوب ً دمیرًا د ه اینے نوکروں میں کچیرز کچر حمکڑا فسا د بیا کرا دینے کی عی فکر میں رہتا تھا۔ کیونکہ ہمیشہ اسے یمی مبرگها نی اورخدسته دامنگیرر با کهاُن کی آب مین ملی معبّلت مذہو بی کوئ نوکرکسی قابل سرا موت جرم کامر کحب ہوتا تو کیٹو آس کے ساتھ والوں سے انضاف کرا آیا ورو ہ بمی اُسے مجُرَم مُشِرا دَیتے تب مرکک مزا دیتا۔ چونکہ کیٹوکو منافع کی زیادہ ہوس متی اس لئے

ر نته رنته وه زراعت کو فائده مند ہونے کی بجائے زیاد ہ ترشوق کی بیرسیمنے گ وراینا روبیہ زیا دہ نفع رساں ورشقا کاموں میں لگانے کے خیال سے اُس نے تالاب نهانے کے گرم حیثیے، کھریا مٹی کے قطعے، کراے والی زمینیر بیرا گاہں اور حکم مول **لینے شروع کئے ج**ن سے لیسے کشرسالا نہ آمدنی ہو تی مقی اورنہ، نقول اُس کے ہو ٹیٹر دیوتا ہی کچے زمادہ ان کا مجاڑ سکتاتھا۔ کمٹوکوسود خواری کی عادت بدھی تھی خاص کرسمندری بیویا رہیں جس کی صو به هوتی تنمی که چن کو وه روسیه قرض <sup>د</sup>یتا تنا، آن برزور دالتا تنا که وه ا ورلوگو*ن کوهی* تجارت میں نتر کمک کریں کو رہیب ان تصفے داروں کی بقدا دیج سس ہوگئی اورات نے ہی اُن کے پاس جہاز ہوگئے تو اُس نے بی<sup>د</sup> ول والا کہ لینے آبک آزا و کردہ خلام کے ً م سے نود ہجی ایک حصته نزید لیا۔ میر خلام ان سود اگروں نے ساتھ سفر ہیں جاتا تھا او ام کا روبارمین تسریک متنا تھا۔ ہس طرز عل سے کیٹو کا اس معایہ تھا کہ اگر تحارت میں خیارہ ہو تو اس کا سارا دمن فروب ملکہ اس کے ایک جزد میرز دیڑے اور منافع بے تتمار مہو۔ وہ لینے غلاموں کو بھی روہیہ قرض دیا کرتا تھا کہ سود برحلا می<sup>ا او</sup>ر عرغلام بھی خرمدس جن کوسال بھرتک کیٹو سے خرج سے بیرورش اور ترمبت کر*کے* رونخت کردیا جا با تھا ۔ نیکن ان میں سے تعض کوخو وکیٹو اننی دا موں برموالے لیے تعاشفنے کرکسی اورنے لگائے ہوں۔ بیٹے کوبھی کفایت شعارا ورانیے سے فراج کا نبانے کے لئے وہ اُس سے تفاکہ کسی جاگیر کی حیثیت کم ہوجانے دنیا مرد سے لئے زبیابنیں ہیوہ عور تو<del>ل</del>ے کم ہو تو ہو، گراس کی ترکفی طبعیت کاسے ٹرھکر اندازہ اُس قول سے ہوتا ہے جس میں اس نے ٹری دیدہ دلیری اور تنقیٰ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہوشخصل

اله برق وباران اورطوفانون كاولوتا ١١٠ م

کے چیوڑ مائے اس کے برابر کوئی شخص قابل تعربیت ملکہ خدا اتنا مَلِ رولَ مِي السَّلِيولَي قُومِ كَ لِكُ كُمُ مِنْكُ كُمُ مِنْ عَلَيْ مُرَاتِيمُ والْكِيثِي كَ ان کی غیرحا ضری میں اس کا فیصلہ موکیا۔ ان فلسینوں سے سینتے ہی ان کے قیام کا ا ہجوم رہنے لگا۔جو ذوق وشوق سے ان کی تقریریں سننتے گر <del>کا رہی</del>ا وہیں نهرت اورهتیت میں قابلیت زما وہ تھی اورخاص کر اسی کی جادو بیانی نے بے ش*خا*ر شایتن کو انے درس مس تحینی نتروع کیا اور زیا دہ متت نیگز ری متی کہ آمذ می ت کانتمر بجرمین زور مبده کیا اور رقعی پیه دیکھ دیکھ کرنها ت ئے کہ ایک مشہور فاضل بونانی نے لینے علم اور فن نطابت کے زور ر و نفر کا چیوڑ حیو رکز علمی با توں کے شوق میں اس <del>۔</del> نیجتے ایں ۔ لیکن ہیں عام خیال کے بر<del>حکس کیٹو</del> ابتدایسے تقریر ہازی کا <del>حقا</del> بیدنشانی اورخوین میانی کا *توشس نوع رومیوں کو گراه شکرد*ے او<sup>ر</sup> سفیدں کاشہرہ اورٹرھا نیز ک<u>ے اس اسی کسی</u> حبیا <sup>ہ</sup> لکی میں ان کی بہلی میشی ریر حمانی کی خدمت اداکرنے کھڑا ہوا تو کیٹو۔ معقول ببان ستان وناني حكمات بشرخالي كران كاعزم بالجزم كراما ادم لجلس ميرة كرحكام وقت بريخت نكتيبني كى كدان ومحيلوں كو

عیس اے رکھا ہو حالا نکہ میہ اس تیم کے لوگ میں کہلنے اوز سے شہر والوں کو جس طرف چاہیں لگا دیں۔ بیں ان کی درخواست کا جلدسے جلد فیصلہ کر دینا چاہئے۔ تاکہ یہ ملا تا خیر ابنے گھرا ورملی درس کا ہوں میں تینچکر بویا نی بچوں کی تعلیم ترمیت میں مرفع ہوجائیں اور رومی لڑکوں کو اُن مے حال پر راسینے قوانین اور سکا کم کا فرمان مرفعا حمور دیں۔

چھوڑ دیں -اس کوشش میں، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلطا گمان ہے درصل کارنیا دیس

لوئی ذاتی کارش پنهاں نہ تھی، ملکہ واقعی کمیٹوسرے سے فلسفے ہی کو نا پیند کرتا تھا اور تمام یونا نی علم ادب اوراس کی تعلیم کی ازر ہ تبخر تضحیک کرتا تھا مثلاً حکیم سقراط

کوکھتا کہ وہ محض کمی اور فسا دی شخص تعالیس نے سارے ملک کو لینے کلے مان با: چا ہاتھا جو ئیرانے رسوم ورواج کی بنجکنی کے دریے تعاا ور لوگوں کو ہمکا سکھا کے

ہ ہا ، بہتر ہو ہے۔ فوہنین رائج الوقت کے خلاف خیالات بھیلا ٹا تھا<sup>ہ</sup> حکیم ایسوکرستیں کے حلقہ درس ان ضحیک میں بھی وہ کہاکر تا تھاکہ"د مکیمواس کے شاگرد پڑھتے پڑھتے بڑھے ہوگئے

ں یو ہے یں بال معمد میں ہے۔ ورا ب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی لیا قت ا ورمنطق عالم ارواح میں جاکے مینوٹس کی ۔

کچمری میں دکھائیں کے ہے۔ لیے بیٹے کو یونانی زبان سے ڈرانے کے واسطے کیٹو اس شدو مرکے مق

ہواُس کے زوانے میں کسی طرح موز وں نہ تھا اور ملما نہ اندازے کہاکر تا تھا کرہیں د یونا نی ادبیات کی و بامپیل جائے سمجھ کہ <del>رومہ</del> کی موت قرب ہے۔ گر اسس کی

یومای دبیات می و با چیل جاہے مجھولہ رومہ می موت دریہ ہے۔ مرا سے م پیرمپنیں گوئی زمانے نے لغو و باطل ٹھیرائی مکیو نکہ بیچ پو چیئے تو یو نانی علم و فضل ہم ہے جمد اشاعت میں رومتہ الکہ ہے معراج ترقی پیرنتنجا۔

بونانی حکما ہی برمو قوت ہنیں کیٹو یونانی اطبا سے نبی بزارتها معلوم ہوتاہے

کے میوس مالم آخرت کا قامنی جو یونانی عیدہ کے مطابق عال کی جانی پر تال در پرسش کر مکا ال

نے کہیں سُن لیا تھا کہ جب بقراط کو نتاہ ایران نے بہت سامال <sup>و</sup> ڈر و۔ ہاں ُ ملوا ما تو اُس نے جواب ہے وہا کہ میں بو نان کے دشمن بدلسوں کی کوکٹ ت کرنی نہیں جا ہتا ﷺ اسی برکٹو کا قول تھا کہ سارے یونا نی طبب آج کل <u>لقرام</u>ا ، اٹھاتے ہیں ا دراُس نے بیٹے کو اسی نبا پر ناکید کردی تھی ہے . خاندان میں ہولوگ ہار ہوتے ان -علاج معالجے کے واسطے نور اُس نے ایک جھوٹی سی کتاب سنوں کی نبار کمی تھی اس کا قاعدہ تھا کہ مرتض کو کہم ، فاقہ نہ کرا تا ملکہ ترکاری یا بطاء کبو تریا پخرگوش کے نا تجویز کرتا تھا۔ یہ ہس کی دہشت میں ملکی اور بھاروں کے ئِي تَقِيلِ-العبتيري اغيل كها تا 'لسے نواب ذرا زما وہ نظراَتّے۔ وہ كنتا هُ عمر کی حکمت سے میں نے مذصرت لینے آپ کوا ور گھر دالوں کوا جھا کیا ملک<sub>م</sub> آپ ت رکھا۔ نیکن ان شخیوں کی سنرا ماسے بغیرہ ہ نہ رہ سکا کیونکہ اس کی ہوی او بٹیا د و نوں اس کے سامنے مرے گرانی کائٹی مضبوط ہونے کے س ن زنده ربا اورٹرهایے میں بھی عورتیں بلاتا تھا۔ ملکہ ایک مزیدار ُکل دیے ' اس د قت که جوانی اور حد تعشق کی حدود سے بہت دُورُ کل آیا تھا ۱۰ کا سے شادی رجائی۔ اس کا قصتہ اس طرح برہے کہ اس کی کہلی ہوی مرحکی تھی په هلایا تنَّها بیم تفی کیپُوکی نموسَ قائمُ تفی ا درابک نو جُوان عورت تنیفنه ے نہ حیب سکی بنیانچہ ایک مرتبہ ہو کت<mark>نو</mark> کی دہث ما تھ گزری تو اُس کے نوحوان بیٹے کو مہت نا کوار ہوا، زبان وہ کچھ نہ بولا مگر گھورکے شفقے سے اس کی طرف دمکھا۔ اس حال کی بٹرھ کیٹو کو تھی نہر ہوگئی کہ اس کی ترکتیں نا بیند کی جانے لگی ہیں۔تب بغیرارٹ حکوٹ وچسمعول

لینے سائتیوں کے ساتھ اُس دن پوک کی طرف گیا ا در وہاں امکے شخص مسمی سالگ کو بنواس کے ماتحت منشی بمی رہ بچا تھا، پُکارے مُبلایا اور پیھینے لگا کہ تمنے اپنی بنج کی نتا دی کردی ؟

سالونیں نے کہا '' نیس۔ مذا کے مشورے بغرکرنے کا ارا دہ ''

كيثون كهائه ميں نے تمهارے لئے بڑاا جھا دا ماد ڈھو نڈاہے۔ بشرطبكة تم الك

مرکانیال نه کرو ۱ ورسب طرح تو وه بالکل مناسب <sub>ک</sub>ی لبب تبهاُس کی عرببت زیاد<sup>ه</sup>

سالونیں نے پھر بھی ہیں کہا کہ' جو کھی آپ فرماتے میں مجھے منطور ہے میری

یٹی آپ ہی کی کنیزہے اور آپ ہس کی خیرخواہی ا ورسر *سیستی مذکر سنگے* توکون کر تھا<sup>ہ</sup> یہ *شن کرکنٹونے رفر دکنا یہ* ہا لاے طاق رکھے اورصاف صاف کہ رہا کہ میر

خود اس لڑکی کو بیا ہنا چاہتا ہوں ۔

ان لفا ظانے ظاہرہے بھارے <del>سالومنی کوبے مدمتیرکیا۔کیٹو</del> کے اس قدر غررسیده همو<u>ن کے علاوہ اس کے ن</u>واب میں ہی به بات نه اسکیم محکم ایسا نا مو ر غص دوتصل رہ کیاہے اور حلوں فتح کا اغراز یا پیکا ہے اس کے ہاں بیوند کرنا

ننظورکرے گا۔ ہرکنٹ جب اُس نے دمکھاکہ و اُقعی کٹیواںیا جا ستا ہے تو بخوستی رضا ہوگیا اور اسی و فتبِ ان دونوں نے فورم رامینی قاضی کی عدالت) میں جا کر اسس ماملے کی باضابطہ کمیل کردی۔

جس وقت یه نتاری مهوری تمی کمیتو کا بٹیا لینے بیند دوستوں کو ساتھ ہے کے اس کے پاس گیا اور کنے لگا کہ'' کیا ہم سے آپ کسی دھبسے نا راصٰ ہو گئے ہم<sup>ک</sup>

سوتىلى مال لانے كانبيال بيدا ہوا ؟' ليكن كيٽيونے چلا كے جواب ديا" والتد بيٹے

یہ تو خیال مبی دل میں مذر لانا کہ تم سے میں نا راض مہوں ۔ العبتہ میں چاہتا ہو*ں ک* 

بربت سے ہیجے ہوں اور اپنی حکومت قومی کے لئے تم ہجیے کئی ولم ور ماؤں " میں جواب منا ہی اتھے زکے ظالم با دشاہ لی سیس تراسوس نے مبٹوں کو دما تھاجن کے بوان برونے کے بعد اس نے تمونتیا ارکسی <del>ہ</del> شادی کی تمتی اور سی سے مشہورہے کہ اس کے دو بیٹے <del>یونن</del> اور <mark>تمانس ہوئے ت</mark>ھ اس<sup>و</sup> وسری ہوی سے کیٹو کے ایک بیٹا ہوا حس کانا مراس کی نفیال اً بونس رکھا۔ ہی زمانے میں اس کا پہلا بیٹا صدر عدالت زیر مٹری۔ ئىنچكرنوت برگيا ـ كىپودىنى كتا بون مىں حكە حكەرس كى نترانت وليانت كى ستا لرتاہے لیکن <sub>ا</sub>س کی موت ب<sub>را</sub>س نے رشتہ صنبط کو ہاتھ سے نہ دیا ملکہ اس غم کو حکم سے مرد ہنت کیا نداس رنج سے دل فکار ہوکر اس نے قومی معاملات کے بے توحی کی۔ دہ <del>اوسیس او کلس مامِٹلس یا بیس</del> کی طرح پڑ ہاہیے ہیں۔ست یامصمحل نہیں ہوا تھا۔ نہ یہ بھےکے کہ خدمت قومی ایک وقعتی فریصنہ ہوتا ہی، اس سے کنارہ ہوگیا تھا نہ<del>سی ہیو ا فرکیا</del> نوس کی ہا نیزجاسدوں کے حلوں سے متا بڑ ہوکر لوگوں **ا** ے منہ بھرلیا تھا کہ ہ<sup>ا</sup> تی ہا ندہ عمر بیکاری سے کوشہ نیٹس رہ کرگز ارہے بکہ اُس تنص کی راے کے مطابق جس نے د<mark>یونی سیوس</mark> کومبتا دیا تھاکہ دنیا میں ہے فرز مقبرہ نبانا چاہیے تو فرض کی اوائیکی ہیں جان <del>ہے ، کیٹو ت</del>مبی اُسی بڑھایے کو قالب غرت سجمة ارما ہو آخر تک لوگوں کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ اسی مصروفنیت میں کہمی ذصت ملتی تو دہ خاند داری اورتصنیعت و تالیعت کے شغل سے جی مہلا اپتا۔ بیٹا نچہ لئی کتا بی<u>ں اور تاریخیس اس نے لگھی ہیں۔ اوائل جوانی میں</u> وہ آزیا دہ تر زراع ویه کمانے کی فکر مرتم اِتعا کیونکه وہ کهاکرتا تعاکہ میری آمدنی کے صرف <sup>د</sup> و ذریعے ہیں راعت یا تخررسی ـ سواب بٹرها ہے میں بھی زراعت میں کو مشغِلہ بنیا یا ۔ اور <sub>ا</sub>سی کے مضمو کا مطالعہ می کیا۔ ایک کتاب اس نے دیباتی معاشرت برمی مکمی صب میں اپنے انطمار

. نوق وتحبس کی غرض سے ادنیٰ ادنیٰ چنرس اور فردی بابتیں بہ طوالتِ بیان کی ہیں<sup>ج</sup> ِطریقے اور بھل ک*و عوصے تک اچتی ح*الت میں رکھنے کی تدہم وست احباب ورآس ماس والوں کی دعوش کرتا اور سنس بول کے بڑے سے دفت گزارتا ۔ اسی ماعث جوان اور معر سرعر والے کے لئے اس کی پ تھی اس کی ہابتیں حقیقت میں سننے کے لائق ہوتی تقیس کیو نکر بہت سی ہاتوں سے داتی تحربہ تھا ورلینے قصے بڑے مزے سے بیان کیا کرتا تھ غرض دسترخوان سركسو كاحلبه بج تكلف جمّا تهاا درميس دليرا ورقابل تعربين حبّان کے ذکر خدا ورا فناتنے و سرائے جانے گرولیل اور نا لانقوں کا مطلق تذکرہ مذہوماً منے کیٹوکوان کی تعرفی ہویا ہو کچے سننا کوارا نہ تھا بھن<sub>ی لو</sub>گوں کے خیال میں کمٹو کی رہ سے ٹری خدمت ولمن قرطاحب کا لنت کا فیصلہ سی بیو اصفر کے زبر دست ما تقول . کر را ائی چٹری زیادہ ترکمٹوس کے صلاح و مثیورے سے تفصیل اس کی ہے ہے کا ماه نومیدما ا درام<del>ل قرطار ب</del>نه مس *حنگ چیزی توکشو*نیا نے کی غرض سے بھیا گیا یہ ہا د نشاہ مدکورر دمیوں کا اول : ا' مقبوضات جين شلئے اور م مے دالاتلے وہاں والے بھی رومیوں کے حلیف ہو گئے تھے لیکن کو کہ کا جنه مینفخ پرخیال می بدل گها اس نے وہاں دولت اور سلحه کی گذت دیکھی الم حکومت کو منی قابل ورتر تی کرنے برکوشاں پایا۔ اس وقت رومیوں کی خلاقهی اس بر كهلى و ليف قديم سروي كوايك وفع كيل كر معلن موت بيني تع كه اب

اس میں سرآنفانے کی ناب بنیں ہے نظر رہی اس کے نزدیک <del>رومہ کا آس</del>نی لیا ور<del>قرطاجنہ کے بیج</del> میں ( نغرض صلح ) ٹرنا بالکل ہے ممل تھا۔ اس نے سوم**ا** کہ زیا دہر ہ تو<sub>ا</sub>ں امرکی ہے ک<del>ہ رومہ</del> لیے کیشتینی ویمن کی روزافزوں قوت تور<sup>ش</sup>ے کی فکر *کرے* مباداآگے حل کروہ ارسرنوانتقام کے دریے اور ومہ کے لئے خطر ، غطیم نابت ہو۔ يهسوچ کروه بهت جلدوطن کو وايس پيرا ا درفبلس ملکي ميں آکرار کان سلطنت کمو تبايا که بچلی منرمیتوں نے <del>قرطاحبنہ</del> کا زورا تنامنیں توڑا ہے جتنا کہ ہس کی حاقتوں اور ملند ٹراز و کم کرویا ہے بینی بجاے کر ور ہونے کے وہاں والے آب زیا دہ تجرب کار اور حباب سے دا قت ہو گئے ہں اور نومیدیا ہے چیڑ بھی اکفوں نے محض لڑا لُ کی مشق کرنگی خاط<sup>و</sup> کالی ہے تاکہ آیندہ <del>رومہ</del> سے ارشنے کے لئے ان کے ہاتھ یا وُں کھل جا مُس او<sup>ل</sup> ان کی مصالحت اور اتحا و کرنے کا بھی صلی مقصد صرف التوا سے حبک ہے کہ تیار ہو کی جهلت بل جائے اور مناسب موقع سلتے ہی پیر لڑائی جیٹردس۔ اس كے بدر كتے ميں اس نے اپنى عبا كوھنك كر افريقہ كى كيے كھورس محلب سامنے گرادیں اورحب ہفیں دیکھ کربعض ارکان محلس نے تعربینے کی کہ پرکیسی نوشا اوربری بری می توکیٹونے فورا کا ا " ہاں بیس جگہ یہ ہوتی ہیں وہ <del>رومہ سے صرف</del> تین دن کی بجری م بروا قعے " اورمین تک نبیں ملکہ بعد میں حب مجمی کوئی گفتگو وہ کرتا یا کسی معاملے میں شوہ دثیا تو بهیشه بلاسهو آخر میں اس فقرے پر <sup>ت</sup>ان توڑ تا کہ:۔ "نیزمیری راے میں قرطانجنہ کو بالکل فنا کر دینا جا ہے ؟

ا کیبونا سیکا بھی ہمیشدانی راے اس کے بالکل سرعکس ان الفاظ میر ر ماکرتا ت*قاکه "میری دلهنت میں ترطاحبنه کا ابھی سلامت رمبن*ا بدرجراو لی م*ن*ارب اس کی وحبر بیتھی کہوہ اپنے ہم وطنوں کی حالت دمکیتیا تھا کہ روز سروز امتر مِو ٹی جاتی ہے <sup>د</sup> ولہ تا ورخوین حالی نے بھیں اتنامغرور وسرکن کردیا کہ محلس کی ذ ایروا اورا طاعت بنی*س کرتے*، پس اس کے خیال میں ایک حر**لین ک**ا خ<sup>و</sup> ن کے دل میں قائم رکھنا ضروری تھا تاکہ امل تنمر حکومتھے تا بوسے با ہر نہ ہو سکیر افج ن جمهور کو بھی بھی نؤف انے اربا ب حکومت کا مخیاج رکھے اب <del>قرطاح ن</del>ہ ہی ہے تھاجس میں <del>روم</del>ہ کومغلوب کرنے کی تو قوت تھی نہیں مگرسا تھ ہی ہیں گی ھے،اہل <del>رومہ</del> بے بردا اور بے نوٹ میں نہ ہو سکتے تھے۔ دوسری طرث میٹواس کونهایت امزینیہ ناک جانتا تعا کہ ایک اپسی سلطنت جو مبینہ سے رُغطمہ انی جاتی تھی اوراب مصائب سینے کے بعد پہلے سے زمادہ ہوفتیار ہوگئی تھی، یو ں ت چیوا دی جائے کہ حدسے زیادہ بڑھ جانے والے رومیوں کی ماگ می*ں بسے* اور چونہیںان کی برعنوانیاں اورغلط کاریاں مو قع دس، آن بر**ٹ**وٹ یڑے ۔ بیں کیٹو اپنی ہترین مافعت اسی کوسمجتها تعاکر جب اندرونی حالات مخدو<sup>ر</sup> تے ہیں تو کم سے کم بیر دنی خوات ضرور دُور کر دینے جا یہ ہیں۔ اس طور ربیان کیاجا تاہے ک<del>ہ قرطان نہ</del>ے تسری اور آخری لڑائی کا اُ**تتعا**ل میٹونے دلایالیکین اس کے چیڑتے ہی اس کا پیغام احل آگیا اوروہ اس شخص نبت جواہی بانکل کمیں تھا یہ پیشنگر کی کرکے مرکبا کہ فتح ونصرت کا سررے گا۔کیونکہ ابتدائی معرکوں ہی میں ٹرمبوں کی حیثہ وہ ایسی ہبادری

ساقدار اکه د حاک بینه گئی اوراس کی خرجب <del>روم</del>ه گینچی توکینونے ایک پرهاجس کا مفهوم بیتماکه :-مفهوم بیتماکه :-

''ان سب ہیں کوئی صاحب تدہرہے تو وہی شخص ہے در نہ ارب کی طرف کا میں میں میں کر زیر

باقی برجیائیوں کی طرح بھا گئے اور حبلل ڈکھاکے خائب ہوجاتے ہیں" باخی<del>ں مسی بیو</del>نے یہ میشینگیوئی لینے کا رہاہے نمایاں سے بہت حبلہ حسے

تابت کردی <sub>-</sub>

کیٹو نے سالونس کے سواے کوئی اولاد نہیں جھوٹری۔ پہلے بلیٹے سے

اس کے ایک بوتا ہوا تھا وہ کم عمری میں مرکبا ی<del>ں الومنی ن</del>جی صدر عدالت ہو نیکے بعد فوت ہوگیا۔العبتہ اس کے بیٹے م<del>رقس نے قضلی کے ع</del>درے مک ترقی پائی اور

امسی کا پوتا وه کیم کینو هموا جواعالِ صالحه اورنا موری میں کینی جمد کا متاز ترین فرد

ا من پید کیا گارد ہے۔ اگزرا ہے -

## ارس تذبرا ورمرس كبيو كاموارنه

ان نامور بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات زندگی بیان کرنے کے بعد اگر ہم آن کا باہم مواز ندکریں نو ہ*س قدر مانل حالات ملیں گے کہ اُن بی سے وہ چیز بی جُن کر ن*کا لنا د شوار ہوگا جن سے ان کا ماہمی فرف اور کمی مبنٹی معلوم ہوسکے ۔ بایں ہمداگر اُن کی وانح کا اسبی باریک بینیا و رقضیل کے بیانھ اتھان کیا جائے کہب کرچ کسی نصویر یا نظم کا کیا جا ناہو نوان میں ہیلی بات یہ منترک نظر آئیگی کہ دو نوں نے محض ذاتی محت کیا قت سے نزنی یا گئی ا وراینی اینی دستوری حکومتول میں اعلیٰ ترین اغزاز ومناصب حالل کئے ؟ گرامن مِی ممی اتنا فرق قابل لحاظ معلوم ہوگا کرحیب <del>ارس ندبز</del> سیاسی میدان بب دافل ہوا نوخو داتھینز ترون واقبال کےمعراج کمال برٹینچا **ہوا نہنما** اورائس وقت کے اکثرمثا ہیروحکام<sup>ا</sup>ہم تغریباً مسا وی اورمتوسط ور جے کے دولت مند نصے جیانچے سے جری جاگیر داری اُن کی سمجی جانی تنی جن کے پاس بان سو <del>میڈم</del> زمین ہو۔ دوسرے نمبر کے جاگیر دار صاحافیس" رنایت کملاتے تھے اور تبیراگروہ زیوگیتی کا تعاجن کے پاس تین سوا ورد وسوہب ہم زمین ہوتی تھی ؛ اس کے بوکس ، کیٹو ایک چھوٹے گا نوں کی دیماتی زندگی سے کل کروننور حکومت کے میدان میں داخل مواا ورکہنا میا ہے کہ ایسے وقت ایک ذ<sup>ی</sup>فارسمند میں کو دا جبكه رومه بب كيورى ، فبريسي اور موسلي جيسے دكم مايدي انتخاص حكمران ندتي اور ندادني مروور وں کو ہل اور پماوڑ ا علانے جلاتے التی تولوں کی اصب اخراز یانے کی کو الی توقع ہوسکتی نمی۔ ملکہ شہری امتیا زمرت اُن کو حال ہو تا نما جومشہور ما ندانی یاٹر ہے و ولتمند ہوں اور نہایت دربا دلی *کے ساتھ* لوگوں کی خاطر مدارات میں روہی*ے مرف کیمگی*ں علاوه اربي مغرد رابل شهركي رضاجه لئ مبي خروري تمي جو سرطلب گا دخصب كواينا وست جم سمجتے اور اُس کے اظہاری کمی باک ذکرنے تھے یئومن کیج یہ ہے کائمس طاکلیس جیسے

ا ورکر میں چاہیے مقابلے میں مازی لیجا نا دکیونکہ کتے ہیں طاکلیس نے ہملے ہیل امورِ ملک دارلی میں قدم رکھا تواک کی جاریا بنج طیلنٹ سے زیا د و کی بضاعت نیقی کہی بری اور د شوار بات نهمی ملنی کسی سی بیوا فریجا نوس باسرایس کلب اور <u>باخلی نی نس</u> کی رفایت خاص کرایس مالت میں حب کہ ایسے بند زنبہ انتخاص کے مدمقامل ماس ایک آراد و دی کوش زبان کے سواکو لی دوسری نوت اور مهارا ندمو 🕈 اس کے علاوہ ارس تدیز میرانشاں (مرآئن) اور ملاتیہ وونوں لوائیوں کے موقعہ پر مغیروس سیسالاروں کے ایک تھا ، حالا کد کیتے کی تضلی مرت ایک کی تشرکت بی تمی اور وہ ندھرف اس جہ ہے کے انتخاب میں کئی رقیبوں سے میتبا ملکہ نصب احتساب کے لئا بمی اُسے سائٹ صاحب نژوت اور نهایت معزز دحوی داروں پر ترجیع دی <sup>آئ</sup>ی - پیر پیرک ہوئی فتح ایسی نمیر جب کاسمرا د بحثیت افسرا ملی ہونے کے ؟ اس تدین کے سرمندھے کیونگا فىگ مېرائمن يې <del>ل تياوس</del> او د بگلايس يا <del>زر فالاي</del>س که نام فتح کلمي کې اورملايته کې جنگ **مغليم** یں ہیرود دِس کے بغول اعزاز نفرت پوسے نیاس کا حصّہ تھا۔ نیزان *سب عرکون ہ*ی سفانیز ای نیاس کال ماکوس اورسنسی حرس جیسے لوگوں نے جو ما مردی دکھا لیٰ اُس کی وجرسے نتح کے دوسرے در جے میں عبی وہ آرک مرمز کے ترامیت ہیں ایبرخلاف اس کے کیٹو ربز انقصلی ہمیا نوی محاربات میں مشجاعت وانتظام جنگ وونوں لحاظ اعلیٰ سیرسالارتما اورحب د وسرے کی ماتحیٰ میں برحیثیت شریبون الطبیاجس کےخلاف لرا توأس وقت مبی فتح کی عزت اتنی کوهال ہو ائی -کیونکہ درہ تفرمو ملی بیراس کا رہست نكال اور كيايك ب خرانطيا<del>س كى ك</del>يت يرحله ورمونا ، حقيقت مي أرائي كاجيتنا تما أ بهی و مبیل انشان فتح سی حب نے یونان سے ایشیا ٹی اقتدار کود فع کیا اوربعداراں سى بيوك ك يفخودانيا برخ ملك كرف كاراستنكال ديا ادريهى سب كوسيم كراس كالهلى فاتح كيتوتما!

پرونی معرکون بین طاه بی اورگامیا نی، ادس تدیز اورکیو، دونوک گیال

الی کین وطنی معاطلات بی ارس تدیز کو این و شمنول کی تحدول مبلا وطنی کی تحلیف اور

و آت اشایی بٹری - اس کے برطلات اگر حیوروسہ کے تقریباً تا م مقتدرا ورزی اختیار

عائدین کیٹوکے مخالف تح بجر بھی وہ بٹر معاہے کک آن سے کشتیال الر تاریا اورکسی سے

عائدین کیٹوک مخالف تح بجر بھی وہ بٹر معاہے کہ آن سے کشتیال الر تاریا اورکسی سے

ایر ندموا - سزاروں ہی مقدمات ایس نے ارشے بھی مدعی بنا اورکبی مدعاعلیہ اگران کی

ایر ندموا - سزاروں ہی مقدمات ایس نے ارشے بھی مدعی بنا اور نو و بہینے معافیہ اگران کی

ایر فتح آئی نے بائی بہت سے جو بیوں کو خلوب کیا اور خو و بہینے معافیہ کی کو کی بدولت عال موئی اور نی انھیقت محن خوش

ایسے برساری کامیا بی ایک تو بی بائی کی بدولت عال موئی اور نی انھیقت محن خوش

ایسی اور کش اتفاق سے تبہیں اور کوئی زک نہ اٹھائی کا واقعی فون نین خطابت اور تو و بیان می و و اس اس وصعت کی می بٹری تعربیت کھی ہے کہ ارسطو امیں جو بات چا بنا اور کوئی فراداد طاقت تھی کے

وہ منوا دینے کی فداداد طاقت تھی کے

وہ منوا دینے کی فداداد طاقت تھی کے

یرسب انتین کی آوری کی سے بڑی خوبی اپنے وطن کی خوش مالی جا ہتا ہی اور اسی نیک خواش کا حصول تو بھی ہتا ہی اور اسی نیک خواش کا حصول تو بھی ایک جزوجی باقی ہی اسی نیک خواش کا حصول تو بھی ایک جزوجی باقی ہی کی خوش کا نام ہے اور اُس کی فلاح ور بر بی ایک بیز کا مشر بیاسلانت فا مذا نوں اور گھروں کے مجبوعہ کا نام ہے اور اُس کی فلاح ور بر بی اُسی شہر لوں کی خوش مال اور نروت پر خصر ہے کہ گالس نے اسپار تہ سے جا مذی سونا و فع کرکے فقط گردے ہوئے لو ہے کا سکر اس لئے جا رہی نہ کیا قطاکہ اس سے ہم واس لئے فائی اور اُقتصاوی معاملات سے جے بدا فلا تبال پیدا ہو جا تی ہیں ان کا ستہ باب کرتا تھا ور نہ بر وری اور کثرت و ولت سے جو بدا فلا تبال پیدا ہو جا تی ہیں ان کا ستہ باب کرتا تھا ور نہ بر رئی سے مرتب ہیں کہ کو شیف اور نہ تبدیر لئی سے مرتب ہیں کہ کو کرتے ہیں جو کوشنی اور تدبیر ہیں اسی کو کھنی ورسے مرتب سے مرتب ہیں کہ کو کہ کہ در ختیجت ایک مشکر و ولتم نہ سے کا کرتے ہیں وکھی و وسیم تقنین سے مرتب کرتے ہیں کہ کرتے ہیں ایک مشکر و ولتم نہ سے کا کرتے ہیں ایک مشکر و ولتم نہ سے کا کرتے ہیں ایک کا کہ در ختیجت ایک مشکر و ولتم نہ سے کہتے ہیں کہ کو کہ کہ واسی کی کرتے ہیں وکھی و وسیم تقنین سے کہتے ہیں کہ کہ کرتے ہیں تا کہ کرتے ہیں وکھی و وسیم تقنین سے کہتے ہیں کہ کرتے ہیں تا کہ کرتے ہیں کہتے ہیں کرتھ ہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہیں کرتے

اس قدر اندیشه مندنه تما جنا که ایک محتلج اورتهی دست فروقو مهے علی بدا کمبیوسی فاللى انتظام دانفرام مي اتنا بى نتظم ومنصرم تما متناكه كمكى امورس -أس كے اپنی فائدا بی مائدا دیں معقول اضا فہ کیا اور کفایت شعاری اور بحوشس انتفای کا دوسرون کوسن دیا چانجاین تحررون می مبت سی کام کی باتن لوگون کے فائدے کے لئے چوڑ گیاہے ؛ برخلاف اس کے ارس ندیز سے اپنی ننگد تی سے مراگستری کوهبی داغ لگایا ۱ درگویا میر ثابت کیا که جولوگ ایسی نیکیوں سے دنسا کو فائدہ مینجاتے ہیں۔ وہ خو د نظیمبوکے اوران کے اہل وعبال افلاس کی بلایں مبتلا ہتے ہیں ؛ مالانکیہلو و نے ہماں انصاف اور رہت بازی کی تاکید کی ہے وہاں گھ کی خرگیری بیر بھی ہبت زور دباہے اور کھاہے کہ ہے کاری ہے ایمانی کی <del>قر</del>ے <sup>ک</sup>ا ور د وسری طرن ہو مرنے ایک عمرہ پیرا بے میں یوں تحریر کیا <sub>ک</sub>کہ نه مجد کو کا مرسے الفت، نہ فکر کھیے گھر کا کس طع کے پیلے پیو نے فا ندال مرا همیشه میری خوشی متی بهی کمی دیکور مِهاز وخِگ مِدل تنغ وتبر کا مِلِنا !! لو چنیں ا*ں قیم کی چیزوں کا خوق ہو تاہے و*ہ اینے خاتمی کا روبارسے بہشہ ہے پروا ہوتے ہیں اوران کا گزاراہی طلمرا ور دوسروں کی لوٹ ماریر ہو تا ہے <u>ؤ</u>بے شبہ یہ کچیہ خونی کی بات نیں ہے کہ آ دمی د وسروں کی رفاہ اور بہبود کا اس قدر ضال رکھے اور اینی ذات اور و انی معا ملات کی طرن سے بائل بے خبر مواور اس کی خاصیت تیل کی <sup>می</sup> موجولقول طبیوں۔ کے جبم کے اوپری اوپر ملا ماسے تو نافع مربیب کے اندا آرایا جائے تومفرہے ۔لیکن اس معالمیٰ میں ارس تدریکا تفق غایاں ہے اوراکٹر مصنفین کے بیان سے ا بت ہے کہ اس نے اپنے مبلول کے لئے ایک جبر می نمیں چوڑ انتہا بہ کہ مر<u>نے کے بو</u>

اس کے پاس اتنامی نہ کلاکہ اس کی تجربہ کھنین کا خِرج توجی جا آیا بہی وجہ ہے کہ کیٹو کے مفاطع میں جس کے پوننے اور پروتے جو تحی نسل مک اعلیٰ نزین مناصب پرسر طبند موتے ہو کہ اس کے بیکس ایس نے بیٹ پالئے اور بعض اس کے بیکس ایس نمین پالئے اور بعض اس خیرات پر بسبر کرتے تھے ۔ بدا لفاظ دیگر اور ان میں سہ بڑا آدمی ہونے کے با وجو و اس خیرات پر بسبر کرتے تھے ۔ بدا لفاظ دیگر اور اور اپنے کا رناموں سے ایسے وسایل نہ متیا کئے تھے کہ اس کی اولا دسر سبز ہوتی اور اپنے کا رناموں سے اس کا نام روش کرتی کے

ليكن سوال بيرب كدابياكيون مؤناسي وافلاس في نفسه كو في عيب نبين، ملكه بير مر<sup>ن</sup> اُس وقت مذموم ہے حب<sup>کا</sup> ہلی ' بےاعذ الی' تن آسانی یا بے فکری ا**س کا** باعث ہو۔ ایک ایستے خص کے لئے وقت تی ہر ہے رکار میں ہو، دلیرو جفاکش، شایت راسٹیا راورہادل بھی ہو' افلاس درخنبفت شری *بلند حوصلگی اور عالی ظر*فی کی لیل ہی کے یونکہ وہ <sup>،</sup> جو**مپ**وٹے چیوٹے معاملات میں منہک ہو بڑے بڑے کا موں کے لئے وقت بنیں کال سکتا اور نہ و چې کې غرورتي خو د بهت برهي هو لئمين و د سرون کې غرورتي رفع کړسکتا ہے! پيم<sup>و</sup> وہ شے جوسے زیا د کسی خص کو مخلوق کی خدمت کے قابل نیاتی ہے، دولتمندی میں یے مبکہ فناعت اور ارا دی ہے کہ رفا ہ عام کی طرن اُس کی توجری ( جسے ساما ربحلف سے انتعنیٰ ہے کمبی انتشار نہ بیدا ہو گا ؛ امنیاج سے باکل منتر کی اور ما ورکی *غدا ک<sup>خ</sup>ا*ت ہے اورانسانی صفات بہم بمی وہ صفات جن میں سے کم امتیاج ہے سے سے کامل اور سے زیا ده ریانی بیں کیونکر *شرح ایک صیح و تندرست حبم کوکسی اعلیٰ غذا یاقیمتی پوشاک* کی ضرورت نبیں موتی ا*ی طح ایک ہوشمندانسان اورایے گرکومی ببت مخقرسامان* کا فی موجا ناب ؛ دولت كتعلق لازمب كريم متناأس س كاميلتي بي أي مناسبت سے أس كومفيد مجيس - كيونكدوه ، جوكم كام ليتا ب اورزيا دوسيتنا ب اعتراض سے نميں بج سکن اس گئے کہ اگروہ ان چیزوں کے لئے روییہ جمع کر ماہے جن کی اسے احتیاج اور

خواہش منیں توامق ہے اور اگر جا ہنا ہے گرختت کی ومد خرد تیں یوری منیں کر ہاتوا یک منوس بخیل سے ؛ ای اگر مکن موتا تو خو د کیتو سے بیں بیسوال کر ناکہ دولت جمع کرنے سے ملف انساط منصود ہے تو بھراکے اپنی کثرت تمول کے ساتھ قنا عن اور سادہ زندگی مر فخر کویں ہے ؟ لیکن اگر شرافت اور بزرگی اس میں ہے کہ د فی امثل )موٹی جمو ٹی روٹی اور ا پنے نوروں کے ساخہ آمیس کی تشراب سربسرا و فات کی جا سے اورصندلا کے سوئے کا ن یا قاقم دسنجاب کی کچه موس نه مونومیر تم کمیس سے کہ ارس تدیز' ایا منن داس' مانسس کریں یا کائی اُس فیرلیس کوئی می اس ہوں نہ رکھا تھا ا در بن چیز دل کی انسی خواش نقی ان کی فراہمی کی بی وہ دردسری نه انتقائے تھے۔ اور یفیناً جس کی مرغوب غذا گومبی موادر امسے خود میٹے کر اُباہے اوراینی بیوی سے روٹیاں مکو ائے اسے کسی طرح شا یاں نہیں کہ ار باراینی دولت برفخرکرے یا حصول نونگری پرکتاب کھے کئس طرح آوی تعورے دن میں زیا دہ سے زیا دہ رومیہ کماسکتا ہے ؟ کیونکہ قانع مونے کا صلی فائدہ توہی ہے کہ آومی تکلفات کی قیود سے آرا وہو مباہئے اور اس لئے و دلت میں ا*س کی نفر مس کو* ائی فا**مر لک**شی ند کمتی ہو ۔ چنانچ کے کیسی کے مقدمے میں اس بنا پرارس تدبزنے کہا تھا کہ عُرت میرہ شرم النیں آنی ماہئے جواپنی نمنا اورخواش کے خلاف غلس ہوں۔ ورنہ جواپنی تنگرتی پرخوش اورقانع ہیںان کے کئے افلاس باعثِ عارضی، قابل فخرہے اور واقعی ارس تدییز کی بت پیمچیناکه وه نیکتے ہونے کی وجہسے مغلس تھا <sup>،</sup> سرامرلغو ہے۔ وہ **چا**ہزا تونفن<u>ڈ</u>الرائو کے کسی ایک خبید کی لوٹ یا ایک قیدی کا مال منتبت ہی اسے مالا مال کرسکتے تھے ؛ گراٹ محث يراتناسي كمنابست ي واضح رسيط كتيوكي مهات نے روى سلطنت ميں كوئي اضا فرنبيں كيا۔ و والي معنى

وضح رسب که کتیو کی معات نے روی سلطنت میں کوئی اضا فرنہیں کیا۔ وہ ایک معنی کرکے پہلے ہی اس قدر بڑھ مجکی تنی کداب اس ایس خرید توسیع کی تمنی کشی آئی نرتمی ایسیکن ارس تدیز کے کارنامے امینی میرائش ، سلاسی اور پلیاتیہ کی لڑائیاں ایسے شاندار

ه واوریا د گار واقعات بین جن کی کو لئی نظیمه تایخ یو نا ن مینتیس ل سکتی- اور بی تاک نبیں کہ ا<u>نفیا بس یا برسیا نوی</u> شہروں کی نصیباں کی شکست وارائے عجر کی لکو کما فوجوں کی بڑی اور بحری نرمتوں کے مقابلیں کوئی وقعت نہیں رکھتی اور اُن ب ولیرا ندموکوں میں ارس تدبیز کار تبدکسی سے کیت نتیب سے اگر چید فقے کی شمرت اور را' رویے میسے کی طبح اس نے اُن کے واسطے چپوڑ دیا جنس اُن کی احتیاج اور زیا دو پوس تمی بر می کیتو کواس لئے الزام نسیں دیناکہ وہ ہمیشہ اوروں کے سام ا من شخیب ، وریٹرائیاں ماراکر تا تما داگرمیا ایک مرتبہ خود اُس نے ایک تقریر میں ما ہے کہ آ دمی کا اپنی خودسٹنا نئ کرنا ایسا ہی ممل ہے مبیبا اپنی مذمت کرنا) تاہم ے نزدیک وہ ، جوکسی سے اپنی سائش کا خوا ہاں نہیں، اس سے کیس ففل۔ جربیشد اپنی صفت و ننا کے راگ گاما بھرے۔خودبندی سے آدمی کابری ہونا املی معاملات میں بے غرصی اور برد باری کا ضامن ہے برخلاف اس کے خودیسندی ٹری فت اور حد کوسب سے زیا وہ بڑمانے والی چزہے سے ارس تذیر باکل کا اورکیتوج کا غلام تنا ؛ ارس تدرزنے نهایت اہم معاملات میں ملاکلیس کی اعانت کی اور کو یا اس کا ایخت بن کرمی ایشنز کوترتی دیتا را کینونے سی بیوسے وہمی کی اور وظاجمنه كى مهمر وكنے اور بريا وكرنے ميں كو كئ كسر باتى ندچيورى، مالاتكه اسى مهمي سی بیونے منی بال کا سرتوراجواس وقت کی کسی سے زیر نہ سوا مٹا سکراس فتحندی کے بعدمی کیتو سی پہو کی رقمنی سے باز نہ آیا اور اس کے خلاف مسلسل فترا مرداز اول سے ٹرکوک ہشبہات پیداکر کے آخریں اسے شہرسے نکلوا کے چیوٹراا ورائس کے بھالی کو سرکاری رومید آرائے کے جرم میں سنرا ولاکر ذلیل وسرگوں کیا ؟ آخرِی شے وہ بے داخ پاکبازی اور تقویٰ ہے جب کی کیتو توہمیشہ یکار کیار کے فقط زبانی ملقین تعسلیم کرنا را گرحلًا یا بندی ارس ندیزنے بی کی ا بلکه اس معلسا میں

اقتنائے شان وہن کے فلات کیتو کا شادی کرنا اس کے چال مین پرحوف لا تا ہے بیشہ برما ہے میں بیٹے اور تبوّلی موجودگی میں ایک معمولی تنوّاہ دار وفت مری کی بیٹی گھر بیاہ لانا کچوہ ندی ہو خواہ بیٹے سے نار ہی کو دونوں صورتیں فرمو مضیں اوران کا عذر اس سے می بد تر - اس کے دفتا دی کی جو وجہ اس نے بیٹے کو تبائی وہ صیح نقی کیونکہ اگروہ امجی اولاد بڑھا کے کہ شادی کی جو وجہ اس نے بیٹے کو تبائی وہ صیح نقی کیونکہ اگروہ امجی اولاد بڑھا کی اوران کا عذر اس سے می بد تر - اس کا خوا ہاں تھا تو ایسے شادی کی جو وجہ اس نے بیٹے کو تبائی وہ صیح نقی کیونکہ اگروہ امجی اولاد بڑھا کی اخوا ہاں تھا تو ایسے شادی کی جو میں ایسے خوا مندان میں کرنی چا ہے تھا ہو رجب بیال کھل گیا تھا تو ایسے شابو اسے تر اور جب بیال کھل گیا تھا تو ایسے شابو اسے تیا ہو ایسے شاہو تر اس تھا بلا دقت بیٹی دیسے پر آما دہ ہو جائے !

## اسكت دريوناني،

شا اسكند كا وينينرك دس نے الى كا ستصال كا استال كا استحات میں بورمعذرت اینے ناظرین کی فدمت ہیں یہ اہماس کر دنیا ضروری سجتا ہوں کرمیرا منشا ان کے خام متم بالشان کار اموں کی تعمیل اوران کی برکامیا بی کے فارجی اسباف مالا یر بھٹ کرنا نہیں بلکہ زیا دہ تربیفھو دمیش نظرہے کران کی زندگی کے مرف مشور شہورہ ہوا قدو تريري آمائيں يه يا در كمنا جائے كري اس وقت نارخ كلفے نبس بھيا ہوں ملكہ سير-اورطابرے کرانیان کی واتی خوبیاں با برائیاں جانجنی ہوں تو فقط ان کے بڑے بڑے كام ديكينه كانى ننيس كيونكر بعض وقات ايك معولى تقريب يانسي كى بات سيرة وي كطبعيت كا مال ايساكمل ما تا ہے كەلى كے مشہور سے مشہور محامرہ اور خوزيز سے خوزيز الرائي سے بی نبیں گھلٹا ۔ یس مب طرح معور دیسے احضائے جاتی سے بڑھ کو تصویر کے چرے کو ہنگا بنا آہے اور آوی کی سرشت و مسلیت ظاہر کرنے کے واسطے اسی چیرے کے خطاد فال کو ہو ہو دکھا نا جاہتا ہے ، ہی طرح مجر کومبی ا جا زت ملنی چاہئے کہ ہوگوں کی سیر کھنے میں اپنی تام ترتومان کے عاد اٹ اطوار د کمانے پر صرف کروں اوربہت سے اہم وا تعات ماری کی یا جنگی موکوں کی تشیع و وسوں کے واسطے چمور ووں۔

فر کورنے بیٹواب و مجھاکداس کے بدن برجمی گری میں سے میار وں طرف آگ ملک کی اواس ے شعلے برعار سوسیلنے کے بدر مجرکئے۔ شادی کے چندروز بعد فعلقوس لے می ایک عجيب خواب د كيميا اور وه بيتماكه وه ايني يبوى كي ميم كوسر به مركز رياس ا ورممر رياس نفرآيا رشر بری تعرکنده ب بت سخوموں نے زائس کوایک آسانی نیمی تعبیر کیا میں ا ٹنارہ نفاکہ فیلقوس اپنی بیوی سے ذرا ہنیار رہے لیکن ارس تن ورنے بادفتا و کو مجها دیا کہ اس کا کچدا ورطلب ہوئی نمیں سکتا سوائے اس سے کہ اس کی بیوی عاملہ سے اور خقریب س ك يك له كاييدا مو كا جو طاقت شجاعت ين شير ببرك اندمو كا -مرکتے ہیں ایک ون اور می فیلیوس نے بدحیرت انگیز ساتھ و کمعاکر اس کی بری سوی بادر برابری ایک سانب لیاب می و مهدا ساک کرابت بوی کی طرن سے بدا موکی اور ند معلوم اسے جا دوگرنی سمحدر ڈرگیا یاکسی دیوٹا کی نفرکردہ سمجا برطال اش کی بعدسے وہ بہشہ او کم بیاس سے دورووررہنے لگا ۔ بعضوں کاخبال ہے کہ آس نگ کی عورتیں دیونانیوں کی کمنیّا ، باکوس ویونا کی پیستنش میں بہت غلوکرتی تعیں اور نع نے عجیب عزیب درا ونی سمیں اپنے ہاں جا ری کرئی تعیب انعیب کی یا بندی میں او تھ ہوا س نے میں رانب پال رکھے تھے اور مذہبی ناچ کے وقت بار یا ایسا ہو ٹاکہ وہ اپنے امن م بیدی بیوں سے مل مور توں کے کروں میں لیٹ جاتے اور بدنظار وابیا نہیں ہوتاتم لەمرد وں کی مبی ویکھے ہے روح کانیتی تھی -برتقة برفليوس نے اس شا بدہ کے بعد شرکن کو ڈیلنی میجاکہ آیا تو سے استخارہ کر اور برجاب پایا که وه قربانیا سیرسای اورآینده سے این دیوتا کی پیسنش اخراد طربر فاظ رکے ساتھ ہی بیمی اسے جمایا گیاکہ ایک ندایک دن اس کی دو آ کھیانی ا میں سے اُس نے کواڑ کی درزمیں سے جھا کا اور اپنی بوی کے پاس سانی کے يں دو الكوليفي د كما تما۔

جب سکندرانی میلی میم برگباتواس کی بان ساته نفی اس نے سکندر کو اس کی پیدایش کااسرار تبایا اور فعالیش کی کرتم جونو دیو آما کی ادلا و بو اس کا نا مرکوین اور شجاعت بسالت کوانته بیجهانے ند دینا لیکن اس روایت کوسب نے جشلایا ہے۔ بجاری اور کم بیای کو برگز اس قیم کا کو تی و موی ندتھا با کہ وہ الیا یہ کماکرتی تھی کو دسکندر جوجونو کی مجر پر جمعت لگا آہے۔ دیکھئے اس سے کب چشکا را لمآہے "

سكندر ما ه مكا توم بيان كي مين تاريخ كوپدا مواتها (ال مقد ونيه اس كولوس كنتي بي ) یعن عین اس دن حِس ون که ش<del>هر آنی سس</del> می<del>ں ڈی آن</del>ا دبوی <u>سکیمندش آگ گئی۔ اس</u>سی پر ہجی میا <u>سمب سکنت</u>ی نے پر طبیف گر<del>د حاہے کہ آگ اس</del>س و قت ملکی جب کہ مذر کی د بوی سکندر کی ولادت میں ۸ د دینے مقدونیہ ملی گئی تھی! اورما رے مشرقی کا ہن جوا<sup>ں</sup> روز انیسس میں تنے اس مندر کی برما دی کوکسی اور خت مصیبت کاپیش خمیہ سمجھے اور بے جواں ہو کے شہر میں جاروں طرف ووڑنے سکے۔ و مُندیمیٹ پیٹ کے مِلَاتے جاتے تصے کہ آج کوئی ابسی شے عالم وجو دیں آئی ہے جرساری ایشیا کے انجر براوکن دوملک ابت ہوگی فیلتوس تصبه پورٹی ڈید کی تینیرے فاغ ہواہی نماکدایک بی وتست بن سرکارے اس کے پاس بیٹنے اور خبردی که (اس کے جزل) پارمینو نے اہل البریہ کوایک بریت الان مین مست فاحش دی - د وسرے اس کا گھوڑا اولمیں گھردوڑوں میں سے اول نکلا ا ورنبسری خربہ نمی که اس کے ہاں تحت ر تو تَد موا سی فرد ، مانفزامُن کرنبلقوس اور بمی نوش ہوا اور بخوریوں نے بھی یہ وٹوق کھاکہ ایسا بٹیاجس کی ولا وت نین کامیابیاں اين ساقد لائى بے شبر نمایت بلندا قبال بوگا۔

سکندرگی امجی سے امچی شبیدان مور توں میں لمتی ہے جو آب قس نے بنا نی ہیں دا کے سوا و دکھی کو اجازت اپنی تصویراً مارنے کی ندویٹا تھا ) انبیں ہیں اس کے چرہے کی نمایاں خصوبیتیں جن کی فعل اس کے جانشین یا بعض دوست مجی کیا کرتے تھے امثلاً ٹرسین

بر بإمرکا تغوثرار جمکا و بائیں کموے کی طرنب بیکمال صناعی اور ہومیو د کھا لی گئی ہیں۔ گر الیس حس نے اس کی تصویر برق بدست تنجی ہے اس کے زبگ کوزیا وہ *شرخ* یکی نولا و کمیا تا ہے مالانکہ ہے صلیت کے فلات ہی۔ سکندر کا رنگ بہت صاف اور گور ا تما، دراس کے رضار اور سینے پر ملکی سرخی مجلک مارتی تعی کو انسنوس اپنی توزک میں لکھننا ہے کہ ہی کے جمسے اس قسم کی خوشبو تقبیعت وگوار امیدا ہوتی تمی کہ کیٹرے جو وہ بینتا تما لکنے گئے تقے میں کاسب فائ <sup>ا</sup>یہ ہے کہ اس کے بدن کا فراج نیا یت گرم دخنگ تھا۔ بونا *سفر بھل کے نز*ویک خوشیو اس وقت بیدا ہوتی ہے جب حرارت نمی گونکما و سے بی سب ہے کہ دنیا کے ہترین مائے گرم وخٹک مالک ہیں بمندارکثیر مال ہوتے ہیں د نگه *ر* برج کی تنیش یو د وں کی بیکا رنمی کو <sup>با</sup>جو ک<u>چه عرصه بعد میزاند بیدا کردیتی <sup>با</sup> ب</u>انکل جذب دتی ہے۔ برکیف کی عجب نمیں اگر سکندر کی شراب خواری اور نندخ کی کی علّت می ہی رمنرامی ہو۔ درنہ حیمانی خوشیوں کا بالطبع اسے شوق نه نغا اوز کبیں سے وہ اُن کی طرف پشکل ماُل مؤنا تما-البننشرت<sup>ه</sup> ناموری *مال کرنے کا وہ ا*نی بساط سے کہبیں زیا دہ *سرگرم* نظر ا تامناً او کم منی میں مبی اس کی فیرممولی بند و ملکی اور عالی نظری مجیبی مولی ندتھی۔ جنامخیہ وہ , پنے باپ کی *طرح اسی شرت مبی ب*ند ن*ہ کرنا تھاجی میں جیمی*وراین بھلے -د *حالا ک*فیقوس کی بیمالت تمی که افهار فصاحت کا خبط شیخت کے درجے مک ترقی کر گیا تھا یا شهرت کے شوق میں اُس نے اپنی رہوں کی کامیا بیاں جو اولمی نمائش یا دوڑوں میں مال کی تعییں سکوں کے بیشکوکرا دی تعیں ، شاہ جب کسی نے اس سے یو چھاک کو کہوا دلمی ووٹر میں دو رو کے ؟ تم بت تیز یا بوا توسکندرنے جواب دیا و بخوشی استرطیکه دورنے والوں میں اوربا دنتا ومبي مبرك ساتمهون إ

بظاہر سکندر کو ایسے کمیل کو دمرے نہ علوم ہونے تنے تو کچے قابل توجہ می وہ آمیں نسجتا متا -ہی سنے ہا کا دنعا م مقرر کئے ہیں جن میں ڈرا مانوںس، مطرب یا ہانسری اور

را جمی مجانے والے ملکہ تبیوا ورچ**و ہو** ہے بنانے والے تک مقد لیتے تھے اوران کے خوبر فوب مقاسلے ہوتے ۔ای طرح انسے *کڑی اور ہرقیم کا شکار سمی نمایت مرغوب تعالیکن* شتى باكم إزى كے تفا بلوں كو دكسى قدرافرالى كالان يسممنا تعا۔ سکندرکی عرامی سبت کم تھی کہ باپ کی عدم موجو دلی میں شا وایران کے سفراک مهاندار لرنے کا اُسے، آغا تی ہواا وراینی با توں سے اور خاطر تو اضع سے اس نے اُن کو اینا اِکم*ل گروٹ*ا نالها . فامکر حوسوال اُس نے کئے و و نہایت مقول تھے اور اُن میں کو لئے بات کیس کی نہمی . اِمْلاَ اِسْ نِهِ اندر ون ایشا وکی *سرگوں کا حال* یا بُعِدمهافتِ کے تعلق بہت میں باتیں ہ<u>م</u>یں ان کے باوشا ہ کے مالات ور مافت کئے کہ اس کے ماس کتنی فوج ہے اور دہمنوں سے د ه کیونکرار تا ہے ۔ اوران سوالات نے ایرانی سفیروں کو دنگ کر دیا اور و ہ آس ہو نمار نونها کی لیاقت اور وشن ضمیری کے مقابلے میں خو دفیلنوس کی شہرہ آفاق قابلیتوں کو مارسمجنے گؤ۔ جیے میں سکندرستاکہ ہی کے باپ نے کئی ٹری برای تنج مال کی یا کوئی مشہور شر فتح کیا نوو ہمض خوشنی کا افعار ندر یا بلکہ ساندہی یہ نمی اپنے ہمچولیوں سے کہاکر تاکہ معلوم ہوتا ہے براباب ہارے تمهارے کے لی موقع ناموری کا ندچیور نگا بلکد مدے بڑنے بڑے مِنْ ارْمَیْن خود بی تمرکر والبیگا - درخلینت اس کو کارنما یاں کرنے کا اوراینے وست و زو کی توت آز مانے کا اتنا شوق تماا وروولت سامان تروت سے ایسی نفرت تمی کدوہ مجمتا تعاجتنا زیاده نرکه اس کا باب چیوژ ما نیگا آنایی کم مونعداسے نود مال کرنے کا رجاگا اس کی تمنا پیضی کر وسلطنت مجھے ور تہیں سلے وہ جس تدریجی اردا کی مجراطوں میں مینسی بونی بواتنایی ایما اکر مجے این ولیری د کمانے اور ناموری پانے کامیدان یاد<sup>ہ</sup> وسيعسط برخلاف ہن سکے و سمجتنا تھا کہ اگر ٹیرامن ومرفدا کال سلطنت ترکے میں سلے تو المعين فناطس بيكاروقت كزران كے اس كے اللے كوئى كا مركز بيكا باتى ندر بيكا-سكندر كى تعليم خود تياس كرسكتے بوكس انها مرك ساخ كراني كى بوگى - نوكروں

ماکروں کے ملاو ، مخلف علم و منبر کھنا سفے مرجیوں اتنا وہ سے واسطے نفرر نصاوران بكا فسرليوني داس تنار وه كله او فربياس كا تربي بيشنة دار اور براستدين تحفيها حمي لا حدد منكر كرى مبى الرحيسي طرح قابل عار في نام نام منايت آمره دارادر ملكر كي عز نرموني کے باعث اُوگ اسے ازرہ کر مرسکندر کانستی باپ یا مالک کتھتے ۔ گرجشخص کے سیروا لی مهای تعلیم در تربیت متی وه ا<del>کرنای</del>نه کا با**ت نده لقو امبی** متنا به اس می کونی خاص قابلیت ن تنی گروہ اپنے تنیں بڑے بڑے شاہیراسا تذہ کا ہم سکسمجتنا تھا ، ورشایدای وہینولونی دا عبدرسب سے زیادہ اس کی غرت اور فا **وردارات ہوتی تھی۔** پیلون جس باشدہ تنسلی کا ذکرہے کر بوسفانس نا مرکموڑا شا وفیلتوس کے لئے لیکرآیا ور تروم النائب قیمت اللب کی ۔ ارجب اس کا امتحان کرفیر بیان میں آئے تو اس نے وہ شرارت شروع کی کرکسی کے قیضے میں نہ آیا۔ کو لی ذراعبی چرمنے کا ارا د وکرنا تھا تووہ العث ہوجاتا وولتیاں میں کی اور فیلقوس کے آدمیوں کو ماس آنے دینا تو در کناران کی آواز نک سے بیڑ کیا تیا ۔ آخرسب نے تعک کرچیوڑ دیا کہ کیسی کا مرکانٹیں اور اس کاسد حاما بسی محال ہے۔ اس ونت جب ہ اُلما بیجا جار ہا تقا سکندرُ قریب ہی کھڑا تھا' کنے لگا' ''اُہو ہے اپنی کمیمتی اور نا دانی سے ایسا اچھا گھوٹرا کھوئے فیتے ہیں! ینلی دفعہ توفیلیوس نے کو کی توجہ نہ کی نیکن جب ہی نے بار مار بی فقرہ دہرایا اور گهژا وای*س کردیئے جانے بر*بہت جزبز موا توفیلقوس ا*س کی طرف مخاطب* ہوا ا ور كنه نكا" قم ان يرج تم سے عمر سي تجرب ميں كمين يا د ه بن اس طرح اعتراض كررہے ہو أويان سيبترسواري جائة بواورس كهورت كووه قابوس فالسكة مرآ وكي ا" سكندرنے جواب دیا 'نیے شبہ اس محورے كوس شبك كرسكتا بعول' فلقوں نے ا المان المراجع المراد ك ملينت قديم كديم ارس تن مار صين فرار روييك برابر موا تعامم

اواکر و و بیگا از برگا تو ای گرافی کاجرانه اسکندر نے جواب دیا " بی گروش کی گیت اواکر و و بیگا از براگر او پر بین نظر کا بی سکندر نو در ایرا گورت کی باس آیا اور زین قباله که ای کائند سورج کی طرف کردیا دمعلوم موتای و میجگیا تقاکه ایمل بی گروش کا بی بیر تفویل و در تک باگ بیشتر کی باش ایما اور جی بیشتر کا بی بیر تفویل و در تک باگ بیشتر بی با بیشتر بی با بی بیر تفویل و در تک باگ سے تیکا با با با بی بیشتر بی با بیشتر برا بیشا اور جب کماک زین مک آگیا اور خوب بیشی که بیشتر بی بیشتر بی با بیشتر بی بیشتر بی با بیشتر بی بیشتر بی با بیشتر بی با بیشتر بی با بیشتر بی با بیشتر بی بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر در بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر در بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر در بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر در بی بیشتر بی بیشتر در بی بیشتر بیشتر بی بیشتر بیشتر بی بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بی بیشتر بیشتر بی بیشتر بی بی بیشتر بی بی بیشتر بی بی بیشتر بی بیشتر بی بی

ا دھر فیلونس اور ماقدوا سے مبارش مترد دکھ شائے کہ دیکھے کیا ہوتا ہے گوب اُسے دیکھا کہ واپس گھوڑا بھگا تا ہوا لار باہے اور اپنی کا میا بی پرخوش سے بھولا نسبر کا تا توسیہ نے ثنا باش مرحبا کا مثور مچا یا۔ کتے ہیں اس کے باپ کی آنکھوں سے ارسے توشی کے انڈکل پڑے۔ اور حب سکندر گھوڑے سے امر کے آیا تو اس کی بیٹانی جوم کے فوامسرت سے کئے لگا کو و بیٹیا بامقد و تیہ تیرے سے بیت چھو تی ہے بیتے اور کوئی سلطنت جا ہے جو تیری لالی اور تیری طبنہ تی کے موزوں ہو!"

اس وافعہ کے بعد سے فیلتوس نے اُسے کو بناچیوڑویا اور حب کوئی کا مرا ناہوٹا تو بجائے کی کیے آس کو مجائے کی کوشش کرتا کیونکہ اپنے بیٹے کا مزاج و ہو گیانسائی کوئٹ نہیں اُٹھا سکتا البتہ ہو تقول ہات تری سے بھیا دی جائے تو و و بخوشی مانے پرتیا رموجا اسی کے سانڈ اعلیٰ تعلیم د تربت کے واسطے مبی مناسب مولوم ہواکہ اب ہوستی و شاعری یا علم و فن کے معوافی زیاوہ الائت منظم مقرر کئے جائیں اس نظر سے فیلئوس نے بیکہ عمر وہستعداد کے موافی زیاوہ الائی معظم اور نامور مقرر کئے جائیں ، اس نظر سے فیلئوس نے اپنے عمد کے سب سے بڑے عالم اور نامور فلنی علیم کے فلن اسلوم کے والی شا بڑا و سے والی منا ہڑا و سے کو اس سے بڑا و کو اس مناسب حال ہو اس کی عزت بڑھا گی ۔ تعویر سے دن چیلے ارسطو کے وطن استا ہرہ کو اس نے بربا دکر کے منہدم کرا دیا تھا گراب اسکندر کی تعلیم کے صلیمیں ارسطو کی فاطر اس نے بربا دکر کورکود و بارہ آبا دکر ایا اور تمام باشندوں کو جو جلا وطنی یا غلامی کی زندگی ارسے تھے گیوا کے اذمر تو ب اور اس کی زندگی اور سے تھے گیوا کے اذمر تو ب و با د

راررہے سے بوائے ارسروب ویا۔

اُن کے اطمینان سے مثافل علی میں معردت ہونے کے گئے اس نے میز کے قریب دیویی کامندرانمیں دیریا جمال آج کے دن کک لوگ ارسطو کی سکی شعطایی اور ورخستوں کے معتقرین کے نیچے وہ اکٹر چل قدی کیا کرتا تھا 'و کھا یا کرنے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے سکندر نے افلاق وسیاسات کے علاوہ ان وقیق مسائل نظری کی مجمی تعلیم ارسطو سے مال کی جے یہ مکہا عام کرنا پندنہ کرتے تھے اور خاص خاص ملل کو ان کا زبانی درس وینے کے سوائسی کو اُن کے معلق ناموں کے ملاوہ کچواول فرات تھے کی وہ میں وجمی کے جب ارسطونے ان خاص مسائل پر دسائے لکر شائع کئے نہاتے تھے کے بی وجمی کے جب ارسطونے ان خاص مسائل پر دسائے لکر شائع کئے اور کی حالیت میں ڈیل اور کی در اور فلسفہ کی حالیت میں ڈیل اور کو طرف کی کے اور کی مالیت میں ڈیل اور کی مالیت میں ڈیل اور کی کے اور فلسفہ کی حالیت میں ڈیل اور کو طرف کی کو ایست میں ڈیل کا خط کھی کرمیجا۔

ارطونوسندر کابت بت سلام-آپ نے زبانی سائل دری کو چوکرٹ لوکیا اچیا ذکیا اگر وہ تمام چیز تینیں خصوصیت کے ساند ہم نے بکیا ہے اس طرح عالم میں آسکا راکر دی جائیں قوہر عارے پاس وجرا میاز کوئی سے رہ جائیگی ؟ کیونکر اپی نسبت تو میں

كدسكناموں كه امچى اچى با تو س ميں اور علم ميں دوسروں پر فوتنيت رکھنا مجھے اس ساری ملعنت اور قوت سے زیادہ مرفوب ہے۔ واسلام یہ اس کے جواب میں اربط نے ازر ہ معذرت اس کو بوٹ ستی دی کہ ہارا فلسفہ اگر مے فید تخویر یم آگیا تا ہم اس کا شافع ہونا شافع نہ ہونے کے برابرہے اور سکندر کا یدا دیشہ کرناکہ ہارا امّیاز فاص باقی نہ رہگا' ہے جاہے۔ کیونکہ اُس نے جوکتا میں کمی ہیں ا ن کا یات عبارت درحتیقت ا*س درجے پیچ*دہ ہے ک*ر برخص اس سے فائدہ نبیں اُٹھا سک*تا وہ در اصل ان لوگوں کے واسطے یا در آئیس سی علوم ہوتی ہر حسیں حکماسے زبانی درس مل حکاموا ورجو اس طراق تعلم سے پہلے سے واقف ہوں -سكندرنيه ندمرت طب يومي ملتي ملكه عملًا طبابت كرنے كالحي مثوق ركھتا تھا اور م بے ثبہ ارسطومی کی تعلیم کا نتیجہ تھا ۔اس کے رفعات میں جا بجامعلوم ہوتا ہے کہ اپنے اجاب کی علالت می وہ خور غذا اور مماری کی دوا تجویز کیا کرتا تھا أس کے علاوہ م علم وفن کے مطالعے کا اُسے بالطبع شوق تھا۔ او نی سکری طوس کا بیان ہے کہ ہوم ا الميذكر كا ونسخرس كي تصيحوار مطونے كي تھي اور جوصند ديشجے كانسخه كملا "ا**تنا**م يينه څنج ہ پاس اس کے تکئے کے نیچے رہتا تھا ۔ وہ کہا کرنا نغاکمیں ا سے حبگی علمروفن کا کہ اليانزانه فانامون جيئاساني سيجمال جاموليجا سكتيموك جیٹے ہاندرون ایشام معروف ترکتازتما اور اس کے پاس کتا میں وہاں نہ میں توان کے لئے ہر مالوس کو عکم بھیجا اور اس نے فلیطوس کی تاریخ کوری بیدتس غوکلیس اوراسکائی لوس کے بہت سے ناٹک اور دیکر شعرا کی نغیر ہے۔ رسال کیں۔ ا بتدای*ں مکن درار سطو کو*ا ہے یا یہ کے برا برقابل محبت سجمتا تھا۔ ہم **کا اف**ار خوداس نے بارہ کیاہے اور وج می بتانی ہے کہ اگر فیلموس کی بدولت اس محزندگی عطامہونیٰ توعزت سے زندہ رہنا اربطو کی تعلی*ہے آیا لیکن بع*دمی وہ اس سے میرگما

ہوگیا تھا۔اورگو کو نی نفصان اس نے ارسطہ کو نمیں بنیا یا تا ہم وہ کہلی سی محبت او<sup>ر</sup> خاطرداری بالکل ندرسی اوروه ملانیه طور براس سے دور دورر منے لگا فی گرعم فیسل عال کرنے کا جوانتا کی شوق ایک بار دل میں بڑ کرا جکا تنا وہ آخر مک ترتی پذیرر ہا نه اس کی طالب علما نه شفگی بھی نه قدر واین میں کوئی کمی آئی جنانچه انکسارکوس کی تعظ واحترام مي اس كا غلو گرنا يا زينو گرانس كو كياس كملينط بيجنا يا و مذهب اور كلانوس <u> سعفام کا بوت اوب کا برتا او اس خیال می میترین تعدیق ہی ئ</u>ے جب فیلفوس نے با نی زنطه پر روسانی کی توسکت در کومقد وزیم می این امرشاہی د کرنائب فیموڑا - اس کی عمراس وقت نٹوکہ برس کی تھی گرو ہ باپ کی غیببت ہیں ہجار نہ ٹیما بلکہ علا قدمی<del>ز</del> تی کے باغیوں کو زیر کیا امرو ہاں کا دار انحادیت بزور فتح *کر کے س* اِ شندوں کو اس میں سے نکال دیا اور ان کی ملکہ د وسری قومو<del>ک</del> باشنہ لا کے پیا دیے مرکا نا م می اینے نام بر ا<del>لگزنڈرولوس</del> بینی سکندر آبا در کھا۔ ایک اورمنال لزگین میں اس کی شجاعت کی یہ ہے کہ جب اس کا باپ یونا بی<sup>ں</sup> سے فیرونیہ کے میدان میں نبرد آز امہوا تو اہل تسیبہ کے مغدس وستے پر انجس کی بڑی دھاک مٹی ہوئی تنی ہس<u>ے پہل</u>ے بسے طرکیا وہ سکند نما۔دریائے <del>منی کی</del> کے کنا کے میری یا د کے زمانے نک ایک دیو دار کا دخت موجو ، تعاص کے نیچے سكندكا ڈروا ڈوالاگیا تما اور چواى كى ياد كارس سكندرى ديو واركىلانے تكاتف یتعورے فاصلے پران مقدونیہ والوں کی قبریں مجی نظرا تی تنب*ی جوا<sup>ں</sup>* روانی می کام آئے ؛ غرمن الوكين كي بي تعجب الكيز بها ورى تقى حس كى دجه سيفينوس آين بين كا مددر بي كرويده موكياتا - و مكندر كوباد شاه كهوامًا اوراين تئيس اس كاستبالار اورخویش موتا مبلامولانسانا تعالمونل جماروں نے بیساری محبت فاک میں الدوی نیلتوس کی نئی شادیوں میرچوف دہیدا ہوئے اُنھوں نے مبت طول کھینیا دہلکہ ہوں کتنا عائے کرعور توں کے کرے میں ہے جو جھڑے تو ملک کے کونے کونے تک ان ب الروس كي اور ياب ييني كي بالمي كثير كي كو اولم بيس كي موور المزاجي في اورزياده برمادیا۔ یورت برم فایت ماسدا در کمیند بروزمی آوراس کی شرانگیزی نے سکند کوباپ کی طرف سے مخت بیزار کرویا تنا ئے اس بیزاری ک*وستے* زیا وہ جس شے نے ترقی دی وه ذیل کا داقعه ہے۔ کلیویٹرائےجن مروی کے موقعے پر حس سے با وجود اس کی کمنی کے نیاتوں نے دنینة مہوکرٹا دی کرلی تھی <sup>م</sup> عروس کا چیا آتا اوس مشراب بیتے بیتے اہل مقد ونبیسے كنے لگا و صاحبو دعاكر وكرمبري مبتعي سے تمهارے ملك كا وارت حتيقي بيدا مو" به منکرسکندر کو اس قدرطیش آبا کہ اس نے بیالہاں کے سربیہ کینچے کے مارا اورکس ' مبدمعائش! نومجھے مرامی سمجتا ہے ؟"اس برخو د فیلیقوس اپنے نئے بھیا مسیر کی حابت میں اُنٹما اور سکندر کو ماریے ووڑا گرد باپ بیٹے دونوں کی خوٹ تصیبی سے )اس کا یا نوں نشفیں یا نصفی کی بمسل گیا اور و وزمین پر گریڑا۔ تب سکنرنے ان الفاظ میں اس کو ملامت کی که دمکینا ' بی و پخت ہے کہ پورپ سے نکل کے پیشا فَعِ كُرنے كى تياريا س كرر إب نين دوقدم ملنے مِن شوكري كما كركزير ابى إ" مروہ اور اولم بیایس فیلقوس کے پاس نیٹھرے۔ اس نے مان کو توا بیرو یں لیجا کے رکھاا ورخو دا آبر بہ ملا گیا ؟ تعورے دن بعد د ماراطوس کورنتمی ال کے مکان برآیا ۔ اس خض سے ان کے خاندانی مراسم مبت قدیم سے تھے اوروہ سو كمروالون سينايت يصطعنها اوركوني اس كيصاف كولي كالبرانداننا تعام فیلغوم صاحب المت اورمعانقے کے بعداس سے بی تا نیوں کے بارے میں ورما فت كرف لكاكر كموام بكل توان مي نفاق وثنقاق نبي ب، و فاراطس ك

باجب تمن فوداين كمران كوطرح طرح كئ صيبت ا ورحبكر والي عينساركما رون کا مال کس مُنہ سے یو چھتے ہو ؟" اس نے پیچنگی کچے اپنی برحل لی تھی کہ فیلفوس پربہت اثر ہوا اسی وقت *سکندر* کو والس بکوایا اور ذمارا طوس کونیج میں ڈال کر آخراس کو آجانے بررمنامند کرایا لیک ید صالحت مبی زیا وہ عرصہ مک قائم نہ رہی ئے کیونکہ جب کاریہ کے والی مکیووورس -ارسطا<del>ک ربطوس</del> کوا*س غرض سے جمیعا*کہ اپنی مری مبٹی کی منگنی فیلیوس کے و وسرے بیعثے اری دس کے *ساتھ کرھے* توسکندر کی مال داسکے فاہری ووستوں نے سوجاکہ کیے وہ کے ہاں اگرسکت رکارشتہ ہوجائے تو وقت پر وہ بہت کا مرائیگا اسی خیال سوآغول نے سکندر کے کان بھرنے شروع کئے اور جبو لی یاتیں گھڑ گھڑ کئے اس کے دل نشیر ک<sup>و</sup> یا ارفیلیوس ایک ممازگرانے میں اری دس کا پیوند اور دھوم دھا مے سے شا وی ا*ک* کے کرنی چاہتاہے کہ آیندہ اس کی ولیعہدی کا اعلان کردے اور اسی کواینا وارث قرار دے 2 اس خیال نے *سکندر کوابیا گھیرا یا کہ اس نے تعبالی نام مزنیہ گوکو کا ب* بیجا کہ اری دیس کی حاقت اور کم سبی کا حال سنائے، وراٹسے بجائے ار<sup>ی د</sup>یس کے خود کنندر کوانیا دا ما د بنانے پر رضامند کرے <sup>یا</sup> بہنچویز مکیود در*ی* کوتو پیلے سے میں زيا ده پندمونی مائے تنی گرفیلقوس کواس گفت پشنید کی حب اطلاع ہو ٹی تو و پسکندر کے ایک ہمجولی اِ ورغزیز و دست فلوطاس کوسا تنہ کئی **وگاں کے کرے میں آ**یا اور کسس نا زما حركت بربهتا ي عنت ومسست كماكه ميزا وليعهدا وراتني طرى سلطنت كا وا رث ہوکے بھے فیرت نہ آنیٰ کہ ثنادی کی درخواہت کاریہ کے ایک ایسے ذلیل تنف کے المِن السيحوزيا وه سيزباد وابك للميه بادشاه كاغلام سيء أس في سيراكتفا ندکی ملکه غضیم کورنتروانوں کو کھاکہ تھاتس کو یا بزنج کرائے میرے پاس میپواور پریا ہیں <sup>،</sup> نیارگوس و فیرہ سکندر کے بہت سے دوستوں کوئمی جلا دملن کرا ویا جنہیں

ت تینی کے بعد مکنر سنے والی بلاکے عزت دمناصب سے سروراز کیا ؟ اس وانفے کو زیا وہ مدت مذہو کی تھی کہ ایک شخص پاسے نیاس نامی کے ساتھ ا آلوس اور کلیومٹرا کے اثبارے سے کو لئی سخت بدر لوکی عمل میں آ کئ اور حب اس . فلو کی دا دفیلیقوس کے ہاتھوں یانے سے وہ ما پوس ہوگیا تو اُس کی ہتمنی پر کر ہاڈھ لی اورایک دن موقع پاکے اسے قتل کردالا ؛ اس خون کا الزام زیا دہ تر اولم پیا اودیا جا آسبے کیونکر کتے ہی اٹسی نے نوجوان ی<u>ا سے نیاس کوانت</u>فام برائماراا در غصّہ دلا دلاکے بیکام کرایا ؟ اس کے ملاوہ خود سکندر کی طرف سے بھی لوگوں کو نفوڑ ا بہت شیرے اورشہور کے کرجب اسی نیاس اس کے یاس اپنی مطلومی کا وکھے۔ ا رونے آیا توائی نے بوری بدیس کے ڈرا ما میدیہ کا بیمفرعہ طرحا ا '' اُس شومر میر اور با وا بیرا ور دکھن میر '' برکیف اتنا تواس نے غرور کیا کہ اس قتل کی سازش میں جو جولوگ تشریک تھے اخیں ڈھونڈ ڈھو نڈ کے نگین سزائیں دیں اور اولم بیایس سیجنت نار امن مواکہ اس نے سکندر کی عدم موجو و گی م<del>یں کلیویٹرا</del> کے ساتھ ہنایت وحثیا مذسلوک کیا تھا ک باپ کے قتل کے وقت سکندر صرف ہیں برس کا نفا۔ اُس کی تخت نشینی صبع کئی توسلطنت مبیوں خطروں میں اور بہت سے وشمنان سخت کے زغے میں تھی مفتد وز كے ہمائے میں جو غیر قومیں آباد اور طبیع تعیس انمیس اپنی محکومی کاخیال کھائے جاتا تتاوه برلحظه زياده مركش مبوثي مهاتى تعيس اورآزا دى عاس كرنے كے لئے سخت مروجید کررہی تغییں ۔گران کے علاوہ فیلقوش نےخو دُمنتو مدیو نا نیوں کواگر ٹیکستیر ہے کے اینا تا بع زمان بنالیا تفا تا هم انتظامی حالت وبال کی نهایت ایتر میوری متی اور حب ان كا فاتح ما راكل اس وقت ولال برطرت بي ترتيبي اورينظمي مبلي بولي هي الم مقدونيه عام طور برسم ورب تف كدم وقدنا زك ب اوراس سي سي بقن بن

لندرکویمی را کے دی کر ہوتا نیو س کو مزوشم شیم طبیع رکمنامحال ہے اور اس میٹور نے میں صلحت میں ہے کہ وقتمن کو زہر کی حکد کو دے کے ارا جائے اور خی محمور کے نری اختیار کی جائے لیکن سکند نے اس کومیزولی اور کروری جانا اورسمجد كميا اوراس موقعه مرذرامبي مائے ثبات ميں نغرش مونيٰ تومير ميں فعمكا ما ہے گا اورایک وتمن سے بھی وب جانے کے معنی یہ ہو نگے کرسب کو اپنے اور لاح نه ما نی ملکر میشتے ہی سرمد یار کے وحشوں ' ے *مرسے سے اغیں رو*ند نا ہوا ور پائے ڈینیوب تک جائینیا بیاں سرموس ثنا ہ تر بالیہ کی قوت جڑے اُ کھار کے بینیک می اورتا مرکزون بایت کیا که میران سے کوئی خطرہ ہی باقی نہ ریا بعد ازاں اہل تلبیز کی بغاوت اورانیمنزلول کیان سے ہمدر دی *شنگروہ بیکمال سرعت می*ٹا اور درہ تمرمو<sup>ہ</sup> امذرون لونان مي مس يرا-اوركينه لكاكه د مكيوحب من اليربياور تزماليه وموس تنس نے مجھے مجے کہا تھا، تسلی میں آیا تو لا کا تبا یا تھا، گراہام مهامنے امیدہے کہیں اسے پوراآ دمی نظراً دنگا ؛ نے پہلے باغیوں کی خطامعات کر آبیضیرآ ما دگی مخابر کی اواپنی کے اظارس اعلان عام کیا کرجولگ میرے یاس آکے خطائج توالی گان سے تیم پرٹ<mark>ی کی جائے گ</mark>ی البنہ اہل شہر یہ لاز م موگا کہ وہ بغاوت کے بانی س اور بروتمی ش کونوشی مهارے حوالے کروس کا گرشهروا بوں نے طا نه کی ا درجواب میں کملامیجا ک*رسکندراینی خیرجا* متنا ہے تواپنے دونوں س<u>یا</u>لارو فلوطاس اوراننی با ترکوہار۔ عوال كروك نيزايك التنارص ملاك عامرى لروتفف یوناک کی آزادی منوادینی چا ہتاہے وہ ہاری طرف آجائے امرقت كمندي آماده جنگ مواا ورأنس جارون طرف سعوبا ناشروع كياك

ال میں شبنیں کر تعدا دیں کم مونے کے باوجود ال متبزنے باط سے ج يهمت وجوا غروى وكما نئ اور مد أعت من كولئ كمي نه كي سين حب خو دا ندرو في تلهم ب سے مقدو نوی وستے نے اُن بر حمد کیا تو وہ دونوں جانب سے بست بُری طع مرکئے اور ہزاروں کی تعدا دمی تلوار کے گھاٹ اُنٹرے مشہر مکندرنے بلہ کرکے نتح رکیا او زم<sup>ر</sup>واکے زمین کے برابر*کرا ویا۔اس انتا ٹی سختی سے سکندر سار*ے ِ نان کوہیبت زوہ کرنا چا ہتا تھا ساتھ ہی اپنے ملیفان جنگ اہل فوکیس <sup>و</sup> بلا<del>ت</del>ھ انتقام لیامی اسے منطورتھا۔اسی نظر سے اسے مذہبی علما یا اہل مقد وزیہ کے جفن اعزا اورطرفدار باینگرارشا **عرکا گ**مرا نا یا حنموں نے لڑا نی<sup>ا</sup> کی منحالفت کی متمی اور اس کی موافقت میں رائے نہ دی تھی' انفیں جیوٹر دیا اور باتی سب شر<sup>و</sup> الوں کوجن کی نفدا ونس ہزارتمی غلام بناکے زوشت کرا ویا ۔ان کے علا وہ جو مدنفسیب وتع يرتعر شمشير وكان كاشارمي كتيبي ومزارسا ويرتعاك ان ا ما م صیبت میں جمال شهر مرا وربہت سے حا دیے گزرے ایک میہ واقعہ بمی یا د گا رہے کرسکندر کے ساتھیوں میں سے بعن تقریسی سیاسی ایک مشہور خانون بشعار تاک لین نامرے گوم گفش آئے اوران کے سرد ارہے اپنی حرص ا ورخو امشات نغسانی کی بیروی میں بہت *ہی زبر دستیاں کرنے سے علاو*ہ فاتون سے کماکٹسی اور رو میرھیا یا ہو تووہ می نبادے کے تاک کیدنے بڑی متعدی سے کما باں ایک مگرا ورجی ہے ۔ اور ایک باغ می لائے آسے ایک لزار، دکماکے کہاکہ شرکی فترتے وقت میں نے ایٹا تما مرس قبیت الع برشارلالی تقراسی کنوئی میں مجعک کے سرشمت نفردور انے لگاا ورامی روییه کی جگر کاتعین اینے ول میں رسی را مناکہ تاک تید نے دیکھے سے آکے دھاکا دیا اورا ویرسے اتنے بڑے بڑے بڑے پیمرکزئی پر

in A

ل گئی-بعدازاں ساہموں نے اسے گرفتار کر لیا اور جس وقت سکندر کے سامنے لائے تُوائن نے اپینے و قاروخہ و داری کو فراہی انھے سے نہ دیا ندسی قسم کا ہراس باسرامگی اس برطاری مولی ملکجب با دشا ہ نے یو جھا کہ نم کون مو ؟ تواس نے نہایت شانت سے جواب دیا کردو میں تقیامبس کی بین موں جوٹمہارے باپ فیلغوس سے <del>ٹیر ت</del>یہ کی اور انٹیمیں ارا مقیا اورما در وطن <sup>د</sup>یو تان <sup>،</sup> کی آزا دی حامل کرنے کی خاطر قوم برسے اس کے قول فعل سے سکندر کواس قدر جیرت ہولیٰ کہ سوائے اس کے اسے ل<u>م</u>رکتے نہیں میراکر نماک آیدا وراس کی اولاد کو آزا دی دیدے کہ وہ جما*ں جی چاہے* بےروک ٹوک میلی مائے ا اگر حیفیبتر کی تباہی برامل ایتھیزنے اِننا اطہار ریج نمیا کہ اپنے مذمبی نغوار مسیرز کوهی اس مرتبہ ندمنا یا اور نیزویاں کےجولوگ بج بچاکرائن کے پاس چلے آئےاُن کی ہرطرح خاطرمدارات کی کا ہم سکندرنے خناب کی بجائے ہفیں مورد عنا یات بنا ماٹنے فع لیا ک خدامعلوم شیربرکی طرح اب اس کی موس شکارسبر موحکی تمی یا الیوسفّا کی كے بعدوہ اپنی رخمہ لی کا اخلار کرنا ما ہتا نفا۔غرض وجہ جو کچریمی مُبوء جو کچیہ مورا تیمننہ والول کے حق میں بتر ہوا کیونکان کی کھیلی خطائیں معاف کرنے کے علاوہ اس نے انسیں اپنے اندرونی معاملات کی جانب منوجہ کیا ' اس خیال سے کہ اگرخود اسک زوال كامنه و كمينا ميرا تواتيمنزي يونان كاسر بني موكا ؛ الل تقبنر كے ساتھ جوز ما د تباں سكندرنے كى تقبى ان كا اُسے بعد ميں مدايع فلق راج- اوراس کینیا نی نے اننا گھرا اثراس کے دل برڈالا کہ بیر دوسروں کے ساته اس کی شختیاں ایک صد تک کم موکش - وه اپنی ناکامیوں کو عمی مجتا شاکر متسبه والوں کاصبر مراحیانی حب اس نے شاب کے نشفیں اپنے عزیز ورست کلی توس

ا کیشن افغال کراویا ؛ اجب مندوتان کی نهم میں فاطرنوا و کامیا بی نیمولی بینی ا*ل کے* میام وں نے ایکے برسے سے اتحار کردیا' تو دہ کنے لگا<sup>مو</sup> یہم بر تقییر کے مای باکوں دِوْمَا كَا قِهِ زَارَ مِواسِمِ إِيمِي لُوگُوں نے دکھا کرچِ نوٹ نعیب کٹینری اس اوائی میں نے رہے تھے اُن می سے اُڑکوئی سکندر کے پاس کسی قسم کی درخواست لا او و و بلاقت

قبول كريبواتي تمي ك تورسے می عصد بعد یونانبوں نے فاکنائے برایک براجلسد کیا اور اس سے کندر کو

من اللسان اینا سیالار سلیم کیا ورایرانیوس کے خلاف اسے فوجی مرد دینے کا الان یا ؛ اس موقعے پرسکند کیاس جو ہیں موجو دتھا اشمر شرکے امرا اور مکما آتے اور سے مبارکبادی دیتے تھے گرامید کے فلاف مکم و تو جانس باشذہ البوت جو تریب

ہی کورنتیس تغیرتما ندایا نداس واقعے کواس لاین سمجا کہ اپنے مسکن کرینیم سے ذرامی ضیش کرتا اور مکندر کی تومیعت ثنامی کو فی صندلتا جنائی اسی مجد مکند کے اسکوایک

ون دصوب میں سکتے وکھا ؛ اورجب بہت ہی میٹراس کے ار دگر دیا گلی تو اس نے می ذرا يلط يص كرون أثماني اورسكندر برسرت بيرك ايك نفردالني تحليف كواراكي

اس وتت مکندرنے بہت محبت کے بیٹے میں کہا کہ آپ کوکسی بات کی نوام ٹن توفر ما دیجا

ويو مانس نے جواب ویا کرمول میں ما ہتا ہوں کر آپ دموب میوٹرے وراعلیٰدہ

اس جاب سے سكند متي بوكيا اوريد و كم ك كدات فيرسے وانرواكي فيفي

مطلقًا بروانس كرتاس كي علمت كا ايسا قابل بواكه وابسي بي اين ساتميون سے بوهميم موت كى مروم بزارى يرقق أزارب تني كي كاكرا والداكري سكندر

نهمو قاتو ويوجانس بنفي آرزوكرتاك

يمال مصمكندا يالو دو تاسي استفاره كرف وطني فيا كواتا

و ال من و و و و ا من من ماس من ماس من ا وران و نوس س كولى تفاول يا اسخار فعما ناجائر سمبا جانا تما بربی سکندر نے وہاں کی کا ہند کے یاس آدی میجا کرانی فدمت انجامروے اور حب أس في موابط ك خلاف أن ون التجار ، كرنے سے أكاركيانونو كندران كے اس اور كمسيث كرزبروتى مندرس كے جانے لكا يمال تك ك اس کی ضداے وہ عورت می عاجز آگئی اور کسنے لگی کرو بٹیا 'توکسی سے بار نے والنیں' ہی فقرو *سکندرنے مکو*لیا اور کئے لگااب دیوٹا سے تفا ول کرنے کی ہمیں ضرورت نمیں بها راسطلب مال موكي يه ا فواج کی روانگی کے وقت جاں اور غیرمولی باتیں وقوع میں اُنہی انہی میں بہمی تماکہ اورنس اور نتبترا (شعرا) کے مجمعے جوسرو کی نکرمی سے بینے ہوئے تھے۔آپ زمانے میں ہست زیا وہ نسیجتے ہوئے نظر آئے جس سے لوگوں میں بٹری تشویش میسلی گر ارس مندرے کماکہ یہ کوئی برشکونی نہیں ملکہ اس کی تعبیریہ ہے کہ سکندرا یہے کارنا یاں ر محاکه زماند مشتبل محرشواا ورطرب اس کی صفت فننا کے ہمیشاگیت گائیں گے اوان کے بیان کرنے میں عرقی رہنے یا *پر کینگے ک* سكندركى فوج كاكم سے كم انداز ةنس مزاديا وه چار بزا دروار كاسب اورخبوں نے یا دہ ہنریافی تعدا د تبا نی ہے انکوں نے تبنالیس ہراریا وہ اوز نین ہرار سوارتا کی ہیں ارسطانمس ممتاہ ہے کہ فوی افراجات کے نام اس کے پاس سٹے ٹیلنٹ سے زیادہ رقم نه تنی اور ڈورٹس کی بات مانی ماسئے تو تنس دن سے زیادہ کی رسدمی اس نے زاہم نہ کی تھی۔ او تی سک دیلوں کا بیان ہے کرروا تھی کے وقت وہ وورشلین کا سفروس تمانے الرمياس غفيرات ممكاآ غاز بهت حيراه رجوج منعوب تفيان كمتاب ب اس كمازوما ال بالكل الكافى نفرات تفي البم سكدرف ويضي ميول وراتي الواس وقت مك وفن سے تكلنے كى اجازت نه دى جب تك كران ك وزرائع آمدنى نه

علوم کردیئے کہ کافی اورمعفول ہیں جن پاس اس کی کمی تھی انھیں خوداس نے دمینیں ا فوں اور جا مُدا ویں دے کے حتی المقدور اس کو بوراکیا بہاں مک کہ اس کی اتی الماک با نا ما*س طن نقیم موکش جس بر سرد کاس کو به او چنے کا موقعہ طاکہ فو*د تم اپنے واسط بى كى ركموكى يانس ؛ سكندر في كهاده امبدي " بردكاس في واب يا" و تمار سیاسی می اننی بی مصته دار مَو شکے یواد و چوجالدا و خود اس کے نامرآنی تمی اس کے ینے سے انکارکرد یا کا اسی طبع سکندر سے بعن دمیر رفقانے ہی کیے نہ لیا لیکن کثرت ضرو قمندہ کی تھی اورانیں سکندرنے نہایت فیاضی کے ساتھ مدو دی بہاں تک کہ مقد دنیہ میں جو کچه اس نے ترکہ یا یا تھا ترب ترب سب انتیں مخشنوں اور علیات میں خم موگیا ؟ ا یسے عزم بالجنرم اور قوی و توانا اینے دل کے ساتھ اس نے میلز پاکٹٹ کوعبوریا اور ترو<u>ے منکی مروا</u> د لوی کی بسیٹ جڑھا ٹی اور جو سور او ہاں مدفون ہیں نذرونیا زسے ان کی یا وتا زه کی - خاص کر الی تسب دشاء ، کے تعوید قبر کوازرہ احترام تیل سے دھویا اور ذمی رسم کے مطالبی اپنے ووستوں سمیٹ برمند موکراس کی تربت کا طوات کیا بیولو کی بدهیاں اس پرسوائیں اور کها کہ ہیں اس تفس کو نهایت خوش نصیب تصور کر تاہوں جو چیتے جی ایسا و فاشفار متنا اور مرا نوا ہے کا رنا ہے ثنا ءی کے زور سے یا د**گا رجنوگیا** ای مقام کے آثار قدیم اور نوا ور کی سیر کرنے میں سی نے کہا کہ پھر مشہور طرب یارس کاسار و کمینا ہو تووہ ھی بیاں مفوظ ہے۔سکندرنے جواب دیا کہ میرسے نزویک کھ ویکھنے کےلائق شنے نبیں البتہ اکی <del>سی نے ج</del>س ننار پر بہا دروں کی ہیادری ا**ور نامور**ی كُلِيتُ كَانُ اور كِالنَّهُ بِينِ وه لمجلُّ تؤو كُورُ فِي تُومِنْ موطَ اس اثنامی و آرا کے فوجی سردار ول سے نشاع غیم صح کر ایا تھا اور دریا کو گرنی کوکر کے کنا کیے جیے ڈالے بڑے تھے رہا لفا فاد کر ایٹیا یں جانے کا رسندرو کے ہوئے تھے کہ بے جدال وقال کمی کو ایکے نہ بڑھنے دینگی دریا کی گرانی اور دوسرے کن رہے

كى ناموار وسلان كى دجه سرارى فوج كالى يرجره ما نابهت وتوادنغر آما قلاد من وك اليعمى تعرواس وتت كوادانى كے مطانا سارك تائے تعكو كوا و یفی کئی کرتا ننا بین مقدونید کے فلامن مول تعا کیکن مکند واسی تومات کوکہا نمانتا اس نے مکردیاک اس مینے کا نام ہی ولیس ندایا جائے۔ اسی طرح جب بر متبو نے کسے وره د ماکرتاج در موگئی ہے اس کے میش قد*ی کرنی مناسب میں توسکندرنے ج*اب ویاکه دریا نے کرئنی کوئی سے ڈرنا اوروا نیال کی جے بھرنے ہے تال عبور کرایا اواج ؛ الغرض زیار چنیرفر حیا*ل کئے بغیر بوار وں کے تیرہ* دستے ہے کے وہ دریا م م من شرا مسامنے سے شمن کا جم خفیرُ ما دہ وسواران برنیروں کا مبغیر سار ہاتھا اور بعريا بن كابها و مكزر كاه كانتيب فزاز تقاكه برصفية وبنا تمار وحنينت عمل كاركيد السي تعي كدائب مبلد بازي اورتهوّر كے موائے كسى اور شے سے تعبیر کر ناشكل تعب ملأ بكندر بسته كالنيك لي الوكليا ورخت مددجد كي بعدآ فركناره بهي ليا کیوا ورسل کا کوشکا ما نه تما - ایم اس کی فوج نے مذمی کو بورا عبورسی کیا تما ر کنارے پر آگئی تھی اور کھیا تی میں تنی کوغنیم کی سیا ہ ائس پر ٹوٹ پٹری اور اسے تُركَىٰ يه تركى چاب دسے بغيرطاره نه رام -اسے اتنی مهلت می توننیں ملی كراپنی فوج كو عند وصعت آرامته کرامیا ۔ وخمن نے جنگ کے نعروں سے متور محشر بیاکر و یا اور نیزے تان تان کے ایک ایک ہوار مرا مک ایک موار آگر ااور حب نیزے ٹوٹ ٹوٹ کے خت پوسکے ہوتو توار مطبے تکی سکندر کوغنیم نے اس کی دمال اور اس کی خود کے دوطر فی طرو<sup>ں</sup> سے پیدا نیب ایدا اوراش کوجا روں طرف سے کمیر لیا گروہ زخی ہوتے ہوستے بال بال و الما الكواس مع من الله من الله المين الك برهمي بند كر مكى - رساس اور برواتس ودارانی سوار اس برایک ساخیجی کی طرح آبرسے سکذرنے ایک خالی وكمان اوردوسس كاس نورس برجى ارى كديرهي دشن كى ندوي الجوزوط

بت ف سن سے طرو اسے سب را رہے۔ ملے وہم کا مِن آو فالبًا ذمنی ہے لیکن سکت دکا اوی فلس ایک ایک گمیزد اسے جس میں وہ تعلم خوبیان جس گروشے میں ہوسکتی ہیں جس تیس ۔ م-

ال نفر سے کہ بینانی می اوالی کے افراز نتی من شرکت کرب اس فیست ماال ت البير مجوا يا خصوصًا تين سو مكبتر التيمنزلون كوديك اور برا كمب ير يكتبه كنده كراوما ندر فرز ندفیقوس اور ایونانیول نے دیر انتفاے لکے می موہوں ) ایشا کے اس ير لميحول مساروا ني من حيثي الم ابرانیوں کے رسٹمی کیڑے اور طروت جو **اوٹ بی یا تھ آ**ئے ان میں سے تھو<del>ر</del>ے سے اپنے استفال کے لئے رکھے ہاتی سے سبابنی ماں کو تحفۃ ارسال کرنے ا اس ایک بی از انی نے سکندر کاسکہ دلوں بر شباد یا اور دارا کے سامل علاقے خود بخود اس كفي مير في ككار اوروال نك صديقام ساروكس مي في طاعت کرنے میں ہیل کی - ہ<del>ملی کرناسوس</del> اور مسلط البننہ اڑے رہے سوانسی اوران کیھفا قا وكندرف بروتبخركيا داس ك بعد وواس تذبذب ين ففاكداب كياكرنا عائد ؟ بھی توخیال آیا کہ فوج لئے ہوئے سیدھے گس جائے اور جمال کمیں ہوویں جاکزار ا عج سے ایک فیصیا کن اوالی او لیلئے ۔ اور تمعبی وہ بیسو چیا کدا ول توساحلیٰ علاقوں کی تنجیہ وری ہے یصوبےامی*ی طرح قبضے میں آگئے تو بھرآگے ٹر*ھنے میں اور زیادہ آ سانیاں موجا نُمنگی کوہ ای نامل می تعاجر تصبیہ زانطوس کے زیب ایک چیٹے کا یا نی خو دبخو دا بلا اورایک نانے کی اوح اس سے کلی ص کے ماشے پر قدیم خطی بیٹین گوئی کندہ تھی کرامک وقت آیکا کرابرانی حکومت بونانیوں کے افنوں نیا و وبر با دموگئی ؟ ایں واقعہ نے سکندر کا حصلہ بڑھا دیا۔ وہ سیسیہ اور نینیتیہ تک اس تیزی سے رما اور سارے مولید براس قدر مبدی جھاگیا کہ اُس زمانے کے موترخ کسے کوانا سے کمنیں جانتے کیونکہ وہ تام ساحل ہت دشوارگزاراور مندر کا آیا جگا تھا۔ اس دیا سکند کا مغارکر نا اور مندر کاا*س کے راستے میں حال نہون*ا ان مو*رول* ك سرمربكا بغين كرنا فال وكرنا ب وإنيائي و مان ومن وسندرك ي كن يرينام كي المعالم نزویک محض تا ابرالی تمی ا مبان در شاعر نے ای مجزے کی اپنے ایک ڈرا ایس تمیج کی ہے اور گفا ہوکہ: '' سکندر کی اس بی کیا خصوصیت ہے ؟ ہو کوئی چاہتا ہے وہ پائیا ؟ لیکن نوو می اگر سمند سے رائٹ مانگوں تو کچوشک نیں کہ وہ برے گئے مٹ جا بھا ؟ لیکن نوو سکندرا پنے رفعات بی سمی فیر معر لی واقعے کا ذکر نیس کرتا وہ مرت اتنا لکھتا ہے کی فاتیل سے روا نیمواا ور اس علاقے سے دو مرے سرے پرقصیہ لدا زسے گزائے فاتیل سے روا نیمواا ور اس علاقے سے دو مرب سرے پرقصیہ لدا زب گارائ من ویکھ کے ' اس نے کھا نا کھانے اور خوب پینے سے بعد' اس کا طواف کیا اور اس مناگر دی کے زانے میں سکندر کی ملاقات ہوئی تمی اور وہ اس کی یا توں سے نمایت مخطوط ہوا نما اسدزا ایسے شخص کی یا دتا زہ کرنی خرد زخمی ہویہ رسم صب واج سکندر نے بڑی شان سے اوا کی نہ

اس کے بدرسکندر نے مبتدیہ والوں کومفلوب کیا جمنوں نے اس کے خلاف سرا مثایا بقا۔ اور ذخیہ برقابض ہوگیا۔ اس علاقے کے دار الحکومت گور دیم رکا اللہ میں دیمی ہوتا اللہ کے دلیوں کے بٹے ہوئے رمبتوں سے بندی ہوئی ہی ۔ وہاں والوں کا حقیدہ تقاکہ جو کوئی اُسے کمول و کیا وہ ساری دنیا کا بادش ہو وہائی کا بست سے مور خوں نے روایت کی ہے کرسکند نے می اس کھولے ہے گا وہ اس کی گریس ہی طرح ہیج دیکررسوں کی لٹوں میں لگائی تعین نطانی ہی گائی تعین نطانی ہی گائی تعین نطانی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین ارسلام ہی کہا ہوئے ہی دیکررسوں کی لٹوں میں لگائی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین نظائی تعین ارسلام ہی کا فیان ہے کہا تو تکوارے کا خواری بیٹی نہ آئی۔ دیکھ کا جو آئی کیوں سے بیان ہے کہ اُس کے کو سے بندھا ہوا تھا سکندر نے انہیں نے کے سورا خواں میں سے کمینے لیا اور حیب و مطابعہ اُس کا اس نے دھا ہوا تھا سکندر نے انہیں نے کے سورا خواں میں سے کمینے لیا اور حیب و مطابعہ ا

ِسْ نُوجُوا مِي كُلِّ كِيا وررتزيم كُلِّ كِي لِهِ اوهرسے سکندرشال کی جانب پلٹا دور بھی تھے کوئیا اور کے بے ڈوریبہ کو ہم سانی فتح کولیا ای زانے م خرلی که وآرا کا سے نامورامبرابیومنان مرکبا میونکه اس سے مذشر تناکه بونانو کوبہت پریشان کر بچا اور غالبًا آگے نہ بڑھنے دیگائیں اس کی موت کی خبر شکر سکندراور ہے خطر ہو کراندرون ایشیامیں بڑھا ک اں اثنامیں وارا کے عجم می اپنی وار اسلانت سوس سے کوج کو تنا بچر لاکد کا يشكر عظيم نشت برتما اوراس سينجي فبرحكر فتح كابمردسه اس كفي تماكه ايك فواب أس دیکما تعاصٰ کی تغییرس را اوس نے ترین قیاس باتیں تبانے کی بجائے محض فوشا مدسے آسان زمین کے قلابے ملاد کے تھے ؛ وہ خواب بہ ن*غاکہ ہس نیعصبیُ سکندی کو آگ* میں ملتے اور سکندر کواینے وروازے براس لباس میں کھڑے و کھاجوخو دوہ آس ز مانے یں بہناکر تا منا جبکہ باد شاہ ساب**ن کا وہ (نتیب یا ) ہرکارہ متا ہیں کے بعد اُسے نفراً یا** كرسكندر بال ربياس ، ك مندرس جاك تكا ه س غائب بوكيا ي اب فورسے ویکما جائے تواس خواب میں صاف صاف ان کار بلے نمایاں کا اشارہ تما جومقدونیه دالول سیفهورس آنے والے نئے اور یمی کوس طبع دہ ایک برکارے سے بڑمکر تخت سلطنت کا مالک ہوگیا ای طرح سکند می عرفیج پاکے آخر کا رایشیا کی باوٹ مامس کر میجا که اور میران فتو مات کے بعد ہی شہرت و ناموری کے ساتھ' و نیاسے کیرج کرمائیگا' واراكواور زیاده اطمینان سكند كے قیام سیشید سے بوگیا تما كيونكه اس كواس نے یو نانیوں کی بُرْد لی برممول کیا مالا نکه آپ کی وجر*صن سکندر کی ملالت بھی چوبیس کتے ہیں ک* امل مجراں و کاوہ ملاقہ ہے جے پہلے اسفنہ مار اور اچد میں قر<del>ال امر</del>تی کھنے گئے تنے اور اب پایٹ نے نا جاسے کہ یہ ان موروں نے ایرانیوں کی تقیم میں سٹ سی بے سرو یا کہ انہاں

ى بى بى كان كى برمكايت وي تسليم ني م.

تے کی کس سے اور بعن کتے ہیں <del>سید نوس ور</del>یامی رجس کا یا نی بے مدسرد تما ہفانے سے ہوگئی تنی ۔بہرمال حس سبب سے مبی ہو اُس نے ایساطول کمینیا کہ اس کے اطبامیں یر بیٹانی پیدا موکمی اور دوا د بینے سے وہ اس لئے پیلوتنی کرنے گئے کراگر فائدہ نہ ہوا تومقر ہے ان کی جا ن کے دشمن ہو مائینگے۔ انٹرحیب حالت بالحل نازک ہوگئی توحکم فیلیوں اکرناتی سے نہ و کمیا گیا۔ اسے سکندرسے جوتعلق فاطر تفاسب مانتے تھے۔ یس اپنی دوتی لے بھروسے اس نے اپنے نزدیک اہمی سے اچی دوائج بیز کی اور سکندرکو ہمت دلانی کھیر ے ایصے ہوکر الرانی کا انتظام کیا جاہتے ہو تو اسے دل مفبوط کرے یں حاکو ' دقیقت فیلو ے کے لئے خطرے سے خالی نہ تھا گرائی نے سوچ لیا کہ خوا ہمیری جان ابد مِن جاتی رسگی گرسکندر بغیره و ۱۱ وربے علاج نه رہے جب کاننچ بقینیّا بن انی موت مرناتھا۔ شبك أي وقت سيالار يآرمينو في سكندر كولكم بميها كفيترس سيمشار رمنا يتخص دارا سے لگیا ہے اور اس کی بیٹی اور زخطیر کی رشوت کے لا لج میں تمہاری جان بینے ہر أ اده ب - اس تحرر كوكند ف تكي كے نيے ركم ليا اور داز دارسے راز دار دوتوں لومی ہیں ہے آگاہ نہ کیا۔ اورحب نیلفزس دوا بناکے لایا تو اُس نے خشی خوشی بجال اطینان اس کو بنیا شروع کیا اور ساتھ ہی یارمینو کا خطابکال کے اس کے حوالے کیا! دہمی و ہنظر بھی ویکھنے کے لائت ہو گا کہ سکندر دوائی را باہے اور فیلیوس خط پڑھ راہے مجدرہ ون کے ایک دوبسرے کو و کیتے ہیں گر کتنے مختف چذبات کے ساننے - کیونکہ سکندر کی مگاہو ينصعابح براعما دكلي اورايك تسمركي بشاشت مترشح تمي اورفيليتوس اس انها مريخِت خوت ز دہ اورسراسمبہ نمنا کمبمی دیو تا 'وں کو اپنی بے گناہی پر گوا ہ لا ماکم ی آسان کی طرنت ہا تھ اٹھا ناکھی سکندیکے بیروں میں گرکے انتجا کر ٹاکہ کوئی دہم دل میں نہ لائے اور آخر مگر ہشورے بڑمل کرے - کیونکہ ابتدامی تو دوا کا بیا انر نفر آیا کہ ساری قوتیں گویا م میں کے جم کے اندر فائب ہوگئیں۔ زبان نبدموگئی بخش اگلیا ہوش وحواس بلک

نفن می ساقطه ملوم مولی گرزیا ده عرصه نه گزرانتها کفیلتوس کی تدبیرو*ں سے* توانا <del>فی م</del>ے عود کیا' وہ خاصی طرح اچھا ہو کے آٹے میٹیا اور کھلے میدان میں مقد وزیر والوں کے سامنے أياجنس إس كى طرن سے نهايت تشويش تمى اورجن كا ويم حب مك اپنى أنكموں أسے ا فاقد مذررند و كمه ليا كم زموار اس زطنے میں وار اکی فوج میں آمین ناس نام ایک مقدونوی تخص مباک کے أمجها تما اور سكندر كعزاج اورضايل سيخوب واتف تما اأس في داراكورما ويول اور تنگ میدانوں میں اپنی نوج سے <del>جان</del>ے منع کنیا ا ورمنت کی کروہ جمال ہے وم*یں کیے* ہونکہ وتمن قلیل التعدا دہر تو تھے میدان میں اس کو تھیرکے اپنی کثرت کے زور میزخلوب لیناآسان موتا ہے ۔ لیکن دار انے ا**س کا ک**نا ن<sup>ی</sup>منا اور کینے **لگا ک**ے ہیں تو یہ اندلیشہ ہے کرسکندرماگ کے ہمارے اقدے کل ذہائے ؛ این اس نے بیرجا یا کر خیال خام ہے ۔سکندر ب*ج نکلنے کی بجائے کوشش کر نگا کہ م*اہدے علید مقابلے میں آئے مکر کھیں بے کُر اس وقت میں وہ بسرعت ایرانی لٹکر کی طرف بڑھ رہاہے۔ گراش کی کونی شنوا نئی نهمولئ میمت مبلد دار اف اینے نیمے انٹمواکومین اس وقت لیب په کی طرف کوچ کیاجب کرسکندرخو دشام کی سمت آر با متا ۔ خیانچ رات کے اندمیرے یں و دنوں شکر عمولی فاصلے سے گزرگئے اور اسلے نکلے چلے گئے کیکن بعبری حبیہ معلوم مواتو دو نو*ں میرییٹے سکندرکو ہ*ں واقعہ سے بڑی خوشی مہوئی وہ **من**داسے ما ہمّاتھا کہ لما أيون بن غنيم مص موت بكارم و خيانيه أس نے بحال عملت اپني فوج كود وال بنجاد ما علیٰ ہٰدا وار امی خُرِشی کے مارہے بھولا نرسا یا ۔اس کی بمی خوامش تھی کر اپنی افواج کو ایسی ناموزوں مگرسے ہٹا کے واویوں میں ہے مائے لیکن اس کے دیاں پہنچے ہی آ این علی نفرانی اورمعلوم مواکرممذر کی کھاڑیاں پہاڑ اور دریائے بی نار اس طرح عالی موسئے بیں کراستے اپنے نظر کو کئی معتوں میں گرشے مکرشے کرنا پڑ تگا ۔خاصکرسوا ربیکار

ہو جا کہ بن گے اور کثرت فوج و تیمن پر فلبہ رساں ہونے کی بجائے اٹنی بائے جال ہو جا گئی آوم سکندر نے اس خوات کا کی بدولت کا کی بدولت کا کی بدولت کا کی بدولت کا کہ اپنی کم تعدا و سیاہ کو گورنے نہ دیا بلکہ جدھ میدان تھا اوھ بہت و سیح کر دیا ۔ چہا بیجہ اس کا میمند حریث کے بیسر سے سے زیادہ دور مک بھیل گیا اور آئی کی اگلی صفول میں خودسکندر اوٹ نکا اور تنور می کی گئی مول میں خودسکندر فرخ نکا اور تنور می کی گئی کہ اس کی بال کی بال کی بال کی بال کی بالے کی بال کیا کی بال کی ب

برجيب وه اندركمها اوراس في شكاه رتميشرك اوراد سف اورعطردان و بجي وب

بحال مناعی طلالی فانس کے بنائے گئے تھے میرعود و تخوات کی خوشو سو کھی جس سے وہ مقام مک بانتا اور بیرایک وسیع دمبندشا میانے کے نیے پنکواس کی سجاوٹ وکمی کوس م سینکاوں ونگل اور کرسیاں درباریوں کے لئے بیری مونی میں ۔ تووہ ا بنے ساتھ والوں کی طون بیٹ اور کنے لگا معلوم ہوا کہ باوشاہی اس کا نام ہے۔" گرجیب وہ کما ناکمانے بیشتا تنا اس وقت کسی نے آکر کماکہ دارا کی ال و د اکتخذا بیٹیاں اور بیوی جو نبدی میں آنی ہیں وار آکی رٹھا در کمان دیکھ کرسخت سوگوار ہوئیں۔ اورامسے مردہ جان کر ماتم کررہی ہیں ۔ بیٹنکر سکندراپنی فتح کی فوٹٹی بھی بھول گیا اور تھور<sup>ی</sup> دیرساکت رہنے کے بعدایت ایک معاحب فاص کے انفرانس کملاہیا کہ وآرامرا ننیں ہے وہ اطبیّان رکمیں اور بیمی سکندرنے مرت بطنت کے واسطے اس سے آل رامی تمی لهذا اس کے اہل وعیال کی نگداشت اور حفظ و آبرویں اب می سرمونفا وت نہوگا۔ بیغیام بے شبہ بچاری خواتین شاہی کے لئے آبار جمت سے کم تنگین دہ نہ تھا فاص کراس کے کہ علامی سکندر نے اینے فول کی یا بندی کی اور ایفیس اجازت ی لرجن ابرانی مقتولوں کووہ چاہیں اپنی رسم کےمطابق دفن کریں اور ہی تخبیز وکلسنن کے واسطے جوجو کیڑا یاسا مان انہیں ورکار ہووہ ال غنبت میں سے واپس ہے لیں۔اس کے علا و واس نے ان کاخدم و حتم کم کرنا ورکنار ان کے وظالعت کی مقدار دارا کے وقت مع مي كيريها وي اورسيك برمكر حوال مردى اوزمرافت كاكام بركباكه ان كے فقط مراتب كو لمحوظ ركما اوركو كى اليي بات ان كے كا نول لك نه يلينے دى جوان کے شام نہ شان کے خلاف ہو تی ۔ نہ اشار ت<sub>ق</sub>یا کنا بیٹر کو کئ حرکت ایسی بھنے دی جوان کے فیروہ ولوں کو ناگوارگزر تی سفوض و خمن کے ارو میں ہونے کی کبلے معلوم افعال می خلل انداز نبین موسکتی -اگرمه وآراکی بیوی اینے شوسرکی مازدحن رخالی م

بے نظیر تنی اور اس کی بیٹیاں ہی اپنے تھیل والدین سے خوبھور تی میں کم بیٹیا ہے مرنے اُن سے کوئی واتی واسطہ یار ابطہ قائم نرکیا۔ اس نے میشہ یہ مجاکہ اینے س پرقابور کمنا غنیم برغلبہ ماس کرنے سے بمراتب احن ہے۔ چناپخے شا دی کے قبا ی ورت سے بھی ا*س نے تعلق میں بیدا کیا تھا ہوائے بارسنہ کے جوایرانی* امراہی منان کی بیوه تمی ا در دمشق م امیر کی گئی تمی - بیشریف مزاج خاتون لد<del>قا باز</del>و کی بیٹی اور اس کئے شاہی فا ندان سے تھی ا وربیرٹ پیند میرہ رکھنے کے علاوہ علوم لو<sup>ما</sup>نی سے بنولی آ شناتھی۔اس پرمشزا دیہ ہوا کہ دیفو<del>ل ارسطالیس</del> کے) سکندر کے سیالار پارمینو نے ہی کی سفارش کی اوراینے تو تبط سے آس کوسکندر مک مینیا یا جتی کہ وہاں منهو داریا خاتون کا باکل گرویده موگیا لیکن اورعوتیں جوخبگ میں اسپر ہوائی تیس ان کے تناسب عضا کی وکلٹی اور شن قیامت فیزکے با وجود اُس نے اُک پر کو لی نوجہ نہ کی اور کما توسنسی سے یہ کہا کہ ایرانی عورتیں بلاکی فارحثمر موتی ہں۔ اس کے بعد اگویا جواب من اینے فدرت نفس اور تقوے کی خوبصور تی یوں دکھانی کہ نمایت بے پروائی كے ساتھ انسیں سامنے سے ہی طرح مبٹوا دیا جیسے كوئی ہے جان چیزوں كومٹوا دتيا ہى سامل برفلکسی نوس سکندر کی طرف سے نائب تھا'اس نے ایک بار لکھ کے بیجا کہ تو وور نام ایک شخص ماران تم کا باشندہ، وو نهابت حین امرد بیجیا ہے اگر آپ انسیں خرید نامایں تواطلاع دیں ﷺ اس پرسکندرنے اتنا ترا ما ناکہ بار باراپنے د وستوں سے کتا تناکر 'فلک سى نوس نے مجدي كونسى بات اسى ر ذالت كى يا لى جواليا شرمناك تحد نخوبز كرناہے " اش نے جواب مجی فلک می نوس کے خطاکا ذرا درشت دیا ۔ اور اس کم اکر اگر و درس اوراس کااساب تجارت آج ہی غرق ہو جائے تو بخداہم نمایت فوش ہو گئے!" اسی طرح وه میکنن برمی بهت براجس فی اسے کملا کے بیجا تعاکم اس فے ایک کورنتی الملائفة أب كي وأسطمول لياب "أيك مرتباطلاح موني كريار سينوك وومقدونوك

سا میوں نے بعض پر دسی مہوسٹوں کی آبرو مجاڑی ہے سکندر نے فور اس سیمالار کو نہایت ناکیدی حکم میجاکہ اس معاملے کی ختی کے ساتھ تختیفات کی جائے اور حرم کمبت ہو مائے تو مجرموں کو آن در ندوں کی طرح قتل کردیا جائے جو نوع انسان کی تھی۔ کے لئے خلق ہوئے ہیں۔ ہی ہروانے ہی اس نے یہ می تحریر کیا ہے کہی نے آج کک دارا کی بیوی کی کل نه دیکمی اور نه اُس کی خواہش کی اور نہ یہ گواراکر تا ہوں کہ لو ٹی اُس کے مئن وجال کی تعربیت بیرے روبروکرے۔ وه بار ل*ا كها كرّا نفاكه نيندا ور توالد و تنال كاسلسله د كيمكر مجيعة مين* اينا فاني هونا یا دا ما تاہے اجب کے دوسر انفلوسی میعن ہیں کنشاط و مسحلال دونوں کا اصلی بب ایک ہے : بعنی یہ دونوں کے دونوں *فطرت انسانی کی کزوری اونوس کی پر*و کھانے پینے کے معالمے میں میں مکندر نہاہت ممنا لاتھا۔ اس کی تصدیق میں مبت سى باتيں ميٹي كيواكتي من مر مياں صرف أس كن سراكتفاكي ماني سے جواس نے اپنے مُن يولى ال آوداك كي تني - يدعورت كندر كوببت جام ي تني اوراس في عبي أسي كارب كى الكرينا كے محبت و تكرم كاحق او اكيا تما و ه ائسے روز اچھے ايھے كھانے اورسٍ كُى نتى طرح کی شما نیاں میجا کرتی متنی گرجب آس نے بعض صاحب کمال لگاول اور رکا بدار کلائے سكندرك پاس نوكرركمانے جاہے توائل نے انكاركر دیا اور كنے لگاكر مميرے آساد لوتی واس نے اس ضرورت سے مجھے تنفی کر دیا سے اور میلے ہی اسی ندہر تیا دی ہے له الصف سے اسمے با ورمی اس کے مقابلے میں بیکار ہیں۔ اور وہ تدہیریہ ہے کہ فرروار ناشتے کے واسعے تو رات برگوج باسفرکیا جلسے ادروات کواچھا کھا ما منظوم ہو تو میح كوكما أكمكما يا جائے يو يم كف كاكر الكين بي لونى واس ميرے كرے اور صندو قول کی با قاعدہ تلاشی بیاکر تا تماکیمی میری اسنے کوئی لوزات باشیرینی یا اور اس قسم کی

ره چزنومرے کھانے کے لئے نئیں رکھ دی و سكندر ورحتیقت مشراب كامبی آنا دمتی نه نفامتنا كه لوگ سیمتے میں۔بات بیر بوك جب کاموں سے فراغت ہوتی توشراب کا بیالہ مرکے و مساہنے دھرلیتا اور گھنٹیں **بیٹیا** بانیں کرتارہتا ۔ اس طرح اگرمیہ نتیا توہہت کم کیکن گمان ہی ہوتا م**تا**کر پیوشوقین ہے۔اس بات کا قطعی نبوت کر کمبی شراب خواری ( اور اُٹسی پرکیابنھ ہو کو لئی سیر تفریح یا تقریب اس کے فرائض مں مارج نہ موسکی یا دیگر فاتحین کی طرح کمبی اس نے ضرو ری کا موں بی تساہل ذکیا' اس کے کار نامے ہیں۔اوربے شبہ اتنی سی عمرس جو چوشرت انگیز مهات اموراس نے سرانجام و کے وسی اس کی مسل متعدی کی سیے فزی لیا ہیں فرصت کے زطانے میں سوکر اُٹھتے ہی پہلے وہ دیونا دُں کے نام کی نذرتیار دیتا ہم کما ناکماکے سارے دن شکار کملیآ' یا اپنی توزک نکمتنا اورمسائل جنگ پررائے زنی کرآ يامطالعين وقت گزارتا ـ اثنا كے سفرمن جب نيا و ،عجلت ندہوتی تو و ہ راہتے مجرصيد افگنی کرتا ہوا جیٹا تھا ۔اور بیمبی ہس کا ایک دستورتھا کہ دوٹر تی رہتے پرسے اُئز آاورائی طرح حرصًا مّا يبعن اوقات ، مبياكه خو ديكمنا ہے، تفريح كى خاطر بومزيوں كاشكاركميليّا یا برندوں کے تیمیے نیمیے دور کہ کل جاتا۔ شام کو آگر نمانے دھونے اور عطر نگانے کے بعدوه است با ورحيوں كوبلاكے يوجيتاك كما ما يك كيا يانس كين وسترخوان براكثررات گئے بیٹتا تما اور ہی معاملے سی بہت مخت تماکہ جو کما ناخود کمائے وی دوسروں کے لیُمی آئے اوران کی خاطرخواہ تو اضع کیجائے۔وسٹرخوان بیڑھ جاتا اورشراب آنی توہم لکے ہی چکے ہیں کہ مکندر میالہ مبرے ماہنے رکھ لیٹا اور گھنٹوں مک اوھراُدھر گی۔ مشب کرتار مبا ۔ ایسی باقوں میں اسے بڑا فراآ تا تھا۔ اور ما ناکر اُس کی باتیں و نیامبرکے با دشاموں سے زیا دہ میربطعت ہوتی تنبی لیکن اُس میں سیامیا برنعتی کابھی عیب تعایمی تورستانی خشا مدیوں کوموتعه دنی تمی کراس بتقابو پائیں اور خالفن وستوں کو جزیز

كرتى تنى -كيونكه خوشا مدكوده نهايت قابل نفرت كمينه بن سميتے نفے يگر ہن صحبت ميں خوشا مدنه کروتو می کم کم تمی اور کنند کی خفگی کا مذیشه تعا به غ**رمن و ،** غریب دوگونه عد ا م رمتے تے اور دہ وقت کا ثناان کے لئے مصیبت ہوما تا تھا۔ اس محفل یا ران کے برفاست ہو جانے کے بعد سکندر کی عادت تھی کہ وہ میرامک بارضل كرناا ورميرون حرشص تك يزارة ارمتا ملكهمي تمجي توون مجرسو ناربتا مقارسكذه ں کی خوراک ہمت کم اور سا دہ نغی ۔ بار نا ابسا ہواہے کہ اُس کے یاس کمیں سے بہت نایا مجملی یا تمر بطور تخفه آئے اور اس نے خود مکتے بغیر سے سب اپنے وہتوں میں تقریر <u>کرائے</u> لیکن اس کے باوجو دائس کا دمسترخوان نهایت میشکلفت ہو اتھا۔ اُس کی , ولت وٹروت باننساننوس كالمى خرج برمتار بإيهال تك كرحب بس كانخينه وس بنرار دريوروزن بين كيا توسكندن اس كوزياده برمان كي مانعت كردى اور دوسرول كومي مكلة ردك فياكة مبضيافت بي خوداس كو ملاكي اس كاحرت رفم مذكور سے زباو منونے مائے بنگ ای سوس کے بعد اس نے مقسالیہ دھسلی محیا بیوں کو دشق میجاک ایرانیوں کے بال بخوں کو گرفتار اور اُن کے ساز سامان پر تعبنہ کریس ۔ و متمسلی والوں کی بماوری ت خُوش موانما اور ای غرض سے ان کونتخب کیا کہ اپنی محنت کامعا وضا طنیزیت سے پالیں۔ خانج حمی قدر مال شاع انسیں ملا و کسی ووسرے کے حصر میں نہ آیا گراس مے بیعنی نیں بیں کہ دوسرے بانکل محروم رہ گئے۔ درختیفت مبتی و دلت یو نانیوں کے ہ<sup>اتھ</sup> اس الواتي مي آتي وه ان سب كومالامال كريينے كے الے كانى تنى اورايرانيوں كے دى ما **مان** عشرت اورعور توں کا مزااہنیں ایسا بڑا کہ خون مُنہ کو گھے کتوں کی طرح وہان کے شكارا ورتعاقب كے نهايت شاق نفر آنے تھے۔ ليكن كندرنے آئے بڑھے وہيے سامل کی طون سے اطبینان کرلینا فروری سجا۔ قرش کے ماکموں نے جزیرہ مذکور کی جومت بطوع خوداس كحواك كردى اور فنبقية كاسارا علاقه باستنائ متوراس كالمليع

سوائے مکڈرنے گھرلیا اور سات میننے بک اس اہتمام کے ساتھ محامرہ کیاکہ متی کے عظم الثان گرامج تیارکرائے بڑی بڑی نیمنجذیتر لگائیں اور مندرکی طرف دوسوجاز بہج کے تشروالوں کی آمد فت مسدود کر دی سان ہی محاصرے کے دنوں میں اُس نے خوا ب میر برق کو دکھاک فصیلوں برکھڑا ہاتھ بڑا بڑ ہائے اسے بلا آبے۔ آ دھرمبت سے حتور دالول وعی خواب میں آیا تو اس ثنان سے نظر آیا گویا ان کی حرکتوں پر بنیرارہے اور انہیں میو<sup>ٹر</sup> رسکنر کے لٹکرس مباکا ماہم اسے۔شروالوں بی اس کا چرعا میبلا توانموں نے دیوتا كے مثب كورىتيوں سے باند معاا وراسے چور كى يوں سے شوك ديا كو يا وہ حقيقت بن غدار ر امیوں کی مانند اُن کوچیوڑ کرعباک جاتا ! اس کے علاوہ اس دیونا پرسنے نفری کی کہ ب د غا ما زمارے وقتمن *سکندرے ل جا نا جا بناہے*۔ سكندرنے ایک اورخواب میں غول بیا بانی کو د کیما کراسے دورسے چڑا رہاہے ادر باوجود اس کے باتھ نئیں آ ما۔ گرائز کا ربڑی جد دہد کے بعد سکندرنے اس کو مکڑکے زبر کرایا ٤ اس کی تعبیر آ اوں نے یہ وی کہ مور عقریب مخربر مانگا اس میں مکتا نعول نے به بحالا که بونانی می غول کو<u>سے نبروس کتے ہیں</u> اور اس نفط *کے جزوہ خرکو حوا*شیّہ تبرہ ما<del>صو</del>ر ہے وہ فل برہے لیں سے تیروس کے فیندیں آنے کا مفہوم موالے اس سے کچھ ہوی منس سکتا کہ شرمذ کو تنے ہونے کو ہی۔ آج کے دن مک باشد کان صور وہ عیمہ د کھانے ہیں جس کے کنارے سکند سے يەتارىخىۋاپ دىكماتتا يە امی محاصرے کے زمانے می مکند سے ایک دستہ فوج ہے کے حو لول پرجی حملا ل جوكوه ان تلى بانوس برآبادين ال جيوني مي ايك منتبوه مرتب بال بال بيا - يمسيب أس براين من رسيه أننا وتقوم أجس كي فاطريري تمي حب كَيفسير یہ سے کمن کرنے کے باوجو درونوج کے ماتنہ ملنے سے بازند آیا در کئے لگاکیں تنف

کے فاتح ہ شاہ آلی تین آلین فلیکس سے عمر یا طاقت می*ر می طرح کیا گزرانسی* ہوں۔ فون مند کرے ساتنہ میلا اورجیب بیار کی چڑھائی آئی اور گھودے چھوٹر کے بیا ہموں سے بیدل پر مناشرع کیا تو متو اجس سے بیچے رہ گیا ۔ ای کی ہمراہی میں ہمت والنے اور بالترمانة ملنه كوسكند مي سابيون سے خميش كي بيان مك كدائن س بهت فاصله بول رات سربراً كنى اورسردى اس قدرزوركى شريف كى كه آسكے ملنا و توار بوگيا ساب كندرك م كے القرمت چذ نوكرتے بمجورى راستے ميں قبام كي ليكن وشمن كى طوت سے بری تتوین تمی جواروگر دیسیے ہوئے تھے۔او حرمقام کی خوابی اور سردی کی شدت پریشان کئے دیتی تنی ۔ اتنے میں قریب ہی بہت سے الاؤ دشمن کے روش ہو کے او سندر فالله المن المرام مركيا والرميد كامرين مان وكمون كاتفا مام أس اپن تیز مانی ادر بهت پر مروسه تماراوروه اینے سیام بور کوفیرت ولانے کی غرض سے الیی جوا غردیاں پہلے بمی و کھا چکا تھا ۔ غرص وہ سے پاس کے الاوکی سیدھ ما ندہ ك كليا اور مبيت كراپ خنوس دولم ميون كاج أك ياس بين تنص تف كام كام كام اول كي مِنْا جِيلا كِ كِي بِنْ سائتيون مِن بلِث آيا حبنو*ں نے فوراً* ايند من مُكِم اُنبار*ي ليس* زورے آگ لگا دی کو منبی جران ہوگیا اور مبت سے آدمی سراسمبہ ہو کے بماگ بھیا تی مِنوں نے سکندر کی معیت پر حمد کیا وہ ہا سان بس باکرد کے محملے پرمتنی رات رہی تھی ہ الموں نے بہ خبرو عافیت گزاری ۔ میں نے یادوات مارس سے لی کو۔ یہ مجامع ترضہ تھا' محامرہ کا مال سنے۔ ایک روز *سکن*د تھوٹری سی جاعت ہے ممطح بناہ کے قریب آیا۔ اس کا ارا د ، کسی بڑی لڑا ٹی کا نہ تماکیو مکہ فوج پہلے موکوں سے بالكل تمكى بونى نفى البتة وتمن كو وه ذرات ناجا بها تقا -اس وقت بيراتفاق ميش آيا ر مبینے طرحاتے میں ارس تن در نومی نے مذبوت کی اد جیری دیکھ کے عکم لگا یا کہ آ مینے کے اندری اندر شرنسخے ہو جا کیگا۔ بینکرائی پاس کے ساہی ضحکہ کرنے لگے کیونا

وى اس مينے كا أخرى دن تما - كرك رايين بين كوئيوں كى ميشد تائيدكيا كر تا تما اب جواہے نجمی کوائ*س منے خب*ف اور پرنیان ہوتے دکھا تو مکم دیا کہ آج تبوس کی سائے نیوی تایج مجی مائے پر زنائے جگ بجانے کا اثنارہ کر طے شریناہ بر حملہ اور موا ا پنے پہلے ارا دے کے فلاف فسیل کے آگے پوری قوت مرف کردی ادرایں ت سے یہ بے تنے کئے کرما رے سا ہموں کو چش آگیا۔ ولوگ نشار کا میں کئے تھے کیار کی تنمیارے نے کے جمیٹ بڑے اور اس بے مگری سے لڑے کہ رن کے یا 'وں نہ جم سکے اور شہرای دن تنخیر ہوگیا ۔ براشهر وسكندر كمح مقابليس وثاثا مركاس بزا خبر فارّاتها ١ وربيال امك مجیب اقعمیں آیا کئی بہت بڑے اُرنے پر ندکے بیچے سے متی کا ڈلہ چی<sup>و ک</sup>رسکندرک تنانے برگرامیروی ما نورایک منبیق برآ کرمیٹا کیالیکن ہس کی رتبوں کی حفاظت کیلئے جوّانت كا مِالْالْكَا مِوانْمَا اسْمِ كِايك اسْ كاينجرانكا ورومينس كراسي مكَّدره كيا ای پرارس تن درنے وہ پٹین گوی<sup>ن</sup>ی نمی جوعرف به حرف میج اُتری یعنی *مکندر کے ذخم* نے اور شرکے تنجر ہو جانے کے جو مکم اسٹے لگائے تھے وہ دونوں مانیں اوری موکر اس مقام سے سکندر نے مال غنمیت کا بڑا صئہ اولم بیاس، کو بیٹر آ اور دیگرا حاب اقارب كومجوايا موه ايني يراف آليق لوتى واس كومي ندمولا ملك مكندرس حوامبدار سے پین مرتبس المیں یا در کھا اوربہت ساعود ولوبان اسے تحفیۃ مہیما میں ہوکہ لوکین کے ذاتے میں سکندرکسی نمہی نذر نیا زکے موقعے میرحود کی مشیاں کی شیاں آگ میں مجونك، التا ماس بى لونى داس كوا تنا أسف توكاك صاحبراد سابيط و ولك جماں سے یہ آئی میں ، فع کر نومیر اسی فیاضیاں دکھانا!" اس طوف انتارہ کرکے سکندر نے اب اُس خطایں مکماکر'' یعنے ہم عود ولو بان کا بدا نبارآب کرسیے دیتے ہیں تا کہ كه ورقعه بال اوتندر كي مينين كوني كمعابي مين آيا بين مكدرز في موا اورشرخ -

دیوتا وں کے آگے آبندہ آپ مزرسی نہ وکملائیں ا وآراکے تام اوط بی آئے ہوئے خزاین اورجو اہرات بی ایک صندوقیہ بڑا نا در روزگارسکندر کے نابتد لگا۔س کے تعلق سکندر نے اپنے رفقا سے صلاح کی کہ اس بر کونسی شے رکھی مانی موزوں سے کسی نے کیدکہ اکسی نے کیو، مگراس نے ب کا کهنار دَکیا و رکننے لگاکہ س اس من ہوتسر کی نظم ا آبیا د کورکھونگا ﷺ ببردہ روات ہے جسے اکثر شفات نے بقل کیا ہے اور ننسر سکندر بہ والوں کی رواین جس کا پیلارا و بر کلیدس موتخ کو تبلاتے میں انسلیمر کی جائے تومعلوم ہو گاکدانیا دکوسکندر فقط در ان ک حیثیت سے نہ پڑ متنا تھا بلکہ اپنی مھالت ہیں اس سے بڑے فائدے اُٹھا ماتھا چاہیے معرفع کرنے کے بعد تب أس نے وہاں پنے نام برا يك يوناني نوآ با دى ب ني جا ہى اور ماہران فن نے مقام تجویز کرکے نقشہ می شرکا تیا زکر دیا توسکندر کو عالم رویا میں یہ عجیب کاشفہ ہواکدایک با وقار معتبد سربزرگ اس کے پاس کھڑے ہیں اور اتباد کے چند شعر برمعار میں حن کامفہوم بہتھا:۔ "اس مقام ریجال سندر کی مثلا طم موجیس مصری سال سے شرکراتی مین الک جزیرہ دا قعہے جسے لوگ فروش کتے ہیں او یه دیکھتے ہی *سکند فوراً اکٹر* ہبیھا اور <del>فروس آیا ج</del>ا ا*ر*عیراب دریائے بیل کی ولدک بڑھنے

بڑھتے ختکی سے لگیا ہے لیکن اس مانے بیں جزیرہ تھا اور تبل کے شمال میں بین اس کے دہانے پرواقع تھا ۔ سکندر نے ایک ہی نظری اس کی خوبی اور موفع کی عمد کی تارالی کہ نمایت محفوظ اور سے علی دہ ہونے کے علاوہ اس کی بندرگا ہ بہت اتبی بن سکتی نئی اؤ کہ اگر ہو مر جبال اور اوصاف سے مصف سے وہاں فن عارت با تعمیر بس بھی ممارت کا ملہ رکھتا ہے ۔ بھراسی جگر کی مناسبت سے شہر کا نقشہ نبائے کا حکم دیا۔ اس کی مباری وہاں کی کالی زمین پرجو مگیریں نبیجیں تو کھریا متی نہ ملنے کی وجہ سے وہ آتے ہے۔ والی کئی منبس بیمل ان کی ایک ہیم دابرے کی تھی اور محیط تک ساوی خطوط کمینیے تھے۔ اور بیت بڑا قطعہ زمین گیر کر نمایت خوبعر ہی ہے۔ اس کو محلف مقدی سے کا طرح و یا تھا یا عین اس وقت جب سکندران آسلے کی لکیروں سے جی بہلار ہا نفاا در نقشے پر افلمار خوشنو دی کر رہا نفا ایکا آیکی صدیا قتم کے پر ندوں کا ایک بادل ساور یا میں سے مکلاا ور سارا آٹا ہ چسٹ کر گیا ۔ اس بد شکونی سے سکندر میں ذرا تھر اگیا تھا ۔ لیکن نجو میوں نے تنی دی او میں قرموں کا بیٹ بھر کی ایس شہریں ندھون ہرشے کی افراط ہوگی ملکہ دہ بہت سی قرموں کا بیٹ بھر کی ایک شہری نیارت کرنے بیداروں کو کا مشروع کرنے کا حکم دیا اور خود اتین دیو تا کے مندر کی زیارت کرنے آگے روانہ ہوا۔

سکندرکاید سفر بهبت المبانگلیف وه اور دو کیاظ سے خدوش تما - آول تو بانی کے ختم ہو جائے گاندریشہ تما کیونکر راستے ہیں ایک بو ندہمی اس کی میشر نہ آسکی تھی ۔ دوسر جنوبی با دسموم کا فوف تعالیک میں رمگیتان میں سفر کرتے وقت زور سے جلے لگی توان کا وی حشر شرمو جوایرا ان باہمیوں کا دوصدی بیٹیتر ہوا تماجی پرشہور ہے کہ رہیتا ایک سمندر اس طرح الرض آبا بیا کی دوسدی بیٹیتر ہوا تماجی پرشہور ہے کہ رہیتا ایک ہوگئے بہتا مشکلات سکندر کومعلوم تعیس اور بار بار جنائی گئی تعیس گروہ ایس آدی ندتھا کہ جو بہتا مشکل سے شکل ادادوں میں اس کا ماتھ دیا تما اور اس کی افیال مندی نے اب تک شکل سے شکل ادادوں میں اس کا ماتھ دیا تما اور اس و مبرسے اس کی رہائے ہیں گرمی نفی سے اس کی رہائے ہیں کہتی تھی ۔ گویا فتو حات جنگ سے اس کی سیری نہ ہو تی تھی بلکہ مرمقام وموسم اور خود قا نون فطرت پر زماں روائی کرنے کا وہ آدر ذومند تھا ۔ قانون فطرت پر زماں روائی کرنے کا وہ آدر ذومند تھا ۔ قانون فطرت پر زماں روائی کرنے کا وہ آدر ذومند تھا ۔

اپی بدا قبالی کی جوبیشین گوئباں اس نے کا منوں سے بعد اس خرکے شیں ان کی وقعت اس لئے اور برمگری کراتفا قات نے اس کے سفرس غیر معمد لی سولیس بیدا اس بیا بال کو مفے کرکے وہ منزل مقصو دیر شیخے تومند کے بڑے تجا ری نے ان کا استقبال کیا اور سکندر کو اس کے باپ ایمین کی طرف سے خوت آ مدید کہا۔ اور جب سکندر نے دریافت کیا کہ میر سے بات کرو تمارا باپ کوئی فائی فیے نسیں ہے، تیب سکندر نے اپنے طلب کوئی فائی فیے نسیں ہے، تیب سکندر نے اپنے طلب کوئی فائی فیے نسیں ہے، تیب سکندر نے اپنے طلب کی نشرن کی کریں جو کچھ معلوم کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹا ہ فیلقوس کی جن لوگوں کے جا اور اپنی معطنت کے بارے یہ بی چھا جان کی تی دہ ہے میں سارے عالم کی حکومت کی ہے ج

دونوں باؤں کا جواب دیواتا نے اثبات میں دیاجس سے مکندر کو اتنی فوشی مونی کرائس کے چومیٹر دیوتا پر بڑی بھاری بمیٹ چڑسانی ا درمند کے بچاریوں کونہا ہے گال

قیمت تھنے نذر دیے۔ بیوہ باتیں ہیں جربت مضنفوں نے بالاتفاق مقل کی ہیں م سكنداني الكوبيال كيارسي الماب كدوية النيمير سروالات كيعن خنیجاب نے خبیں می زبانی فاص تمیں سے بیان کرونگا۔ سكندر في معرس سمآل نا مفل في سعي استفاده كيا ادريس زياده اس كے جس قول کی قدر کی وہ یہ تفاکر مارے بنی انسان بیر فداکی حکومت ہے کیونکہ و نیامی جوشے ا بنی مبس بر سے اعلیٰ اور تقتدرہے وہ ربانی ہوتی ہے ۔ اس مقومے میرخود کند نے . فلىغيا مذمكنة اضا فدكيا كه ما الم مب كا يكسان طور يرباپ (يا خالق) سے ليكن خصوصيت نے اُن کو خلق کیا ہے جوہم میں سے اچھے ہیں۔ شاید اسی خیال کا خرر تعا كەفپەرلكىوں سے وہ ابسے كېرىپ يېڭ ئاتا تعالى يا اپنى ما فوق الانسان ولادت ادر دیونسی ہونے کا پورائینن رکھتا ہے - مگر بونا نبوں کے ساتھ ہیں کا سلوک نسبتا معندل نفا وہ ان کے آگے اپنی ربانبت کی بہت کم تعلی کرنا تھا۔ البننہ ساہوس کے شعلی جو خطائ نے ایمنزوالوں کوبیجا اس میں اپنی یہ بزرگی صاف صاف جملکانی سے گراس کے بعد جب ایک دفعه ده تبرسے زخمی مواا و تکلیف کی شدّت مولی تو اپنے دومتوں کی طرف ُ بلٹ کے کئے لگا''صاحبو بدجو بدر ہا ہے برحقیقت بی خون ہوخون' وہ <del>ین آہو</del>نئیں ہے جو رکسی ٹنا عرکے بقول ، فیرفانی دیو تا اکثر بھا دیا کہتے تیں " ہی طرح ایک ادر مرتبہ جب کوٹک جیک خوب ہورہی تھی انگسار جس نام منطقی نے اس سے پو**می**ا کہ آپ جو ہی<del>گ</del> او تا کی س سے ہیں۔ آپ مبی یہ کوئک میک دکما کتے ہیں ؟ سکندر نے منس کے ی تم نرارکمو میرا توخی نیس چامتا کراینے دوستوں پر افهارسطوت کردں یا پیغ ترخوان رمیلیوں کی مجائے دعمیں تمضول سختے ہو) اپنے مو ہے داروں کے م عِوا ياكرون إ" اصل يب كر المسارض في ايك سردار كوجي سكندر في لي بطور تخف له بن المومني ووفون نما يان مس كيونان لوك قال تعروية الوسى ركوس بالسام كروتا ؟

ه می تنی مستند د یا تعاکد اگرتهاری ساری خدمت گزاری اور مگری وی کاپسی صله ب ۱۰ ور أكرماه وثروت كطلب رول كومي بين مولى غذايس كمان كومتي مي زايي محنت كو ا م ہے جس میں ہروقت کا خطرہ اور فا<sup>ا</sup>مدہ مجرمی نسیں ندیبی واقعہ تما حس کی طو**ت ا**ثارہ ر کے مکذر نے آئ پروٹ کی د يتام إلى جوي في بالكي قامراتي بس كب شبكندري فوراين ومبى الصاف بركوائ تتين نرركمتا غانهاب ديوتا موف كااس متأفورتما البتہ د ہ اس قسم کے دعو وں سے جمال خرورت ہو تی کام لیتا اوراس او عائے رہابیت کومی اینے افلار تفوق کا ایک ذربعه بنا ناتما ک مقرسے فینفتیہ کی مراجعت براس نے بڑی دھو مردھا ما در مذہبی علوبوں کے ماتھ تر با نبا*ں چڑھائیں ادرببت سے تا شے کرائے جن میں قیمتی ملبوسات اور پیرکلف* آرائتوں کے علاوہ ارباب کمال کا منفا بار ہی قامل دید نھا ۔ کیونکران کا انتہام جزیرہ فبرس کے یا و ثنا ہوں نے کیا تھا ، اس طرح حس طرح انتینندس قبائل چیدعا یدین کو اس کام کے لئ منتخب کرلینے ہیں ۔ ہرا کیے کی کوشش یہ تھی کہ دوسروں سے **کی**ے مبتر تماشا ہو مام کر<sup>ا</sup>ثابان سلامیں ومولی کے رشک باہمی نے بڑا نطف پیدا کر دیا تھا۔ ناٹک کے سارے افرامات ا دا کرنے کے سوا ایک نے نونشاتس کو بلا یا نقا دوسرے نے انتیبیٰ ڈورس کامجراکرا یا تھا اور بدود نوں اینے فن میں اُنناد مانے جاتے تھے۔ سکندر کو متسانس کی نرت اور گا ما ہت پذر تمالیکن اس کا فریف آتھینی مقابلے ہیں کرزت رہےسے جیت گیا۔ تنسانس کے ار جانے کے بعد سکندرنے کہا کرمتحن<sup>ی</sup>ں نے توجو کھی فیصلہ کیا وہ اٹیما کیا لیکن بذا تہ ہی ملطنت كالك مُعَدِّا تَصْبُ كُلُ عِالْمِ مِحِياتِنا بْأُلُوارْسِي فِنْناكَ مِصَالِس كَيْسُت رِيخُوه هِي فَيَامِم حب المینی دُورس پراس کے ہم وطنوں نے اس لئے جرما نہ کیا کہ وہ باکس و او ما کے تهوار براتيمنز سيخيط فررما تؤسكندر فسفارشي خطديف تواسيه كاركيا كمروم

ا تنادیاکہ وہ با سان جرما نداد اکر سکے نہ اس طرح جب ایک مرتبہ تماشاگا دیں لی آن سنے بڑا قابل تو بیٹ کمیل د کمایا جس برخوب وا ہ وامولی اور اُس نے گاتے ہی گلتے ایک شو اپنی طرف سے بڑھاکر دس ٹیلنٹ انعام کی آرزد کی تؤسکند رسنیا اور آئنی رقم اُسی وقت اُس کوعطاکی نہ

ان آشنای دارانے سکندر کوخط کھا اوبعض دوستوں کومی مصالحت کی غوض سے
میجا کرسی طرح ایرانی اسبران جنگ کوایک ہزار تینٹ فدیدیے بررائی ٹل مبائے۔ نبزآن رو
فرات مالک وراینی بیٹی بیا دیں دے کراتی د اور صلح کرنی چاہی ۔ سکندر نے اپنے رفعا و
سے پیشرائط بیان کیں تو پار مینو نے اپنی ذاتی رائے ان الفاظیں دی کریں سکندر ہوتا
توان شرائط کو بنویش منظور کرلیتا شاکندر نے کما ' اس میں اگر پار مینو ہوتا تو ہیں میں
ایس ہی کرتا!"

فوض ہیں جواب اس نے دار اکو پیجا کہ اگر وہ اپنے ٹیک ہے جون وجرا حوالے کرنے نو مرقیم کی ممر باتی کی جانی ممکن ہے ور ندسکند اس کے پاس جمال میں وہ مہو گا 'پینچریگا لیکن اسی زمانے میں دار اکی بیوی وضع عمل کے دقت فوت ہوگئی تو سکندر نے بست کھا ریخ کیا کہ رحم در کھانے کا ایک موقعہ کم موگیا گو اس کی تلافی ایک مدتک اُس نے اس طرح کردی کہ اس کی تجییز ڈکھین شایا نہ نزک واحتشام کے ساتھ کرائی۔

ال جرد الما المركان المرد المرائد الم

النیس محود مرکیا اور جا ایک وه والت گنامی کی موت مری ؟

گرخوا جرسرا نے جاب دبا ' اے بادشاہ اس معاسمی تو ملک کی بھیبی کا زیادہ

ر دنانس کیونکا الم عمل سے یونا نیوں نے جوسلوک کبا وہ بہت عمدہ ہے ' ان کی عرضا کبرو

میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ ہی طرح اپنے ملک یں عیش آرام سے قبس بالکل اُسی آسائش کے

ماغذان کے وہنمنوں نے انہیں مکھا اور صفور کے درخشاں رو سے مبارک کی ڈیار ہے

موا اور انہیں کسی چیز کی تعلیمت نہیں ہے جمعے امید کامل ہے کہ ہرمز اپنے رحم وکرم ہے آپ

کی سابق برکت و فطعت بھر نجشد بگا۔ اور اُن کورو نے مبارک کا دیدان فسیب کر کھا۔ اور جب بلکہ

استا ترائے و فات یا کی تویس حضور کونینین ولا ماہوں کہ اُن کی شا کا نہ تجیز کوئین برب کوئی کی

نہوئی اور گراں بہا جو اہرات کے علادہ خود و شموں کے آپ کو اُس فرووس نشیں کے جنائے

نہوئی اور ہوئے 'کیونکہ سکنہ متبنا میدان کا زرادیں خوفناک ہے آنیا ہی فتح کے بعد فرم ال

ایس ناماک فوامش زموجودیرے لئے سب مری دلت ہوا؟ اس کی قربر دری نامبون متی که نیر د قدموں به گریزا اور گردگرا ای کسنے لگا کہ خدا کے لے سکندر اور خود اینی مری بوی اور مبن کے ساتھ ایسی بے انصافی نیکر وا ور انتی تکست میں یسکین ده خیال نرچیوروکرتم بیرفالب آنے والاا مک غیر معولی انسان ہے ۔ میرسکندر کی معنت ٹنا کرنے کہنے لگا وہ دارائے ایران کی مخبت وتعربین کاستی ہے جس نے مثمیٰ میں مبی ایرانی عورتوں سے اُسی بے نظیر شجاحت کا برتا اُو کیا عومر دوں کومیدان جنگ میں دکھانی تھی۔ اس سارے بیان کی تصدیق میں اُس نے ہزار فاقسیں کھائیں اور سکندر کی اورموقعوں پر سخاوت واعتدال کے تضے منا رہا تھا جو دارا اسے چیورٹ کے جے کے دوسرے حصی جاں ہی کے درباری سطے ہوئے تعے علاآبا اورآسمان کی طرف ان تھ آھا کے بیر دعا مانگی :-'' ہے میرے' مبرے فاندان و فک کے دیو ہا 'و ایس نمهارے آگے بعخر برانعا کرنا ہوں کہ سلطنت ایران کی ڈویتی ناڈ کوبن جرے توجیالو تاکیس اُس کوا درائس کے رہنے والوں کوسرسیرونٹا داب جیوڑ جا اُس میساکیں نے اپنیں ورتے میں یا یا تھا'اور تاكس این اهار شکر اری میں سکندر كی اس مرا نی كامناسب عوض كرسكوں جواس نے بیرے عزیز دں کے سانھ ان معالی صعبیں دکمانی ہے ؛ لیکن اے خدا الرحقو ایران کا وقت اخیراگیا سے اور اگرما سداسان اورگروش روزگار بهاری بربادی برمی تُله موسئين توميري دعاب كه ضروك كنخت يرسكندرك موا كوني اورطوه فرانمو!" یہ وہ کمانی ہے جواکٹرمور فول نے بیان کی ہے۔ لېن اب مکندر کا عال منوکه مې د قت وه آن روپ وات ساری ایشیا نتح کرمیکانو دار آ كى طرف برماجودس لاكد فوج كِ مقابلي برآرة عا -اثنا ك مفرس ايك تمسخ الكيزوة یہ ہوا کہ نشارکے نوکروں نے تحبیل کمیں میں وو زیتی بنا کے ایک کے سردار کا نام وار ارکھا

اورو دسرے کاسکندر۔ اول اول تو وہ و صبلے پینیک چینیک کے ارشتے رہے لیکن تعوری ہی دیر بعبر شتی ہے اُنزائے اور میراس میں فی اعتبات الوالی موکی اور وہ وُنڈے اور تیمرے ہے کے ایک وسرے مرال بڑے بیان کا کو کوں کو بیج بیا و کرنے میں می وقت بیش آئی۔ اور سکندر تک اس معالمے کی فیر کمی مجس نے عکم دیا کہ وونوں طرف کے سروار اکیلے بور فيدار كس ادراي مهنام كوبلا كحقوداي القساس كم تميار باند صاده را کے دورت فلوطاس نے ہی ہمت از الی اس کی کی جس نے دار اکا ہروپ برانعاناب وونول حربعين ميدان مي شطيساري فوج علقه با ندم كثري تمي اورايني آيند وكاميا بي كا اس واقعے سے تکون لینے کی شتاق تمی ۔ افر عرصے مک سخت مد دہد ہونے کے بعد سكندك وفي ام كاشف غالب آيال كي شرزوري كانعام مي ١١ كانول م ا ورا برا نی باس میننے کی امارت دی گئی نه بنتل ارانس تن نے کی ہی<sup>نے</sup> كبكن اكثر مصنفول كايدبيان كرست برى خبك اربيلا يرموني ناورت والمال اس كامقام كالسببلا تعاجس معنى ان كى زبان مي اونط كالحرامي -أوروتبهمير کی بہسے کہان کا کوئی قدیم باوشاہ غنبم سے جیپ کرا کے تیزرنتار اونٹ پر چرمہ کے ای تعام سے فرار موا تھا اوراپنے خیریت سے بی نگلنے کی فوشی میں اس اور اسلے اس جگر ا کید مکان بنوا دیا تما اور اس کارگزار جانور کی برورش کے لئے کئی درسات اسی کے نام معانی میں عطا فرہا دیے تھے۔ ان كم مقابل آف كازانده مقاحب كراه بودروميان مي الي التينفر مسرير کا تهوارمناتے ہیں۔اتفاق سے میں اسی دن لین گیار مویں تاریخ کو ما زگرمن بڑا ا ور «ارانے اپنی فوج کوستے کرکے مشعلوں کی ردشنی میں اُس کا جا بیزہ کیا ۔ اُدھرسکندر مجس کی فوج آرام سے موری تمی معروف عبادت تمانینی اینے پر دمت ارس تن در کے له معاب اللي كتي يرس كروب كرم.

ما تد معن عجیب عمیب مراسم مذہبی ادا کرریا تھا اور خوف دیو تا کی صیٹ دے ریا تھا اگر اس کے کمند شق سیدمالاران فوج خاص کر پار مینو و شمن کی کثرت فوج سے میں ہے اوہ ہوئے جاتے تھے کیونکہ کوہ نفآتہ اور کرویاں کے درمیان سارا جھل ان کی معلم اوراك سيمنور نطرآرم تغاا ورأن كي آدازين جواتنے فاصلي بيام عني اور سيا كم علوم ہوتی تنبس ابید بمندر کے غرا اُوں کی مانند ول پریشان کئے دیتی تنب کان یو الی افسرو پر رفته رفته ال منیت سے ایسا ہرائ کا ری ہوا کہ انسی مشورہ کرکے وہ سب سکندر پاس بيني وزبانى ساى دقت فارخ بواتما اوركف كاكراس مم ففير مردن مي علارنا منایت منکل اور محذوش ہوگا - مبتریہ ہے کہ وار ایر شخون مارا جائے تاکہ رات کی تا رکمی اس خطرے برجور شیٰ میں صاف سامنے نظر آلیگا ، پروہ ڈال دے دیکندرنے اس در قوا كا وه شهور جواب ياكه ممن فتح كويرا نانس ها بها! 'جواگر م بعض لوگوں كى نفرس بنس وقت ا پک طفالانہ اور بہودہ جوش کی ہات تھی لیکن بہت سے ایسے مبی تنے حیفوں نے اس کوخود اعمادی کی دمیں بایہ مجماکہ اس قول سے موجود ہ حالت ہیں قوت باز ویراعما دادراً بیذہ کامیج اندازہ ضمرہ کیونکہ در حقیقت شخون سے نتح مال کرنا وار آکوا ک نبسری اللائی برآمادہ کرنا تما - ده اینی سین سی سے بردل نرمواتواس کی بری ده سی تنی کراس کاسب ده موقعہ کی خرابی (بیار دریا اور مندر) تعبّر کر تا تھا اور اُسی سوسے اتفاق کو الزام دے کے ازسرولسفيراً اده موانفا آب جب ك كراس كميريان مي كال بريت مدى ما تي اوراس کی کرسمت نہ ٹوٹتی تو امبی ک ایک بڑا حصر کک قبضے میں ہونے کے باعث اس کو سامان جنگ يا آديول كى كى نى تى كوربار ، طاقت آز مانى نى كرتا ـ اور ير يونانيول كو دَفول میں بستاہ ندکر دتا۔ جب اس كربيسالار برجاب باكرواس ملے على وسكندراينے فيميں روك

جب اس سے سپرسالار بیرجواب پائے وہیں چکے سے تو سندرا ہے ہے ہیں پڑھے غافل مور ہا۔ اور یاتی رات اس فذر گھری نیند مو یا کہ مبم کو اس سے افسر بھی دیکہ کے سعجب

میں۔ اور کینے ملے کہ اس کے بیدار مونے تک بیٹر ہے فوج کھانے سے فارخ ہوسائے یکن جب وقت نے انتظار کی مخوایش نیچوری تو پار میزوے اس کے بجیونے کے پاس مڑے موکر دوتین دفعہ اس کے نام سے بکارا-اور وہ مٹسیا رموکیا تو کنے لگا<sup>ور</sup> بیری سمجرس میں آ با کرآپ اس وقت مک سونے کیوک رہے ۔ وشمن سامنے اور نمایت موکے کہا ر برہے گرائپ اس طرح آزام کررہے ہیں گویا اوائی حبیت کرسوئے ہیں؟" سکندرسکرایا او بولا وزنبیا و بھی تم ہمی مک فتحی ابنیں ہوئے ؟ فک فک جواس وران علاقے یں تم مشکۃ بورتے تھے۔ وہ مکیف وہ تعقب اور بیانتظار کردار امقاب میں آئے فتر موگیا۔ جن بمایے سلف ہے ۔اب ارهائی جینے میں کیا کسررہی ؟''اوراسی وقت پر کیا مخصرہے اُس فیلمما میں ادر مخت خطرے کے وقت بھی اپنی عظمت کانقش د لوں پر سما یا ۔ اُس کی میش بین اور أس اطعینان واقحا دنے جوامسانی قوت باز دیر تفا' ا جٰر تک اس کاساند دیا ورنہ ہے ہیر كتعوش ديرتك اطاني كاانجام المعلوم فكومخدوش منا سكندر كيمبسرك برجه بارمينو ر ار ہاتا ' با فتری موار وں نے اس قیامت کا حمد کیا تماکہ یونا نی صفیں در سم سر سم ہوکے تيمي منظ كي تفس -إ دمرامراني مالار شكر مازييس في ايك دسته فوج مير يكيبيا فيمبر كاه ادر اس مستحکمبانوں پر آپڑا- اِر مَینَو اِس مِال سے ایسا پریشان مواکد سکندر پاس آومی و و<del>ر اس</del>ے ادركملوا ماكه أكرمعقول تعداد سيامهيول كى إد حرنهجي توساران كركا ونث جانيكا - ببيغام كمازا كوأس وقت ملاجب وه اپنے دستے وستے كا حكم دينے والا تفاراس نے جواب مي كملاسي كتماري عن كمان سبح اليي فغول إتي كراب مو وخوت كے عالم م معلوم والى تم يمي مبول محكے كرجب اواني ميں فتح ياتے بيں توسارا دشمن كا مال اسباب انديكا ہوجاما ب اوراگرایسانه و مکیشکست بو تو بها در و س کا شیوه ارکی عرجا ما ب ندکه این رویل معادر فلامول كى كليان كرنا!" اس کے بعد اس نے فود سر برد کھا کھے تنہیار پہلے سے سبعے ہوئے تنے جوہاتی تم

وه اب لکائے اور خیمے سے اِمر کا اس کے حم برایک متعالیہ کی ساخت کا سے برہ خوب شِيت كوث نما اوراس برايك باريك بوت كامو ماكفتان بوجنگ ايس كي ريث یس آیا تنا فولادی خود تمیونکس کی صناعی کا نمونه تماجس کالویاصات کی مہوئی میا مذی سے دیا ده چکتا تنا اس پرایک محلل به جوامرا منی کلفی نگی مونی تمی ۱۰ دراس کی تلوار دزن می يول گرنما بيت مفيوط فولاد كى جس سے الوائى ميسب منهادول سے دا دى كام ايتا تما شاه ستی انزکی دی مونی تمی سگر تام م تعبیار و سی زیاده میش قبیت **مینی متی جیروه اوا نام**ی یا ندمتا متا سیه زما نه قدیم کے اُستا و مہتنی کن نے بنائی تنی اور اہل رودس نے افہار میں مندی س سکندرکو نذروی تمی مصف بندی یا جایزے یا گوردے پر حرام کا دینے وقت ک ده بوی فلس کی بجائے سی اور گھوٹ سے کام لتیا تھا کیونکہ بوسی فلس کمی قدر برصابوگرا تما البن روان سے پہلے وی طلب کیا جاتا اور حب اس بدر کندر موارمولیتا نو پيربلا نا خيرمله شردع موجا يا تعا به اس اط انی بی اس نے اہل متسالیداور یو نانیوں کے اسکے سے کمی تقریر کی۔ او

أغنول نے اس کے اشارے پر محیول سے الشنے کی بنورہ ائے بلندا آماد کی خاہر کی۔ جوٹ وکیے کے اُس نے برھی بابیں مانقریں بدل کے دایاں آسمان کی طرف اُٹھا یا و دیا تھا کو بکاراکہ دکلبس تن کے بقول ، اگروہ نی الواقع جو سیتر کا میں ہے تو آج دیو تا اس کی مدداد یونا نیوں کی بشت قوی کریں۔ مین اس وقت ارس تن در بنوی نے جو تاج زریں سر میر غيد يضي ليثا مواقعا اينا گهورا سامنے كالاا در لوگوں كوايك هفا بِ كهلايا ويكذر ،سربردشمن کی طرف رُخ کئے برواز کر رہا تھا ۔ اس فال نیک نے دیکھنے والوں کا بیا ہوا پاکه نمشط مگورسے جمور کے رجز بڑھتے اور حسب عمول بڑھادیتے دشمن پر جا پڑے اور سانته می مصیّه مکندری کاکل بیاده انبوه مومیس مارتا ہوا آگے برصا لیکین انبی غنیم کی معن ادِّل سے می سنے کی نوبت نہ انی تنی کر رامیت کی فوج نے محوظمت کما یا اور مجمع بھے

مِلَى مَكْدر فَيْ مُتَعَمِّد كِيا ورمِ اللَّهِ والدن كُمُرك وْمُكِن مِواقل فِكْ مِ اللَّهِ جمال ذآر أبغر نفس ايك بلندهجي زنزمي سوارتعا يسكندرن بكي نبع قامت جين مورت گودورسے شاہی مگیبانوں اوٹرنتخب جا نبازان ایران کے جوسٹیں جوسینہ سیر کئے اس کے جاروں طوف کو یاوشمن کے انتظاریں کھڑے تھے سے الگ براہوا دیکیا۔ کرسکندر كى كارس در مع ميت الكيز تمي كه مباسخ والور نے جن پر يوناني يہي ہے ہے ہے ہے تعے وومروں محج اپنے رہلے میں قدم ندجمے رہنے دئے۔ اورسک در نے قریب قریب سب کو ارکے پراگندہ کرویا کا چند سرفروش میان یہ کمیل کے البتہ سکتے آ ك موده ايك ايك كرك اين باداناه كحضور م كشعر دان تك علالول كى الثوں كے بشتے لگ سكنے تنے اور وہ نزع كے عالم ميں زمين برگر كے بعي عل آورول ے کوروں سے لیٹے جاتے تھے کہ آم مے برسے سے روک دیں خرب دارانے : کیماکر تمام امیدوں کا خاتمہ موگیا اور اس کے خاص مگہا نوں کی خیس می توٹ ٹوٹ کے میدری اورب یا موکش توایک محوری سرجے کتے بن اینے تھیرے سے جدا کرکے لائے تعے سوار مواا ورجان سلامت نے کے وار سونا بساغیمت سمجما کیونک رقم کا اپنی جسگر سے منامی دشوارتھا۔ اس کے ہرمانب لاشوں کے دصر شرے تنے ادر تفکے گھوٹے اس ہیبت اکشٹ فون سے میں قدربے واس تھے کہ رقد بان کے باکس قابیس ندری تے بعنجوڑیاں دے دے کے نکلنا چاہتے تھے لیکن آگے ٹرصنے یا بیھے شنے کی مطلق مائے نقی اوہلیوں بی می مقولوں کے عبم اس طرح مبنس مھئے تھے کہ ملئے نہ بی تقی د دار آکی کوشش فرار بے شبہ کا مباب نہ ہو تی اور اگر ای وقت پار تینوک تازہ ہرکا ک يه پيام نه لائب كرميرى طرف آدُ اور فنيم ك ايك حقد فهرج سے الانے بي جوام ي كك لجما مواب مجمع مدووو توخامنا واران اس مقام برگرفتار موجاتا اگریج بیب کراس رُوانُ مِي أول سے ٱخر تک بارمیو نے مشعبیٰ ورنالائنی وکما نی مجس پرسیا اوی عن مِن

اور سس کی وجہ یا تو بڑھاہے کی کمز دری اور لیت ہمتی تھی یا کلیس تن کے قول کے مطابق یہ تھی کہ و وسکندر کی روز افرز س ناموری دکھکر دل ہی دل میں سدگرنے لگا تھا۔ بہرھال خو دسکندراپنے فاتخا مذتعقب میں سسطرح روکے جانے سے بہت دق ہوا ، اور مجبوراً اس نے سیا ہیوں کو والیسی کا حکم دیا گویا اب خوں ریزی سے سیر موکے ہاتھ اُمٹا یا اور مقام خطرہ کی طرف فوج کو سے جا رہا تھا کہ رہتے میں طہب ل کھیا کہ دشمن نے ہزمیت کا مل یا ئی اور رہا ہے ہماک نماہ۔

اس فیسله کن حبک کے بعد نظا ہراء ال تلطنت ایران کا خاتمہ ہوگیا۔سکندرنے دیسیم شای برطوس کیا اور پراهلان کردیا گیا که اب این ایک تخت کا مالک سکند ریونا فی بو. از افتلاب أمكيزكاميا بي كى شكركزارى مي اس نے تمام ديوتا وُل كى نذر نياز نهايت بُرست كوه پیلنے پرا دا کی اوراپنے رفقا کو بڑی بڑی رقمیں ما گیرات اورمناصب حکومت بہ جلد فٹے خدات مرحمت فرائیں . بالحضوص وہ یونا ینوں میںا پنی عزت وناموری دکھانے کا نوا ہا<del>ں ت</del>ا اوراسی نظرسے اُن کولکھ کرمیری آرز وہے کہ تمام رینا نی ریاستیں ہستبدا و دیاشخصی حکومت، ہے آزاد و ہوجائیں اور باکس لینے بنائے ہوئے قوائین کی یا بندی کریں ۔اہل <del>ایا تی</del>ہ کو لکماکہ ان کا شہرا زمیر رنونتمہ کیا جائے کیونکہ انھیں کے احداد نے ایرا نیوں کی یونان پرجڑھا ی کے وقت ایٹار و کھا یا تھا کہ وطن مقدس کی آزا دی کے لئے ایٹا عل قدمیدان حبک بنانے کی امازت دی متی - ال منیت میں سے ایک صتاب نے ال کروتر نیہ کو ا<del>ما</del> ایہ مبیجا۔ یہ اُن کے ایک قدیم پردوش باشندے <u>نے ل</u>وس ہلران کے اغراز میں تھا، جرایرا نی چرمعا یٰ کے مو یر نا بنوں کی حایت میں سینہ سپر ہوا تھا ا در حب کسی ہمو طن نے اس کا ساتھ نہ دیا نہ افعالید ک د دسری یہ نانی زآبا دیوں نے مدو کی تواکیلے نے لوس نے ایک خاکی کشتی بتار کی اور سال کی بوی الوائی میں یہ نا نیوں کی واف سے الوا ۔ استی خص کی جا نیازی کا صل منا وسکند سے اب اس کے ہموطنوں کو دیے کراس کی یا ڈنازہ کی جسسے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ہر قسم کے

وصا من كاكيسا قدر دان تما ا وركس درجے شايق تماكه قابل تعربين كارناموں كى ياد كا

یماں سے سکندرنے اِل کی سمت کوچ کیا۔ اُس کے پہنچتے ہی بیصوبہ خو د وائر ہُ متابعت من آگیا۔ اس سے گزرتے ہوئے وہ اک ٹا نامیں ہُس آگ کو دیجھ کرمہتےجیہ ہواجوایک چٹان کی دڑارہے چیٹمہ کی طرح اُبل اُبل کے نکلتی ہی اُسی کے قریب و ہمقام تھا ب نفط به مقدار کثیر نخلتا ہی-اتنا کہ جمع ہوتے ہوتے و ہاں ہسسر سیال آتش گیر کی حبیل بن گئی ہے۔ یہ شے جوتار کول سے بہت مثابہ ہواس درجے ما دے احراق رکمتی ہو کہ آگیے۔ سے پہلے محض شعلہ سامنے لانے سے مشتع ہوجا تی ہے اوراکٹر بیج کی ہُوا میں لمجی بھڑکا دیتی ہے۔ ایراینوں نے اسی چیز کی قرت و گریٹمہ د کھانے کے واسطے <del>سکن</del>در کے <del>رہے</del> میں باہرسے محل تک بڑی بڑی بوندیں نغطہ کی ٹیکا دی تنیں۔رات کوجب بالحل ندھیرا ے پرمشعلیں حال کے کوئے ہوگئ اور آگ دکھاتے ہی ہرمقام کا لفط بمٹرک امٹاا و رایک طرف سے جو یہ سلسا پھلا تو اس سرعت کے ساتھ کہ اتنی جارتی ہی قیاس می شکل سے کرسکتاہے دوسرے کنارے تک دفعتہ ایک فیرمنقطع آگ پیسل گئی اور سارا يا زا رمية رمړوگيا په

شاہی ملازموں میں ایک شخص ا<del>تقینو فاتی</del> ایتھنیز کا رہنے والا بھی تھا کہ سکندر کے ہاتھ ممُنہ دموتے وقت یا کیڑے بدلتے وقت لطا لُف سے اس کا جی بہلاتا ۔ اُس نے عِلْ کیا که نفطه کامچر <del>سبکستی</del>فا یو به کیا جائے بجارہ استیفا یو ایک نوش آ واز گر نهایت م<sup>روب</sup> نوجوان تقار انقینوکنے لگا تصور! اگر اسس پر بھی لفظ مشتقل ہوجائے اور مذہبے توبیج د و نوں کی قوّت کا اینے سے اپتما امتحان ہوجا ئے گا '' استیفا رنے اس بجر یہ کو بیزوشی منطور کیا گرجب اُس کے جسم پر لفظ ل دیا گیا توالیے شعلے بورے کہ خو دسکندر منایت پریج

ك جس كامشورام اب بعدان بو- م

ورخوف زدہ ہوا کہ کمیں ہُس کی جان نہ جاتی رہے جئر اتفاق سے حام کے پاس پہنتے برقت آگ دیمی کیرمی فریب فاتو کا مدن ایبا بُعلم گیایتما که و هُرّت من حارج تند*ریت بوا* اسی آتر گرشے کے متعلق بعبل لوگوں نے مشہورکر دیاہے کہ اُس پرانی تراحدی ہر - میں مدخن لفظ مبی مل کر کری آن کی مبئی کو پہنیا دیا تھا رجر۔ یہ تا ول ایک عد تک ہے مبنا دمی نئیں کیونکہ کیڑے میں یا تاج مل ﷺ . لگ نیر سکتی مذاک کی شعاع ن کاید خواص ہے کہ د ورسے سامنے لا میں تورینی ئىبنچانے كے سواكسى شے كوجل ديں البتہ يە روغن يا اورىعفر آتىن گيرا ذے ليسے ہں کہ ہو، تک خشک ہوا سے آگ کی شعاعیں گز رکر بنیج جاتی ہیں اور اکٹھی ہوکر اُس میال م مرُکا دیتی ہیں۔ گراس معالمے میں کہ لفظ بیدا کیونکر ہوجا تا ہے بہت کچھ اختلات رائے ہ . یا به تیال شعله پر درکسی ابیر**ی برزمن کی بید**ا دار تو منیں چو منایت خشک وآتش ریز ہوتی ہے جیسی کہ فی امثل <sup>با</sup> آل کی زمین سبے جماں انتما *سے حرار*ت کی وصی*ے جوار کے* برخو د امچلے با ہزئل رُتے ہی گویا ایک حرات ہے جوزمن ہی اختلاج اورال عل پداکر دیتا ہی جب کری کی خذت ہوتی ہے توبیاں کے لوگ مَشکول یا بچالوں پر یا نی ب*و بورے سویا کرتے ہیں۔ ہر* <del>یا لوس</del> نے جواس صوبے کا حاکم مقرر ہو ا بی ہوئی گرعشق ہیجیہ کی ہیل کسی طبح سرسبز نموسکی کیؤ کدو ہ الیبی شے ہی جوسرُ د لگول ہی میں پھلتی ہے اورایسی تمیتی زمین کی تاب بنیں لاسکتی۔ لیکن ہے صبرنا ظرین لیی غیر تعلق با تون کوائسی حالت میں قابل معانی مجمد سے جکرانمیں زیادہ طول ند دیا جائے۔ <u>له میدیه کویونانی زا مذه یم کی ایک ما ظه جا</u> دوگرنی یا دیوی سمجتے تھے وہ <del>جانن</del> پر عاشق تتی اورب اسے وومرى ورت (كرى أن كى بيناكالدي)س ول مكالياتوميد بين بني سوكن سعب طرح انتقام ليا-م

۔ وس کی تینچرکے وقت سکندرکومحات ہی میں جالیس ہزارنے ڈھلے ہوئے ٹر لیکن کرا بنها اقمشدا وربے صاب جواہرات اس کے سوامیں انھیں میں یائج ہزار ٹلینٹ کی مر<sup>ن</sup> ہرمی<sub>و</sub>نی قنا ویزیمی که ایک سونوے سال وہاں رکمی تھی گرنویش رنگی اورآ بدار**ی** کے لیاظ سے باکل تا زہ معلوم ہوتی تھی۔اس کاسب یہ بیان کرتے ہیں کہ اُسے قرمزی ریکنے میں نتیدے کام لیاتھا اورسفید دھاریاں سفیدتیل سے <sup>دُوا</sup>لی نفیں حن کی <del>وقعی</del> ریشیم کی حیک عرصہ دراز تک قائم رہتی ہے ۔ دی نن نے یہ روایت بمی کی ہے کہ شاہی فزلنے میں دریائے نیل اور ڈیٹنوب کا پانی تھی رکھا ہوا مل -اسے ایرانی با دشاہ اپنی سلطنت کی عظمت وسعت نما ک کی غرض سے منگولے محفوظ کرائیا کرتے تھے ۔ ایران خاص میں دافل ہونے کارہشہ نہا<sup>یہ</sup> د شوارگزار تماا ورا گرصه د آرا خو د آگے بڑھرگیا تھا تاہم عملہ آ و روں کو روکنے کے لئے شرفائے ایران جا بہ جا بیرہ دارتھے ۔لیکن کمنڈرکوٹس کفاق سے ایک نیم یو نانی رہم الگیا اورو ومیشین گوئ جبجین میراس کی نسبت کی گئی تھی کہ ایران میں اُسے ایک یت یکا باشنده نے جائے گا،حرف برحرف یوری ہوئ۔کیونکدائسے جورہبر ملاتھا وہ حقیقت میں ایرانی عربت سے شہل<del>ت ی</del>ہ (بونان) کے کسی ہنے والے کا بنیا تھا اور دونو زبا نی*ں بخ* بی جانتا تھا۔ اسی کی بدولت <del>سکندرکسی قدر چکزسے مک</del>ک میں واضل ہوا می<del>ا</del> پنج کے بت سے اسران مبلک قتل کرائے جن کاسبب نو دلھتا ہو کہ مجھے اس فعل کیے . . فائده پنچے کالقین تھا دیگر مال منقر آیکے علاوہ جورویبیہ بیاں لوٹ میں ملا اس کی مقدار بمی سوش کی رقوم خطیرے کم نہ تتی ۔ چاپنچہ کوسٹنجا رخچر ّا در پانچ ہزارا دنبوٰں کی جوڑیا س ان کولا و نے کے واسطے کا نی ہوئیں! شاہی محل میں دیکھتے دیکھتے سکنید کی نظرز *رکیرے ب*ُت پر بڑی جرسبا ہمی*ں کے* بجم اورا ندر کھنے کی رہل میں مینے گر گیا تھا۔ وہ رُک کے کھڑا ہو گیا اوراس طرح میسے

ی زندہ سے مخاطب ہوگو یا ہُوا کہ ہم تھے یوں ہی مسرّگوں پڑارہنے دیں، کیونکہ تونے کبھی بونان برملہ کیا تھا۔ یا تیری اور نوبیوں اور تیری عالی ظرفی کی یا دیں تجھے سیدھا قام ردیں ؛ بچرتفوری دیردل ہی دل میں کچرسوچنے کے بعداس نے اُسے پڑا ہی رہنے رب التفاتی سے آگے بڑھ گیا۔ اس مقام میں کمندرنے موسم سرا لبرکیا اور عارمینے تک کیے فرجیوں کوآرام دیتا رہا کتے ہیں کہ جب بیلی د فعد سکندرنے <del>دارا</del> لے تخت پر میرز رہے سایہ میں حبارس کیا تو د ہا<del>را طوس</del> کو رنبھی (جو فیلقوس کے دوستو میں تھا اورسکندرکومہت جا ہتا تھا) زا روقطاررویا اورجیسی که ُپڑھوں کی عا د ت ہوتی ہے اس أراك تاسف كرنے لكاكدكاش حباك ميں كام آجانے والے يوناني تحفے ایک مرتبہ ی دیمیم خسروی پرجلو فگن دیکھکر خوش ہو لیتے! یماںسے سکندرنے <del>داراکے ت</del>عقب کا پھرارا دہ کیا لیک<sub>ن</sub>روا گی ہے پہلے خوب جشٰ کیے' اوراپنے ا فسروں کے ساتھ مترا ہیں میں ماکہ بیا*ں تک اعازت وی کہ صب* کا جی چاہیے اپنی مجبو بہ کو ہپلو میں سٹھا کے جلسے میں عثین وطرب کالطعت حاصل کرہے۔ انھیس عورتوں میں بطلتم س کی ( جوبعد میں مصرکا با د شاہ بن گیا تھا )معشوقہ <del>ملامیں</del> تمی تھی۔ یہ عو یتھنز<u>ے بطلیمیں</u> کے ساتھ آئ کتی اور بذلہ بنی اور خوب روئ میں مشہور تھی۔ اس *علب* سیگیاری میں رفتہ رفتہ وہ کھُل گئیا ورہا توں ہا توں میں کچیسکندر کی ستایش اور کچی تفتر طری سے وہ بات اس نے کہی جواگر حیاس کے ہموطن اہل انتھننز کی سرشے میں مطابق تی تاہم خود اُس کے مُنہ پرزیب نہ دیتی تھی ہینی کنے لگی کہ آج مجھے اس صعوبت وُکلیف کا جولشکرکے ساتھ ساتھ اتنی دور آنے میں اُٹھا نی ہو کا فی بدلہ ل گیا کہ میں شاہان ایران <sup>ہے</sup> محلّات میں کلائ گئی اور اس لایق ہوئی کہ انھیں بے حقیقت سمجوں۔ بھراسی <u>سلسل</u>میں سکندرسے کینے گلی کہ میرا بی تو اُس وقت ٹھنڈا ہوجب متماری آنکھوں کے ساسمنے خو داہنے اسموں اُس جا برمے قصر فیج الشان میں ازرہ ِ لفریج آک لگا دوں جس نے

رمینة الحک<sub>ما</sub> انتیمنز کومبلاکے خاک کر دیا تھا۔ یہ لمجی ایک واقعہ یا د *گار کیے گا کہ سکندر کے ساتھ* ج<sub>وعو</sub>رّس آئ تمیں ایموں نے اپنے قومی مصائب کا خو دیونا نی سیب الاروں ۔ شديدانتقام ليا! ملائیں کے یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہی جینے اُس محت میں تقے سے صدائے ا بلند کی اوراس کی تعربیب کے ساتھ خود بھی ایب شوق ظا ہر کیا کہ اُن کا اس <sup>د</sup>رحہ اشتیا ق سكند راین جگیسے ایک د فعہ ہی اُٹھ کھڑا ہوا ا وراس مہیت میں کہ ایک مچولوں کا سبحہ وهرا تقااور ہائۃ میں علبتی ہوئی مثعل بھی سے آگے ہولیا۔و ہرب بھی اُچھلتے کو دتے چینچے ج<mark>لاتے</mark> اور رقص کرتے ہوئے اس کے پیچے ہوئے اور بین نظر دیجھکر سارے مقد و نوی ساہ ا یسے جوش مں آئے کہ انھیں کی طرح مثعلیں حل حیارے دوڑے اور خوشی خوشی اُن کا پھٹر بٹانے گئے کیونکہ اس تش افروزی کے معنیٰ میہ تھے کہ سکندر کا اگرارا وہ ایرا بنوں میں رہنے سینے کا متا بھی توانسٹنے ہوگیا اور و م<sup>ع</sup>نقریب وطن کومراحبت کرے گا۔اور یہ امریو نا نیو<del>ل</del> عین مناکے مطابق تقا۔ برکیف ایرانی محل م آگ لگانے کا یہ تعقد ہوجے بعض مورخوں نے ترا*س طبع* بیان کمیا ہم اوربعین نے کلمقاہے کہ تنیں میہ کام سکندرنے کسی فوری **جوس**شر میں آ نہیں کیا تھا بلکہ سرح بحارکے دانستہ کیا تھا۔ وجہ جر کچھ نمبی ہوا س میں شبہ نہیں کہ بعد میں جلہ ہ اس حرکت پرنشیان ہواا ورآگ بھانے کا حکم دیا جرکہ سب صنفوں کے نزدیک متر ہی -سكندرطبغاسني تفايجون جرب سس كي دولت وثروت ميراصا فدبهوا اس كي سخات بعی برمتی کئی،اوراُس شرعطامی می و هنجتها گلیاجس کی وجسسے آ دمی کی دا دو دہن مِن کیے نیٔ شان اور نیاللفت بیدا بوما ماسیه اور دینے والے اور اینے والے وو نوں کو حقیقت میں مرکامزاآ تا ہو حیایخہ اس تسم کی د وایک مثالیں میں بیا*ں تحریرکرتا ہو*ں ہ<del>ے</del> آمل ہونی یکے فرجی دستے کا کیتان ا<del>رستا</del>ن تھا اُس نے ایک مرتبکسی شمن کومار ا در مرسکندرکے ماس بطور نذرالائے کہا کہ میرے مک میں ایسے تھنے کا صلہ سونے کا پیا لیمؤ

كمندسنے مُسكرائے جواب دیائے ہاں دہاں توخالی پالہ ہوتا ہوگا مگریں صب میں ممارا جام صحت پتیا ہوں وہی جام زرشرا<del>ت ب</del>وے متیں انعام دیتا ہوں <u>!</u> اسی طبع ایک بارب فوم کے بیا دیے نیو دں پرشاہی خزائن لا دے بھٹے مے جارہی

تھے ایک ساہی کا خِرِ مقک گیا اور ساہی نے اس کا بوجہ خو داینی کمریر لا دکے جانا مثر دع کیا اس عال میں سکندرنے اُس کو دیماا ورلوگوں سے پرچنے لگا کہ یہ کیاشے ہوجس کے نیجے یہ دبا جاتا ہو ؟ انفوں نے اصلی سب بیان کیا اورمین اس وقت جب غریب سپاہی اپنا بار

ینیچے رکھکر ذراسَتا تا ناچا ہتا تھا سکندرنے اُس سے کہا" ابھی ہمّت نہ ہار و بکر بشار گاہ تک اسى طح چلے جلوا وراس بوم كراينے ہى خيم ميں لے جانا۔ يہ متمارا مال ہي

ما تطحے والوں سے سکندرکھی اتنا نا خوش مذہوتا تھا مبتنا کہ اُن لوگوں سے جو ہ*س* کی

دی ہوئی چنرپھیردیں ۔اسی بنا راس نے <del>نوٹیاں</del> کوایک مرتبہ لکھا تھا کہ اگرمبرے تحفے تم نے منالئے تو میں تھیں آئیدہ سے اپنا دوست نہ سمجوں گا۔

<u>سرابیان</u> نام ایک نوجوان اُس کے ساتھ چو**گان کمیلا کرتا تھا۔اس کی عا**وت تعی<sup>ک</sup> و ه این زبان سے کبلی کوئی شے طلب نہ کرتا تھا ۔سکندرنے بھی اُس کوکسی تسم کا انعام اکرا ند دیا تھا آخرا یک روزجکہ سرا <del>بیال</del> کے کھلانے کی باری آئی تواُس نے گیند دوسروں

طر<sup>ف د</sup>ینی *نثر ثرع* کی اور <del>سکن</del>در کو دانسته اس سے محروم رکھا۔ یمان ک*ک ک*ه اُس سے را ندگیر اورکنے لگاکہ میری جانب گیندتم کیوں نہیں تھینکتے ؟ نوٰجوان کھلاڑی نے جواب یا ُ اس

له آپ نے مانگی ندخی!"مکندربهت نوش بهوا آور بھر مسس پر پیمیشه اپنی جو دوسخا کا مینه برسآیا پروتیاس ایک شرابی خوش طبع اور پار باش آ دمی تھا۔سکندراس سے کم

نارامن ہوگیا۔ <del>پرونتاس</del>نے دوستوں کی معرفت سفارشیں کرائیں خود انٹوہا بہاکے ما تنگیر حتی کرسکنندرس گیا اور کسنے لکا که ہاری متهاری اب صفا بی ہوگئ گر پروشیاس

نقلاا تناكهنا كافى ندتما وه كينے لگا معجمع اس وقت بك كه آپ كوئي قول نه ديرل س صفائ كا

اعتبارنیں آتا '' سکندر کسسر کامطلب محمد گیا اور پانچ شکنٹ دیئے مانے کا حکو و مالے اپنے دولو اور نوکروں چاکروں سے اس کی ٹنا ہانہ بذائ مطاکا حال اس کی ماں آ و لمریباس کے ایک خط ام ہوتا ہوجں مں اُس نے پڑ کا ہو کہ فیاضی اورا نعام اکرام کی تھی حد ہوتی ہے ایسا ز ماوہ خرخ کرناکسی طرح منامب بنیں۔ و واکھتے ہے ک*ردیم اُن*فیں با دشا ہوں کے برا بر بڑ<u>ملے</u> دیتے ہوکہ رسوخ ا ورموقع پاکے و ہ اپنے گر دلوگوں کو جمع کرلس اورتم خو داکیلے رہ حا وُ إِ" ىم كى نصحت وتنبيه وه اكثر النےخطول من كرتى رنتى تھى مگروہ انھيس انسے بى گا ركمتاتماا دركم يمسى سے ان كاذكر بذكرتا تھا البتہ جب تبھی خط <u>کھننے کے موقع بر</u>اس كا ت بمفس شیان موجو د ہوتا تو سکندر کی عب دت تم ہر کہ اسے اپنے ما تورینے کی امازت دیتا تھا۔ گرخط کے خست ہوتے ہی وہ انی آ<del>گٹ</del>تر<sup>ہ</sup> اگارے انار کر تبغ<del>س شا</del>ن کے بوں یر مہردیا تھا! بارسوخ درباری <del>مارشوس</del> تفاا وراس کا بشاایک صوبے پرحکرا نی که تام*ت* کمندرنے اُسے ایک اور ولایت ہیلی سے زیا د ہ<del>ر سبی</del>ج حکومت میں مرحمت کی ۔ گراس ۔ بحال مجوبی اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور عرض کی کہ اگر نہی سلسا تا ہم رہا تر یا د شاہ کو ب دارا کی جگر کئی سکندروں سے سامناکزا پڑھائے گا۔ <u> اِرمینو کوسکندرنے باگرس کا گھرخب و یا تعاجب کے توشک فا</u> اینے دومت انٹی پاڑ کو اُس نے یہ مجت برا مکو لکھکر بھیا تھا کہ ایک لئے پاسا ذں کامقررکرو تا کہ سازش کرنے والوں کی ٹیرارٹ سے متعیس بحاسکیں سكندراين ال كوبهشة كمزت تحالف بميحار بتائقا ليكرمعا لات سلطنت إحكصليم کے مئاں مرکمی گوا را نہ کرتا تھا کہ و وکسی قسم کا دخل نے جنابخہ اسی بات پر د ہ اُس سے نام ک ك ائي بارده امير وجع مكندر مقدونيدس ايناج انتين جوركم عا-١٠

ہوگئی۔ اس وقت سکندرنے آگر جہاپنے اصول کو ہاتھ سے نہ ویا گراُس کی بدخوی الویش وغضب کو بڑے صبر کے ساتھ بروہ شت کیا۔ بیمان بکت کرجب آئٹی ہا بڑے ایک طویل خطبیں ہس پربہت سے الزام لگائے اور اس کی زیادتیوں کا شکوہ کیا تو سکندر کہنے لگا آئٹی ہا ہڑا تنا منیں جانتا کہ ماں کی آنھ کا ایک آنسوالی کی برار سخریروں کومٹا ویسے کے لئے کا فی ہی ہے۔

لیکن تھوڑے ہی دن م<del>ن کن</del>در کونظر آیا کہ اس کے رفقا کی عیش ہنیدیاں اور ہسرا سے بڑھ چلا جنا بخرہ کی نتی نے جو تی میں جا ندی کے نعل مگوائے یا <del>لیو نا طوس</del> نے اونٹو کی ڈاک بٹھا دی محضراس لیئے کہ مصرسے اُ بٹنا لایا کریں تاکہ جب و وکشتی کرھیے تواس کے بدن پر ملاجائے، ی<mark>ا فلوطاس نے شکارکے جال تیا رکرائے جو ہزار وں گزیلمیے تھے ۔ اور ی</mark>ہ عام طور پر ہونے لگا کہ معمولی تیلوں کی بجائے و ہ نہاتے وقت قیمتی قیمتی عطر لگانے کے یا جہاں کمیں جاتے بوکروں کی ایک بِصِیْر کی بھیرسائھ حلیتی کہ گرد وغبار کیڑوں ریسے پاکھیا اوراحکام کی منتظر کھٹری رہی۔غرض اسی قسم کی باتیں بہت سی تقییں جن پرسکسنڈرنے زمی اورمقولیت کے ساتھ انفین تبنیہ مشروع کی اور ٰبار بار واد دلا یا کہ سمیا میش انھیں **کا حس<sup>تہ</sup>** بومشقت کرتے ہیں۔ دیجوآ رام کی میٹی میند وہی لیتے ہیں جوآپ اپنا کام کریں نہ کہ د وسرو سے کرائیں۔ پھروہ ایرانیوں کی مثال دے کے کسنے لگا کہ کیا تم اس بات کو اتنی مبلدی ہو کے کہ نفس روری اور شہوت پرستی، بدتر ہی فلای اور انتہائی فرو ہا تی ہے حالا بحہ ہوا۔۔ یرنا نی طریق زندگی میرسسے بڑی شرافت اور با د شاہی سس کی ہوجوسسے زیادہ محت کمٹا یے اور تمام صعوبتیں نجند ، پیٹانی جھیلے! اسی سلسلے میں سکند راُن سے تعربیناً پر چھنے لگا کے مبلا تضربسیابی بونے کا دعویٰ رکھتا ہواُسے اپنے کھوڑے کی محمد اِشت اور الموارا ورزر ہ کامجا ر کمنا پندائے کا یاسٹے کی پر کوشس کی ومن میں رہناجواں کے ایم سے قریب ترین ہے یعنی جیم ؛ و مکنے لکا مکیا ہنوز تمیں یہ اِت تبائی اِتی رہی کہ بھاری فتوحات کی سب

بڑی فایت اور کھیل ہے ہو کہ اسس قوم کی بڑا بئوں اور نقائعی سے جورت عاصل کریں اور چیں ا جے خو دہم نے مندب اور زیر تھیں کیا ہی ؟ اور سکندر نے ان نصیح ترس کو زبانی باتوں تک محدو دینہ رکھا بلکہ اپنی علی مثال سے لڑکو میں خت پندی کی روح بھو کمنی جا ہی اور بہلے سے زیادہ جوش و شوق کے ساتھ شکارا درجنگی در زینوں میں وفت صرف کرنے لگا سختیاں جھیلنے کا یا خطرے میں بڑنے کا وہ کوئی موقع ہے سے مذجانے دیتا بیاں تک کر آسپ آوکو ایک سفیر جو اس کے در باد میں آیا ہوا تھا اس کے سپاہیا یہ کام و کھکر دیک رہ گیا اور جب ایک ون شکار میں سکندر نے ایک زبر دست تو کی بختہ شیر سے مقابلہ کرکے اُسے زیر کیا تو مفیر مذکور نے کہا کہ واقعی تم شیر سے خوب اولے اور تم دو زن میں با در شاہی تمارا حق ہی !

نیں کی کیونکہ اگر کوئی تعیم اُس وقت چو شرکے بھاگ گیا ہو توجھے لکھویں اُسے سزا دوگا ''ا ایک مرتبہ ہمنی تسلیاں کو چکسی کا م پر با ہرگیا ہوا تھا اسکندرنے یہ اطلاع بیجی کوئس (مصری گیدڑ) کا شکار کھیلنے میں سورا تفاق سے پر دکاس کی بر چی کراتی روس کے لگ تک اور دونوں را نوں میں زخم آیا رجس سے انداز و ہوسکتا بوکہ اپنے ماسختوں سے اسکے تعلقات کیسے بے تکلف اوروزیز دوستوں کے سے تھے )۔

اسطح جب بوقس نے کسی مرض سے شفا پائی توسکندرنے اس کے طبیب کو شکر یہ کا خطا تھا۔

کرانی روس کی بیاری میں اُسے کوئی خواب دکھا کی دیا تو اُس نے اُسطے ہی بیکر کی قربا بی کرائی اور اُسے بھی اسی قسم کی قربانی کے واسطے لکھا۔ نیز اس کے طبیب کو تاکید لکمی کہ خبر دارسہل د فزیری اضتیا طاسے دینا۔ جس سے معلوم ہوکہ اُسے اپنے دوست کی بیاری کا کیسا خیال ہو؛ ساتر ہی اُسے اُن کی نیک نامی کا بھی خاص کیا ظرتھا جنا پخہ جب دو شخصوں نے سسے پہلے آگرا طلاع دی کہ جریا لوس فوج میں سے نماکے ذار ہوگیا ہے تو سکن آرنے اسے اتمام مجما اور خبرلانے والوں کو فوراً قید کرا دیا۔

جس زان میں وہ اپنے سن سیدہ اورزیا دہ ضعیف سیا ہیوں کو دطن مجارہا تھا الگی کے باشندے یوری کو کئی کے بات کا دیا اور بہانے سے کل جا نا چا ہا حالا کو وہ الکا تندرست اور مضبوط تھا۔ چنا پنے یہ بات کھل گئی اور دریا فت کرنے پرا شخص نے بھی اقرار کیا کہ ایک عورت کی حبت ہی جو مجھے کھینچے لئے جاتی ہے ور نہ علالت کا کھن حملہ ہی اقرار کیا کہ ایک عورت کو ن اور کس خا ندان سے ہی اور جب سنا کہ کورت کو ن اور کس خا ندان سے ہی اور جب سنا کہ کورت کو ن اور کس خا ندان سے ہی اور جب سنا کہ کورت کو ن اور کس کو بتیا ہے جہ ایک ہورت کو ن اور کس کو بتیا ہے جہ ایک ہورت کو ن اور کس کو بتیا ہے جہ ایک ہورت کو ن اور کس کو بتیا ہے جہ ایک ہورت کو کہ کوری کو کہ کو کہ کو می ایک آزا دختہ می کی شیت رکھتی ہوئے سے متماری معشوقہ نہ آسکے تو بجرجوری ہوکو کہ کو کہ کو وہ میں ایک آزا دختہ می کی شیت رکھتی ہوئے سے متماری معشوقہ نہ آسکے تو بجرجوری ہوکو کہ کو کہ کو کہ کہ وہ میں ایک آزا دختہ می کی شیت رکھتی ہوئے۔

میری انتهائی قیمتی اورب بسی مختاط بئے کہ لوگ میراکام کالیں اورمی سس کا صله انفیں ند دے یرون ایکن بے شبر تمهاری اس انسا نیت اور نیکی کا انعام سکندرمیری مانسے تمیس ضرور ے کا اُسی نے میری بکیں اس ماروں پر ترس کھایا تھا اورائنیں بنا ہ دی تھی۔ خدا اس کو اس مہرمانی کی جزئے خرفے ۔ اور اُس سے کمہ دینا کہاس کے اصان کے اعتراف میں مانیا دایاں ہوتھ میں اُس کے ہوتیں دیتا ہوں'' پھرسدھا ہاتھ <del>پولی ٹرائش</del> کے ہاتھ می<del>ں ن</del>ے کروہ جا*ں بی تسلیم ہوگیا۔ جب <del>سکن</del> داس گ*ر آیا اور دار لئے ایران کواینے سامنے مُرد ہ ویجماتو بہت عمکیر 'ہواا وراینا بچنداُ تاریح اس کی نعش پراُ طرحا دیا . پھر تقوط سے دن بعدجب بہتے ر فتار ہو کے آیا تو اُس نے ہنایت بُری طبع اس کو کوٹے کوٹے کرایا جس کیصورت یہ تھی له دو درخوں کے گذت اس قدر مُعلائے کہا کہ دوسرے سے ایکے بھر <del>بھوس</del>س کے ایک ٹانگ اور ہاتھ کؤ کے ایک درخت سے بندھوا دیا اور د وسری ٹانگ ور ہاتھ دوسر سے۔اس کے بعدان گذوں کو جوڑ دیا کہ بڑے زورسے وہ اپنی اپنی جگہ لوٹے گئے اور وہ بنصیب قیدی کا آدما آدھا دھڑ چہتے ہوئے اپنے ساتھ ہے گئے جو اُن سے بندھا ہُوا تھا۔ دارا کی میت نتا ہا نہ تزک واحتشام سے اُ موالیٰ گئی اوراُس کی حیثیت کے مطابق ساق سا مان کے ساتھ اس کی ماں کے پاس (<sup>ت</sup>ا ہوت میں) بعجوا دی گئی۔ <del>دار آ</del>کے بھائی اکٹالیس ل*وسکندرنے موردعن*ا یات بنا یا اور لینے خاص دوستوں میں شال کرلیا -اس کے بعد سکندراین فیم منتخب صنہ ہے کے <del>مرکا نی</del>ہ (سمر قندو بخارا) کی ممت بڑھا اوربيان وهمندر كيجيل ديحي جوبا والنظابرطول موض مين بجراسو دسے كسى طرح كم ندخى يكين یا نی اُس کا تمام ہمندروں سے زیا دہ شیریں تقا۔ سکندر کو تحقیق کے باوجو داس کما<del>صل حال</del> معلوم نه ہوسکا اوراس نے بیڈیصلہ کیا کہ فالباً بیھیل<del> میوٹس</del> کی شاخ ہے . گر واضح رہے کہ علما <u>نے طبیعات اس کے حال سے خوب</u> اقف تنے اور سکندر کی مہم سے سالہا سال *ہی*شتہ اس کا انوں نے ذکر کیا ہو کہ سمندر کی اُن جا رطیبوں میں جو ترا فلم کے اندر تک جلی گئی ہ

ہے بحیرہ خزریا بحیرہ <del>مرکا نی</del>ہ کتے ہیں سب سے شالی فلیج <sub>ک</sub>و۔ اسى نواح ميں وحشّى ليميوں نے ناگها نی طور پران آ دميوں کو گرفتا رکرا او سکند کے مؤ ھورے <u>بوسی فلس</u> کی گرانی پرمغرستے ۔اورائفیں کے ساتداس گھورے کو بھی ک<u>واکر لے پیکے</u> اس خبر رسکندراس درجے براشفتہ ہوا کہ نقیجے انتوانیس کہلا بھاکہ اگر گھوڑا میچوسلامت واپس نه دیا تومی متماری ساری قرم کو زن و بچهسمیت فناکرد و*ن گ*اا ور ذرارح مذکراو<sup>ا</sup> گران لوگوں نے یہ نوبت آنے سے پیلے <del>سکن</del>د رکا گھوڑا اس کے حوالے کو بیا اورسائڈ بیا ہے بستیاں بھی اس کے اختیار میں دیدیں جب سے سکندر ٹوش ہوگیا ا ور نہ صرف اُن کے سا ، کال ماطفت سے مین آیا بلکہ اُن کوجواس کے گھوڑے کو کیائے کے لئے تھے فدیر می اد بیاں سے سکن <mark>ر ہا رہ</mark>ے و ترکتان ، کی طرف روا نہ ہوا اور میں فرحت کے زمانے م اس نے پہلی مرتبہ غیر ککی لباس زیب بدن کیا جس کامنشا بھجب نہیں جوبہ ہو کہ وہاں کے باثنا میں یونا نی تنذیب زیا دہ سہولت کے ساتھ رواج پائے کیونکہ لوگوں کواپنی طرف می<u>ھین</u>چے ہے بہتر تدبیر ہیں ہے کہ ان کی رسوم ومعا مثرت کےمطابق آ دمی اپنے کو نبائے ،لیکن اس علاو ه ایک وجهاس تبدیبی کی به می ممکن به کرسکندر اینے آ دمیوں کو آ زما نا حیا ہتا تھا کہ آیا ا پرانی تاجدا روں کی وضع قطع امنتیار کرنے توان کی رمایا کی طبع یہ لوگ ممی اس کی ترتبر پرآماده موجائيس كے يانيس ؟ ماہم اسنے يك به يك لينے تيسُ ايراني معاشرت كا يُورا بإبٰد كرامينا لپندىنىي كيا-اورىذاُن كامبامەنىم آمتىل كوشىجە (تاج نماعلقە) لىپنے لباس مىڭ خاكبا اس نے ایک بین بین طریق اختیا رکیا جونه تولیز نا ینون جیسا سا د ہ تھا نه ایرا بیون کاسا درق برق برکان دوزوں کے وسطیم تھا۔ اوّل اوّل وہ یہ لیا س صرف اُس وقت بینتا جسکھ غير فكيول سے گفتگويا ملاقات كرنى موتى يافقط را زدار دوست اور مصاحب موج دہو۔ گرى**ىد**ازاں و ەاسى كوپىغے بېنے با ہرىمى ئىڭلغے لىگا اورمام دربار وں اورسوارى كے موقعو بر می اس لباس می نظر آنے لگا۔ جس سے مقدونیہ والوں کو یک گوند رنج ہوتا تھا۔ لیکن وہ

ائس کی دوسری صفات پندیدہ کے اس قدرگرویہ ہینے کہ اپنی عمر لی کمزوراوں کونظرا ندا ز لرناہی منارب سمجھے تھے ۔اورجانتے تھے کہ اس میں نمو د وخو دآرا ٹی کے ساتھ و ہ ایک تھے کی شوکت نالیٔ کرتا ہے۔ جنامخہ اسی دُھن میں اور جو کموں سے ملا وہ اُس نے اُسی مانے م ا پن ٹانگ پر تیریمی کھا یا جسنے ہڑی کو اس طبح توڑا تھا کہ اُس کے کوشے نکا لیے پڑے تے یاایک موقعہ پرگئری پرایک بیمراُس کے الیا زورسے لگا کہ اس کی ومہسے ہو دن تک مینا ئیمیں فرق آگیا ۔ لیکن *میںب تکلیف*ات <u>سصف</u> کے با وجو د و ہ اُسی طرح ملآ ا**ل** لینے تیئر خلاوں میں ڈال دنیا تھا۔ یہاں تک کرجب دریائےسیون کو اُس نے رتنا کئی مجھکر)عبورکیا اور ترکما ہوں کو مارکے بھٹا دیا توگو وہ اسہال کے مرض سخت مس میٹلا تھا پر می سو ذلانگ سے زیادہ دورتک برا بران کا بیجیا کرتا رہا۔ اسی مقام پر مبت مصنفوں کا ساین ہو کہ مسسر ، کی ملاقات کو حکم عور تس رام آئیں۔ کلی ٹارکس میولی کلیٹس اونی سک رمٹس ، انٹی حبنس ، اور اسطرا س روایت کے را وی ہیں۔ گر ارسطالبس ا <del>ورجارس جوسکندری دریا رمیں عارمن</del> (درخواہت ک<sup>و</sup>ا محررمتٰی )کے عمدہ پرممتا زیتے اس کو باکل بے سرو پا نسانہ بتاتے ہیں اور<del>بطلیموس</del> ا تئ کلیڈس فیلان تقیبی اور فیلقوس می انفیس سے ہمراہ ہیں۔ ملکہ درحقیقت خود ُونرالذکررا ویوں کی با لواسطہ ل**ضہ ب**ت کی ہے لینی اُس خطیں جوانٹی <del>یا ر</del>کو اُس-بیاں کے متعلق لکھا ہی، وہ ان غیر معمولی عور توں کا مطلق کوئی ڈکر نیس کرتا اگر میہ بیاس لکما ہو کیٹ و ترکما نان اپنی مبئی اُسے دینا جا ہتا تھا۔ اور کئی سال کے بعدج<del>ب کی سکتار</del> نے اپنے <u>مقالہ چ</u>ارم میںسے یہ کہانی <del>اقرامیس</del> کو پڑھکرسائی دجواس وقت سکندر سے عانثین الوک طوالیٹ میں سے تھا) تو و وہن*ے کئے لگا کہ میں ہے ہ* قت کہاں تھا ؟" (مطلب بیرکدمیں توسکندر کی مهمیں اس کے ہمراہ تھا ہمجے یہ واقعہ کیوں مذمعلوم مہوا ؟) برمال اس كي محت معرض عند كو كيم ملاقه ننيس ي - يه بات البته متحق سي

رونیه والوں کرمضمها اورار انی سے بے دل دیکھکے اُس نے صرف میں ہزار بیا دہ اور تين بنرارسواراپنے ساتھ كے لئے يُن لئے تھے · باتى سب كولينے قيام كا ہوں ميں جيورگر نقربر کی تھی جب کامغہم یہ تھا کہ ابھی تک پر دلیبیوں نے ہم کو باکھا اس طرح دکھا ہو جیے د کی خواب میں کسی کو د کھتا ہو۔اوراگراپ ہم لینے گھروں کولو ملنے کا ارا د ہ کریں <del>۔</del> اس کےمعنی یہ ہوںگے کہ الیشیا کوجو نکا کے مجاگ گئے ۔کیو کرحقیقت میں لیٹیا گی شخہ انعی کے ہم نے نئیں کی ہے ہیں لیسے وقت میں دایس ہو گئے تر ہمارے دشمن لیتے بناً پلٹ پڑیں گے اور ہا راہیجیا اس طرح کریں تھے جیسے کو ٹی عورتوں کا کرنا ہو! لیکن نے یہ آخرمںا وربڑھا دیاکہ مں متیاری منشاکے خلاف تھیں مجبور کرنا نہیں جا ہتا ا درجن کا جی چاہیے و ہ وکہیں۔ جاسکتے ہیں <sup>،</sup> البتہ میں اس بیلئے کا مخالف ہوں ا ور می**ضرو**ر ے عالم کا با دشاہ بنانے لیے چلا توا تفوں نے ولط كاكرحب ميرامل مقدونيه كوسار میں وقت پرساتھ چیومر دیا اور میرے پاس چندا حباب یا رضاکا برسیا ہیوں کے سو<del>ا</del>ے لونى سائة ديينے والا يا قي ندر ہا "

یہ ساری تقریر تقریباً لفظ بر لفظ اُس خطاسے ہم نے لقل کی ہوجو د دسکندر نے
انٹی آپر مرکو لکی اٹھا ۔ اسی میں وہ کھا ہوکہ اس کا اڑھا طرخوا ہ ہوا ۔ اور تمام حاضرین نے
آ وا زبلند جہاں وہ سے جائے سا تہ جلنے کا عدوبہاں کیا ۔ یہ لوگ رضا مند ہوگئے تواورہ
کورضا مند کر لینا کچہ د شوار نہ تھا ۔ اوروہ خو دہی اپنے سے بترسپا ہیوں اورا فسروں کی
تقلید پر تیار ہوگئے ' اب سکند ہے اس ملک کے لوگوں سے میل جول بڑھا نا مثروع کیا
اوران کے طورط بی اختیار کرکے انھیں خو د لینے یو نانی رسم ورواج کے قریب لے آیا۔
اس میں جک یہ بی کداگر یہ لوگ اُجمی طرح ما نوس اوران کی وفا داری بحروسے کے لایت ہوجا
تو پھر آگے بڑسنا فی بی وی ویش اور ہی ہوگا ۔ کیو کہ اپنے وطن سے اتنی دُورکل جا ناہ ویت

اس فت مک کمیے کا راستصاف ہوکسی طرح ورست نہ تھا پس سکندرنے والشمندی سے پہا کے باشندوں کو زور وجرکے بچائے لطعت وهایت سے اپنا بنانے کی کوسشیش کی او تیں نبرار لوکوں کومی میمانٹ کرمیز نا نی مُعلّبوں کی گرا نی میں دیا کہ بیزنا نی زیان اور قواملہ سحما ئیں۔رہی وہ شا دی جواُس نے روٹنک (رکسانا) کے ساتھ کی جسے معل<sub>و</sub>م ہو تاہیے ى تقريب مِن رقص كرتے ديجوكروه فرلفية ہوگيا تھا۔ تو در صل معا ايوشق ومحبت كا تھا لیکن مناکحت لیسے موزوں وقت پرعل مں آئی کہ اس سے د وسرامطلب نمی نو دیخو دکل آیا . تینی مفتوح لوگ به دیچهکرکه سکند رحب اصنا بطشخص اغیس کی توم کی ایک خانون پر والدومشيدا ہوگیا بحرا گرا س کے با وح دائس نے جب کنگ قانون وُقامدے کے جمب اُس کے اہل فا ندان سے اجا زت مذہبے لی وہ اپنی معشو قد کو ز وجبت میں لینے سے باز ر ہا) ہبت مطمئر اورمسرور ہو گئے۔ اور لینے کو یو نا بنوں سے اور زیا د ہ توب سمجھنے لگے ؛ سکندر کے دوستوں م<del>ی مفرشا</del>ں اور کرا تیروس خاص طور پر قابل ذکر ہیں! <del>می</del> - تولینے مہراین آ قا کی ہربات میں تقلید کرتا تھا اور مسس کی نئی طرزمعا نشرت می*رائر*کا نشريك متعا گرد وممرالينغ يوناني رسم ورواج كاسخت يا سندنقا ا در تبديلي كومطلق ليپ نذكرتا تعالمان بت كوسكندرمبي تا وكياتها راسي واستط حبب كبهي ايرا نيو ں سے كو ئي ما لمہ پاکٹنگو د*یریشیر ہ*وتی تو اس میں و <del>وہفن شیا</del>ل سے مرد لیٹا اورجب یونا نی مقدود لوگوں کے متعلق کوئی کام آپڑا تواپنے دوسرے وطن پرست دوست ک<del>را تی روسس</del>ے ام لیتا جر کاوه در حقیقت کبت لحاظ کرتا تقا، لیکر محبّب زیا د <del>ه بهفرمشیان س</del>ے کرتا اور ا المركز التي روس قريا د شاه كا د ومت بردا و<u>رمغرت السيا</u> سكندر كا إيبي ده بالتي كليس حبول رفمة رفته أن د ونول كوا ندروني طور يرايك <sup>د</sup> وسرسه كاح بين ا درجاسد بنا ديا بينا يخه و وعلى الإجلان جماً مريث تم يلك يجب كمندرى فوجين مبندوسان بنجيس توان كي وتمني *ے مرتبہ انخول نے تکواری کمینچ لیں اور اپنے اپنے طرفدا روا*ح

کے دواقعی لوشف مرسف برآ ما دہ ہوگئے۔ لیکن سکندر گھوڑا دوڑا تا ہوا بروقت ایم بنیا اور مرب استے ہفتوں ہے اورا تنا بنیں جانتا کہ تیری مساس بہتر میں ہوئے ساستے ہفتوں ہے اورا تنا بنیں جانتا کہ تیری ساری آبر و بیری مجت کی وصب ہے۔ اسی طبح کرائی روس کو اُس نے تانا کئی بیں باہکے سخت چشم نمائی کی اور پھر دونوں کو لینے روبر و بوا کے محلے لموا دیا۔ ساتھ ہی امن آور اور گردیہ تا کور کی قسم کھائی کہ اگر چیس تم دونوں کو سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں گرائیدہ تم نے باہم کو کی عبکو اکو اور کا کہ کے کم زیادہ کو سے کرنیا دی تا ہے کہ اور کا کہ کے کہ اور کا کہ کے کہ داروں کو تا ہے کہ اور کا کہ اور کا کہ کہ کے کہ اور کا کہ اور کی کا اور کی کا دون کو تا کہ اور کا کہ کہ اور کرائیدہ کرنے دانے کو ضرور مروا ڈالوں گا ''

اس کے بعدیہ دونوں کمبی نہ ارمیے بلکہ منہی میں مجی کوئ ایسی بات نہ کتے تھے جودور کوناگوارگزرہے۔ یاوہ اُسے اپنی مزمت اورنفتیص ہمچے .

المل مقدونيه ميں سبے زيادہ جرشخص كا شهرہ تقاوہ <del>پارمينو كا بديا قلوطاس تقا . كي</del>و بكھ علاوہ نهات نامور دنبگ جوادر شجاع ہونے كے سكندركے بعد سب بڑا فياص ادر دير سنجاز سرداروہى تھا - چنا پندا يک مرتبركسى دوست نے كچه روپيه اُس سے طلب كيا اُس نے لِينے خزائجى كوحكم ديا - خزانجى نے جواب دياكہ روپيه موجو دہنيں ہو۔ <del>فلوطاس</del> نے كہا روپيہ نير سے توكيا كچو ظروف ياكپرے ہمى ميرے ہنيں ہيں خبيس فروخت كيا جاسكہ ؟"

و کیا چیر طروت یا بہرے ہی میرے میں ہیں جیس دوست میا ہوستہ ؟ لیمن فلوطاس کو ابنی دولت اوراوصات کا رفتہ رفتہ ایسا نشہ ہوا کہ و وہت نا زیبا لیمرونوٹ کا افلہار کرنے لگا اورا پی حیثیت اور لیا قت سے بڑھکہ قدم مارنے لگا۔اسی فولین ورشخیت نے اُس کو لوگوں میں رئیوا کر دیا اوراکٹر معاصرین اس سے حسد کرنے گئے۔ جنا پنج بالپر البر جنا سی پرکھمی کم اُس کو کھا کا اتفاکہ مٹیا صدسے زیادہ بڑا آ دمی ہو جا نا بمی اچھا انہیں ہی! اور داقتی س کے دشمن وصے سے سکندر کے کان اُس کے خلاف بحرر سے تھے۔ اُس پرطرہ یہ جواکہ انہوں کے معاسلے میں سکندر کے باتھ ایک اور شما دت اُس کے خلاف آگئی۔ تفصیل اس و ہمسر کی

عظمعات میں سلندرے ہاتھ ایک اور سہادت اس سے علاق اسی مسیس می واسسری میں کر انتوجی شر فرنا کی رہنے والی ایک نہایت میں ورت می ،جب دارا کو سلسیہ میں

ت ہوئی تر دمثق کی لُوٹ میں و دہمی ہندی میں آئی اور الضّنیت کی تعتیر کے و قہ <del>فلوطاس</del> کول گئی۔ و واسسے ایسا ما نوس ہواکداینی محبوبہ خاص بنالیا ۔اوراسی کے رو<sup>و</sup> ون نشے کی تربک میں کھنے لگا کہ سکندر تو اڑکا ہی بیمتنی فتو مات اس کے نام سے طنو کی جاتی میں درصل سب ہم باپ بیٹوں کی مدولت ہیں۔ کام سب ہم کرتے ہی گرام فا مُرُہ اور شہرہ سکندرکے نصیب میں ہیں اور یا د شاہت کے مزے بھی وہی اوُ مُتاہِیْ وغیرہ خوا انوَمِ بنے ان سامیا مذ ذیگوں کولینے تک رکھنے کی بجائے کسی لینے موم راز۔ ر پھر حب کہ قاعدہ ہو شد ہ شدہ یہ ہات <del>کرا ٹی روس</del> کے کا بون تک ہنچ گئ<sub>ی۔ نت</sub>ھنے ر برخا توں مٰرکو رکو با دہث ہ کی خدمت میں ہے آیا۔ اورجب سکند رنے س ترمک<sub>و</sub> د باکه <del>فله فاس</del> کے ساتھ برا برسا زیاز کرتی رہے اورا دھرجو کچھ گزرے اس۔ ہمیں <sup>ک</sup>ھی مطلع رکھے ۔اس طرح نویب <del>فلوطا س</del> جو بہ ھالم بے خبری جال میرتھیں حکا تھا، لینے فلات اورزیا ده موا دحم کرا تا گیا، بینی *تھی غضے* میں اور کیمی شینت میں سکندرکے خلا منجو مُنه میں انابے سویے مسمحے بکٹ بیا جس کی اطلاع دوسرے ہی دن ما د ثنا ہ کول جاتی۔ لیکن گوسکندرکے دل میں کل بڑگیا تھا ا ور<del>ا نتوجن</del> کی تمام با توں کا اس کے پاس بہت عمدہ بثوت موجو د تقا پھر بھی و ہ <del>فلوطاس</del> کو طرح دیتا رہا ۔اس کی وحہ یا تو یہ تھی کہ اُسے <del>پار مینو</del> کی و فا داری او رخیرسگالی پر به ِ را بھروسہ تھا، اور یا بیرکہ ان ذی اثرباب بمیوں پر ہاتھ دا جھجکتا تھا، ہبرحال و ہ ابھی ان سب با توں کی طرف سے انخیان بنا رہا ۔ گر <del>فلوطاس</del> کی میمتی سے اسی زمانے میں میہ واقعہ میٹ آگیا کہ <del>لیمرنس</del> نام قصیهٔ کلیترا (مقدونیہ) کے ایک نے سکندرکر قتل کرنے کی سازش کی ا در ہر اڑا د واٹیے ننایت محبوب د وست نک<del>ر ماہییر</del> یہ بی ظا ہرکر دیا بلکائے بھی شرکب سازش ہوجانے کی صلاح دی۔ <del>اکو اعبیں</del> کم عمرال<sup>ا</sup> کا تعاو واس معاملے کی نازُ کی اہمی طرح یہ سمجھا ا ور *اسٹ کا* ذکر لینے بھا ٹئی <del>آ تی</del> سے کردیا۔ <del>آ تی</del> اس کولئے ہوئے سیدما <del>فلو لما س</del>ے ہاتی یا اور درخوا ست کی کرمہں سکندر تک بنجا دیا جلئے

کہم اُس کی دات کے متعلق ایک نہایت ضروری خبراسے بہنچا نی جاہتے ہیں. لیک نہیں ئس وصہ <del>ے، فلوطاس ا</del>نٹیس ینہ لے گیا اور کینے لگاکہ بادشاہ اس دقت زیاد ہ ضروری کام مِيں مصروف ہي۔ د و ہار ہ انفوں نے پھر لحاجت کی گر بھراً س نے جڑک دیا ۔ تب بنوں . کسی اورسردار کا توتیط ڈمونڈا اور آخر بادشاہ کے حصنورس ماریاب ہوکے <u>لم نوس</u> کے منصوبہ برکا حالء ص کیا اور ساتھ ہی یہ ہی بیان کیا کہ ہم پہلے <del>فلوطاس</del> کے پاس کئے تھے اس نے دومرتبہ ہاری درخ است ردکر دی، سکندراس واقعے سے نہایت برا فروختہ ہوا ورجب اُس نے مناکہ وہسپاہی ہم نوس کو پکرنے کیا تھا اُس سے سازشی نے مقابلہ کیا گرلزانی مین و د لمزم ېي ما راگيا ، توا ورخفا موا کداب سازش کا پټه کيو نکر مل سکے محام اس وقت <del>فلوطاس</del> کے بُرانے دشمنوں کی بئ آئی۔ با دشاہ کو اس سے بگڑا دکھیکر ا مغوں نے اورطوفا ن اُٹھائے اورعلا منیہ کھنے لگے کہ مجتلا کلستراکے ایک گنوار کا پیروصلہ ہوسکتا ہو کہ با د شاہ کی محترم ذات پر صلے کا خیال دل میں لائے ؟ یہ <del>لم نوس</del> تو زیادہ سے زیا د ہ ایک کٹمیتلی متعاجب کا تارکسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔اوریقیناً اس کے پر د ہیں کو ئی اورصاحب حیثیت خص حییا ہوا ہی، لہذا اس معالمے کی تحقیق،ام پی طرح ہونی حاسیے غاص کران لوگوں سے جوا س کو رفع د فع کرنا چاہتے تنے سخت موافذ ہ ہو نا حاسیے ۔ غومن جب با دشا ہ کو بمی متو ہہ یا یا تہ ہزار وں شبات <del>فلوطاس</del> کی طرف سے اُس<sup>کے</sup> دل مں ڈال دیئے اور آخر کا ریباں تک جوش دلا یا کہ اُس نے فلوطاس کو گرفتا رکرنے کا حکم دیابی پیر بڑے بڑے افسروں کے سامنے اقبال بڑم کے داسطے اس دنصیر کی مرتن ا ذیتی<sup>ں</sup> دی گئیں اس قت خو د *سکذر پر* دہ کے پیچے جیبا ہوا تھا کہ <del>فلوطاس</del> کی نکا ہوں سے بناں ہوکراس کا بیان سُنے ، مگرحب ملزمنے <del>ہفرہ شیاں</del> کی منت ساجت مثروع کی اور بت ہی گڑگڑاکے اس کی فوشا میں کرنے لگا توسکندرا وٹ میں سے کل آیا اور مناہیے يەلفظ فلوطاس سے كے كەكياس بُز دلى اور نامردى كے با دجو دتم لتے بڑے كام ميں باتم

دالنا واست مع و" <del>فلوطاس کے قال کے</del> بعد سکندرنے مدیم میں آدمی بھیج کے اُس کے اِپ <del>پارمی</del> مروا دیا۔ یہ بڑما مردارفیلة سے وقت سے ایک نامورسیا ہی تھاا وراس کی فا میں مان نثاری کاحق ا داکر تیکا تھا۔ خو دسکندرکو منبوں نے ایٹ پر مماکرنے کی تمت يَارِمينَو ان بب مِن مِنْ مِنْ مِنَا وه لِينے دوسِيعُ توبيلے انھيں لڑا بيُوں مِن کواچيکا تھا ، آخری مثابی اسی قرمان گا و شاہی پرجیڑھا پھرخو دبھی بڑھاہیے میں ذکت کی مو ہاراگیا۔ گران واقعات نے سکندرکو سارے حبان میں بدنام کر دیا۔ا وراس کے رونے ساس ہفا کی سے نبایت فائف *رہنے لگے فاص کر آنٹی یار آ* ایندہ سے بت چو کنا ہوگیا اور اپنی قرت بڑھانے کی فکر کرنے لگا۔ اسنے ال ایطولیہ کے یا س<sup>میک</sup> چکے بینیا مبر بھیجے اورائحاد کے ڈورے ڈلے ۔اہل ایلولیہ می سکندرسے وف ز<del>وم کی</del> لے کہ اعوں نے قصبہ اینا وہ کو تیا ہ و ہر یا دکر دیا تھا۔ اور سکندرنے اس کی خراکے <u>ینلدہ کے باشندوں سے کملوا دیا تھا کہ انفیس اپنے والدین کے خون کا انتقام لینے ا</u> وني فكرمنين كرني عاسية كيونكرمين فو دان كي اچي طع خرلوب گا-اس داتھ کے مقورے ہی دن بعد <del>کلی ترس</del> کا افسوس ناک قتل و قوع میں آیا <u>ہے بہت لوگ فلوطاس کے قتل سے بھی سفا کی میں م</u>ہ ترشیمے ہیں لیکن آگر ہم اُس قت اورموقع كاخبال ركعير إوراس تصفح كي جزوى باتين نظرا ندارزنه كرين توتعوثري ق ع بعد كمل ماك كاكريد ما را واقعد الك سوك الفاق كاكر شمد مقارا ورجا منار <del>کلی توس</del> کی تقدیر ہی اس سے دشمنی کررہی تھی کہ با دشا ہ کے نتشے اورطبیش کی حالت می اس قدرمند كرناريا -

تنتصیراس تصنے کی یہ م کدایک دن با دشاہ کے پاس کوئ بیزنانی میوہ سطی معلم میں مسالمی میں مسالمی میں مسالمی میں م ملاتے سے تعنیۃ آیا جس کی تازگی اور نوش نمائی دیکھکروہ نمایت متعجب ہوا اور کلی ہو

، ملوابھ جا کہ وہ می آکے دیکھے اور کھانے میں نٹریک ہو <del>کلی ترین</del> آگر میرایش وقت قربانیاں کرر ہاتھالیکن اُن کوجیولزکر سیدھا یا د شا ہ کے یاس حلا آیا اور پیمھے پیھے وہ سکندرگو ہو تی اورجب اُسے اینے درباری رہا لوں سے معلوم ہوا کہ ی<mark>ہ کا ہوس</mark> ہات<sub>،؟</sub> تواُس نے حکو دیا کہ فوراً اس کی دیت ادا کی جائے کیونکہ خو ے خواب میں تمین روز کیلے ک<mark>لی توس</mark> کو مانتی لباس میں <del>بار میب</del>و کے متا میٹوں یا س مبٹھا دیکھاتھا۔ حوظا ہرہے کہ ننامیت منوس بات تقی ک<del>ل توس</del> اس ثم ی ما د شاہ کے یاس کھانے میں شرکت کی غرون سے اپنی قربا نیاں ا دھوری **جوڈ**ک ا تما گراس کی مان<del>ے م</del>یساک*یمنے لکھا،* باوشا ہ ہی نے دیت اورندرونیا زھیے مطلخ لح بعد با د شا ہ ا وراس کے ہمنشین سنے خوب ترابیں کنڈھائیں ، ندادی مزے میں آکے وہ گیت گانے لگے ج<del>ریرانی میں</del> (یا بقول بیفن بیریان ) ى بناء نے اُن بو نا نيوں كى نرمت ميں لكھا تھا جولرا دئي ميں ڊثمن سے شكر ئے بھاگ بچلے ہتھے۔ بالحضوص اُن کے افسروں کی اس کیت میں بہت ہجو کی گئی تھی حاضرین مس سے تعفل برانے پرانے میر دارحوائش کست کھا۔ ت گرشے اور گنت بنانے والے اور کانے والے دو نوں کو بُرا بھلا۔ لے نوئر رفیقوں کوہبت مزاآ ماا ورگانے والوں کی تعرفیں کر دوینے ملکے - بیان مک که <del>کلی توس سے ص</del>بط مذہوں کا • و ہبت *خب*دی اوربیا اس قبت کثرت شراب خواری نے اُسے اور بھی ہے جو اس کر دکھا تھا ۔ بدمزاج ہوئے کھنے لگا کہ غیر ملکیوںا ور دہتمنوں کے سامنے اہل مقد و نیہ کے بیب کرنا کچوبهت نویی کی بات نبیں ہے کیونکہ آگرمہ و ہ لوگ نبیمتی سے اُس موقعہ پرمغلو ۔ ہوگئے تتے تا ہم اس میں توکوئ شہنیں کہ وہ اُن لوگوں سے بزار درہے بتراور<del>ا چ</del>ے

ساہی میں جو آج گھریں جیٹیے اُن پرمضحکہ کرتہے ہیں۔اس پرسکندرنے بیٹی تبا ہوا فقرہ کہا کہ کلی توس اس دقت اپن و کالت کررہ ہی اور نامر دی کو برقسمتے کے نام سے موسوم کرکے اپنی خفت مٹانا چاہتا ہی!'

یہ سُنتے ہی کلی توس جوش میں اُٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ اسی شفےنے جس کوتم نامر دی کئے ہوا یک دیوتا وسے بیتری داد کتے ہوایک دیوتا وُں کے بیٹے کی عباں بجا پی تھی عین اس وقت جبکہ وہسپہتری داد کی الموارکے آگے سے فرار ہور ہاتھا! اور تم جو آج اس قدر بلندی پر نظر آتے ہو کہ لیے کو فیلقوس کے بجائے امن دیوتا کا جیٹا بتانے گئے ہو، کیا بیرب کچر اہل مقدونیہ اوران کی خول افشا نیوں کے صدقے میں نیس ہی ؟"

یا توسی با تین ہرطبہ کتا بھرتا ہی ؟ اور ہسس نمکوای کی یا داش میں ابھی کک اپنے کیفرکردار کیا توسی باتیں ہرطبہ کتا بھرتا ہی ؟ اور ہسس نمکوای کی یا داش میں ابھی نک لینے کیفرکردار کو انتیں بہنچا ؟ متی لوس نے جواب دیا «کیفرکردار کوکیوں نئیں بہنچے ؟ اس سے بڑھکرا درکیا منزا ہوگی کہ ہماری فعدمت اور تکلیفوں کا یہ انعام ال رہہے ۔ واللہ وہ لوگ بہت توقیمت سے جو دنیاسے پہلے ہی اُنو کے اور جنیں لینے ہوطنوں کی یہ تذلیل دکھینی نہ پڑی کہ ایرانی علی جولان کی یہ تذلیل دکھینی نہ پڑی کہ ایرانی علی جولان سے ان کی کمال اُدھیری جاتی ہے اور لینے بادشاہ کک ان کی رسائی بھی ہمری ہمری ہمری ہمری ہمارا نیوں کی خوش مرکزے سے !"

غوض جومنیں آیا کلی توس کمباجلا گیا، اُدھ رسکندرکے قریب جو نتاہی مصاحبت سے
سر فرازامیرزا دیے بیٹے سقے وہ بھی کھڑے ہوگئے اور جاب میں ہس کوسخت توست
سنے لگے ۔ سن رسیدہ اشخاص نے البتہ مصالحانہ طریق پراس طوفان بنے تمیزی کوروکنا جاہا۔
سکندراس وقت لینے دوایرانی مصاحبوں کی طرف مخاطب ہواا ورکنے لگا کہ آپ لوگو کئے
صفرور یہی رکئے قائم کی ہوگی کہ اہلِ مِعدّونیہ کے مقابلہ میں یونا نی متکہ کس تعدرا پنے کو
معلیٰ اورار فی سمجھتے ہیں اور کمیا سخت برتا و کرتے ہیں کہ گو یا سب لوگ بہائم اور وہ خو دوشے ہرا

م ای رس نے اب بمی این زبان نه رو کی . بکرسکندرسے کنے لگا که اور جو کوخمیس منا بوه ومي كهداد اورا كرنمييرالسي با قول كاجواب مُعننا يندننين تويموأن لوگول كوليخ ی مِس ۹ اسسے توہبت بہترہے کہتم اپنا وقت بلیجوں اورخلاموں میں گزار وم میں ۶ وزانوں ہوکر متماری سغید کرتی اورا پرانی ہےنے کا دامن جومنے میں عار نہلے نے سکندر کواس قدرشتع کیا کہاب وہ اپنے کو قاپورس نہ رکھ سکا۔ اُس لم*ے پڑا تھا اُنٹا کے <del>کلی توس</del>کے کینچ* ہارا اور پیرانی ٹوا تلاش کرنے نگا، جیے اس کے مواران خاصر میں سے ایک تتخفيتني اربيط فالن-یا تھا۔ اور لوگ بمی اس کی منت سماجت کرنے گئے لیگین وہ کسی طبع نہ ما نا اور ونوی زبان میں لینے در ہا بزن کو ہا وا زبلند نگارا۔ جواس کے مامنطرا لی علامت سمجی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک أس في كوتا ل كيا توسكندر في زوره أس كُمُكَا مارا ـ الرح بعدي ت تعرلین کی که نقاره بجانے میں حکم عدولی کی ورنہ ساری فوج رہل میں سیدا ہوماتی لیکن کلی توس آب می ند دیا بلک صابر کے دوس نے کر دھوکے زیروستی کرسے سے با ہرکردیا تو وہ دوسرسے دروا زسے ر کال مقارت دیے بروائ سے بوری بدیز کی کتاب اندرو ماک کے شریعے نگا (جیے ایک طرح یونان کا شهرآمثوب کنا درست ہوگا) اس پرسکندر نے ایک س قت ک<u>کلی ترس دروا زے کا پر</u>د ہ ہٹاکے داخل ہور ہا تھا۔ پار کردی کلی نوس نے ایک بینے ماری ایک دفعہ کرا یا اور گرکراسی وقت مرکیا لندر كانعته باكل فرو يوكيا اوروه اسينه حواسون من أكياءا ورأس وقت ئے کے عالم میں ساکت کھڑے تنے اُس نے وہی

برجي كل توس كے مُرد وجسم سے كمينج لي۔ اورجا بينا تھا كالينے علق ميں بونگا المنظمة اورائة بكرك زبروسي اس كمكر المين كمينج لاك جمال إيك مضيض اكا ندمال موكيا غرد ویژگیا جتی کرسولئے ٹیکوں کے کوئی آواز اُس کے مندسے مذبختی تعی یا ناکل کا تقی جسسے لوگوں میں بڑی تشویش بیدا ہوگئی اور اس کے دوست کرے میں کم گرو ه معلق ان کی طرف متو**م نه بروا را ورکسی کی بات پراس نے سا**رمت نه کی <del>.</del> آخ<sup>رح</sup> رس تندرنے اس کا خواب اور وہ پیٹ گونی چو کلی تیس کے متعلق قربا نی کے وقد . خلاهر بو نی نتی یا د دلای اوراس حا دیے کو ایک تقدیری اور شد نی واقعه ثابت کیا آ لسے کئی قدرسکون ہوا ، اس کے بعد لوگ ک<del>الیہ "منس فلسفی کوج ارسطو کامو</del> پر قریب ہوتا تھا ا ورا تکھار حب متوطن <del>آب دِ را کو</del>لائے کہ منموج با دیشاہ کو پیند وضیعت سے تسکین میں جنابخہ <del>کالیں تنی</del>ں نے بڑے دلکش پرائے ہیں افلا تی با تیں کیں اور دھا، بندھاکے جا ہا کہ اس کے متلا طمرمذیات میں سکون واطمینان کی کیفیت پیدا کرد۔ ليكن بحمارمين جرفكيفريراين ولزمراين كيالك مينتاتنا اورجواب معامرين غرت اوران کی تحفر کرنے میں مشورتھا، کمرے میں د افل موتے ہی جالا یا کہ کیا وہ سکندر ے عالم کی تکا و لگی رہتی ہے ہیں ہے جوچیو کروں کی طبعے پڑا ہوا اس و وہ ہے ہ برکہ لوگ اُسے کیا کہیں گئے ۽ حالانچہ ان فصنول او باھ م**ں مبتلا ہو۔** ن ار شنشاہی اور سرداری کے و وحقوق یا دکرسے جواپی شا<sup>ن</sup> فتومات کی مروکت اُس نے عامل کرائے ہیں تو کیا شک برکر قانون اورمیزان عدا ج*ں چز کا ن*ام ہے وہ خود اُسی کی زات ہو۔صاحبو! (اس نے لوگوں کی طرف مخاط و عطارو دو تا كى مورت كوست و يحاب كداس كايك <u>قانون سبے اورایک اہتریں انصاف</u> توکیا اس سے پیمطلب نبیں کہ فتحہذان اُلوالوم

اما فعال من الفعات وقانون بن ؟" الم المري المريد المحارم في ادفاه كافر فلوكيا البار الماري كي سائن الربي المبيت بريمي مُراا تروالا اوراك يسل سے زياد و صدى ارمِس آس موقعے پرائی ذاتی اغراض کو می نہولا ۔ بلکہ یا د شاہے مزاج میں بڑا درخورها**مل** کر**لمیا اور کالبیر تنز ک**جس کی نشک مزاجی ہے سکندر پہلے ی ذراً كمبراتا نتما، إ دشاه كي نظرول سے ايساگرا ديا كەمئىس كى محبت تك أسے ناگوارا در بُری معلوم ہونے گئی۔ ۱ سعرته بیدا تغاق مواکه به د و نو فلسنی کسی مبلسے میں موجو دیتھے اور وہا آجہا ا ورموست معلق کو منگو مور ہی تھی اور کا لیں تین اُن کا ہمراے تنا جوان مالک کو ن سے زیاد و مرد بتاتے تھے اور کیتے تھے کہ یہاں متنی سردی ہوتی ہے یونان مِن مِن بِوتی- لیکن <del>انحسار مِن</del> اس کوکسی طرح نه ما نتا تھا بلکه کسی قدر تندی کے ساتھجتم <u> سستنس</u>نے کماکہ تم یونان کواس مک*ے ز*یادہ مُفنڈاکیو کرتبا تکی دموسم م**ں ایک جرمحرا لبادہ پنے** رہتے تھے **ما لائحہ بیاں ا**یکہ جورتين من كرم كيرك مترارك جيم برنظرات من إ" بزفقرے سے <del>انحمار می</del> اوراس کے ساتھ کے دومرہے مرمیان طریخ لین شغیر سع جرحسدانمیس تنفا و ه زیاده بره گیا- ا و رامنبرلوگوریم مرزی تمام نوشایدی اور فرو ما به لوگ اس کی قناعت بیندی ترتین اور حق شناسی کم میں تعربینیں مُن کے برد ہمت ناکر سکھ سنے مسیب بڑی ات یہ تھی کرو کسی ڈاٹی نومن سے مکندرکے ہمراہ یہ تھا جکہ اُس تک جو بینجا تھا تر طایت اُس کی محصٰ یہ تنی کہ لینے اہل وطن کی سنرملئے جلا وطنی معا ن کرائے اور انفیس ایس کا کے اپنے مثہر و مان آبادا وراز مرزوتم رکائے۔ اس کے علاوہ ماسدوں کو مخالفت کا موقعہ فود

کی ننگ مزامی سے بمی <sub>ا</sub>یزاگیا تما۔ کیون<mark>کر کالیہ شن کمنے طبعے سے ب</mark>جیا تما اور يورّن كويا توقبول مذكرتا ياكسيمنل من جاتا قو خا موسشس تيوري بربل والسه م**ينا**ر بيتا . ا دریهٔ ظاہر کریے کہ د ہ اہل مخل کی کئی برکت اور خیل کو بہنگا و کستی ن بنیں دیمتا اور کسی سے خوش منیں ہوتا ، ساری محل کوافسرہ ہ کردیا آرتا تھا۔ خیابی خو دسکندراس کی نسبت بنعرز ماکرتا تعاجس کامندم بیسے که 'الیاشخص جرا دُمائے دانش میں لینے انوان ٠ فراموش كرف مع ايك الحونين مما ما " ایک مرتبر کسی منیافت شاہی میں جب دور شراب اس تک مینجا تو اُس سے فرات کی گئی کداہل مقدونیہ کی سالیٹس میں ایک برحبتہ تقر*ر کارے جمالیں سنت* نے اس کی تعمیل کی وراس فصاحت وبلافت کے ساتھ تقریر کی کہ حاضرین سے بے افتیار نغرہ اسے ج بلند ہوئے اور سبنے کوڑے ہوکے اپنے اپنے ہاراً مار کرائی کے تھے میں ڈال نیئے۔ مرف لندرتعربغیوں میں شریک مذہوا - ہلکہ <del>بوری بدیز</del> کا ایک شعر رئیس*تکے کئے لگا کہ اسیقے مغنا*نیا اِچی تَقریرتمنے کرلی تو کال ہی کیا ہوا۔ ہاں اگرتم واقعی زور فضاحت و کمیا ٹاچ**لیتے** ہو تومیں۔ سے امسل و لمن کو اُن کی بُرا میّا**ں و کھا وُا وراس طرع بَجِ کروکہ وہ آج** میوب واقف ہوکر آیندہ آن کی صلاح کرسکیں ۔ کالیں تنین نے اس فرایش کی می اسی معدی کے ساتم تعمیل کی اور کولے ہوئے اپنی ساری تقریر کو اُلٹ ویا بینی نهایت آزادی ، ما تومقدونیه والوں کی ذمّت کرنی نشروع کی اور بیان کیا کہ فیلی**ر مریث ومقدونیہ کی ماک**ی فلمت اس مُن اتفاق كاكر تفرير كوكه أس مع مدس بينان اندروني لاان **جباره ول مِن شغول ما** اور ہرریاست نفاق وا فترات کا مٹار تھی ہیں لیسے موسقیسے اُس نے فائرہ اُمثا لیا تربی الیی بڑی بات نبیں کی کو کہ کسی شاعر کے بقول '' خانہ جنگی اور شورش کے زیانے میں برمعا تیجہ شرت ونام آورى ماصل كرايا كرت بين!" اس كاس طرح بيا كانذافها رِفيال بي المن مقدونيه كو مام لورير الواركزرا واعدال

ول میں ہس کی طرف سے ترانی میٹر گئی سکند نے توبیاں تک کماکہ کا لی<sub>س</sub> تبینی کو فقط ز خطاب دکھانا ہی منطور نہ تھا بکام ہدونیہ والوں سے اپنا دلی بغیم اور منفر بھی اُس نے اس سے من طا ہرکیا۔ اور جو کو کھا گیا، بسس کا ناقل <del>ہومیں</del> ہے اور بدوٹرق تحقاہے کہ بیر باتر <u>ہٹری تب نے بو کا بی شن</u> کا لمازم کتاب خوانی تھا بعد میں <del>ارس</del>قر سے بیان کی تعییں اور ہی ب أس نے با دشاہ کومبت ناراض دیجھا اوراپنے سے بالکل بنراریا یا تواکٹرا سے ے آتے جاتے یہ شعر پڑھا کرتا تھا کہ ، يتروكليس كومي آخر كارموت نے آن - اگرچه اعال منكے لحاظ ہ وہ تمب مي متراور فط عکی<u>راسطو</u>نے امنیں حالات کو د کھا<del>ر کالیں تنیں</del> کے متعلق یہ رائے قایم کی تھی کہ اس لى خليب كېونے میں توشبه نبیں لیکن و تو تتِ فیصلہ با كل نبیں ركمتنا - جو کچو ہوا س میں ظاکم میں ک*ے سکند*ر کی سیستہ نہیں اور آزا دا نہاس نالایق مزعت کی نحالفت کرنے سے ں نے ایک بہت بڑا احسان مینا نیوں پر کمیا اور فو دسکندر کو ایک بڑے سخت مواخد م المالية كيونكو اكرميرا بل مقدو نيدك تمام بركزيه و ادر روشس خيال سرداراس وِلت كو ہے دلوں میں موجب ما رسمھے سفے گرحلانیہ اظهارِ اختلات کی اعنیں جرأت نہ بڑی تعی اور مر<del>ف کالیس تین آ</del>پائنجنی ہے جس کی وجسے یہ با دشاہ پرستی یو نا بنوں میں بیدا ہوتے ہوتے رو گئی۔ اسی حایت حق میں خو دوہ بالکل تیاہ ہو گیا۔اس کے کہ اپنی منز نفا مذجد دحمد میں أس نے بڑی شدّت سے کام لیا اور بجائے اس کے کہ با د شا وکو فہا بیش یا دلائل و براہیں سے قابل معقول کرے بیمعلوم ہوتا تھا کہ گویا زبردستی اس کو بجبور کرنا جا ہتا ہے - <del>جا رس کھ</del>تا بوكه اكمه موت مي جب مكند ووجهاك شراب يي حيكا تربياله بحرك ايك بم مليس كي و بڑھا یا جرنے سرو قد کھڑے ہوئے اسے لیا اور قربان محا ہ کی طرف منزکر کے بی لیا یعب با دشاه کوسیده کیا اوراس کا باند چرم کراپن مجد پر بیزگیا. اسی حرکت کی تقلید تمام ما ضرکتی کی بیان تک که کالین تبین کی باری آئی۔ اوراس نے نا توسیدہ کیا نا قبلہ رو ہوا بکر بالاً

یی کرسا دگی سے یا وشاہ کی عیانب بڑھا کہ دست دسی کرے سکندراس قت دوسری ط متوجه تناا و <u>رمغرت با</u>سے باتیں کر دانعالیک<del>ی دِمت ریوس ب</del> کا اسم عرفی فیکن **ت**ا اس قت دخل اندا ز بوا ا دربا دشا ه سے کینے لگا که تمرکارا س نفس کو دمت بوسی کی امایت مركزنه ديب كم ببسي بي ايسار جرف آب كوسده كرف احراز كما "جي الخ با د شاه نه ایم نمینج لیا اور کالیس تنس کواس تری تنبیل کاموقعه نه دیا - گر مکرموصوضی اس کی زیادہ پروانہ کی اور فقط اتنا بآ وا زکہ کے لوٹ کیا کہمعلوم ہوا کر میرے ستے م اوروں ہے ایک برسد کم تقا " ایک سکندر بہت نا راض ہوا۔ اور <del>تفر سنسیا</del>ں کو بہت وا د ا می حسب نے اس موقعہ برکالیر شنق کوعه دشکن بنا یا اور کماکہ اس نے جروعدہ سیلے کیا ت**ع**ا سے پورا نہ کیا بینی حوا ظہارا حرام ہا د شاہ کاسنے کیا اس نے اُس سے بیلو بخا ما ملا ہنو داس کے اترار کے منا فی ہی ۔ گران سب ابنوں پر گڑنہ یہ ہوا کہ اب <del>لقوامبیں</del> اور لک نن جیسے لوگ بمی اس کے دریے ہوئے اور بحال سنجید کی گواہیاں دینے ساکھے ک يه خوسلائ يجيم پركيس بني تعلى كرتا بورتاب كه صرف مجه اكيلي في شخصيت وطلق العناني کامقالمہ کیا اور سارے ہو ہوان اُس کی حرنت پیندی پرمفتوں ہیں'اُسے اپنامقتدیٰ مانتے ہیںا درہمباً کسی کو حُربا تقیق طور پر آزا دا ورجری <u>سج</u>متے ہیں ترو <del>و کالین تینی</del>ر ہی کی ذات ہی افق ہم سے سب ان کے نزویک بالکل دلیل نامردا ورایمان فروش کوگئے یمی اباب تے کرجب ہر الوس کی ما زین طنت ازبام ہوئی تو اس کی ٹرک<sup>ھ</sup>ے مِتنے الزام كالير تنفيرك وتتمنوں نے لگائے وہ آسانی یغین کرلئے گئے خاص کر میکہ جیب ہوجواں <del>ہرالوس</del> نے اُس سے دریا فت کیا کہ دنیا یں سے متا زہو مانے کی کیا ہل کا <u>تو کالیر شنس نے</u> اس کارہے ہترطرابقہ تبایا ''اُسے قتل کر دینا، جواس وقت م<del>رسے م</del>متانہ ہی' نیز اس فل کے ارتقاب پراسے متقل کرنینے کے واسطے اُس نے یہ ہی کما کہ خرد ا سكندر كى سنرى كاربى اورسون جاندى سے مرحوب ند ہونا بلكه مبیشہ یا در كموكدوه مى

بف البنيان ہے اورایہ إمانی كے ساتھ فناكيا ما مكن ہو۔ ہے کہ ہرمالیس کے کسی شریک برم یک نے انتا ی عوبوں مرحجا ا وراس کی نثرکت سازش کا کوئ بٹوت بھی ماسل نہ ہوسکا تھے ہیںان میں تصدیق کی ہے کہ اہل ما زش کوجب خت سے سخت ا ذینیں دیکئی ت بمی النوں نے بھی کماکہ ہم اس سازش کے سلے بطور نو دآیا وہ ہوئے مذک <u> خسنے سے " لین تلوٹ عرصے کے بعد آئی یا ٹرکو و خلائی۔</u> تح پرکیا ہے اس میں کالمیر تنسن پرالزام لگا یاہے اورصاف صاف لکودیاہے کہ اگر میر تمام نوجوا ن سازشی سنگسارکروسیئے گئے گروہ سونسلا ئی انہی ہاتی ہے لیکن مں کسے م ہے بغیر نہ چوڈوں گا۔ بکا س کے ساتھ ہی وہ جنوں نے اُسے میرے یا س بھیا اور بمی جومیرسے دشمنوں کو لینے شہروں میں بنا ہ دستے ہیں کہ وہاں مبٹیکر میرے قات ا نھیں؛ مزاسے نرمیں گے اِ<sup>م</sup>یہ اشارہ ہو ا<del>رسلو</del> کی ط**اف جر کے گھریں** یں نے بسبب رشتہ واٹھی کے تعلیم یا ئی تھی۔ ہبرمال سکندر کی یہ وہمکی فالی ی کالبر تین آس کی فزومنت کافتکار ہوئے رہا۔ لیکر اِس کی موت کے متعلق لوگول ہ ہو بعض توسکتے ہیں کرسکندرنے اس کو میانسی دلوا دی اوربعض کا بیان ہے کا خانے میں بھار ہوکے مرا ۔لیکر <u>، جارس</u> لکھتا ہے کہ و ہشبہ **یرمات مینے ت**ک - کامقدمه بری مجلس می و دارسط کے سامنے ساعت کیا مائے اسی حال میں اُسے بعنی امراض سنے آگیرا۔ اور فربر ہوتے ہوستے آخر کارمرکبا <sup>می</sup> لندرنے ہندوستان کی مہم س مرحدی اقوام کے ہمتوں زغم كما يا بحر - كربيرس لما دوا قعات كوچو فرنا نيس جا سيئي ا دراب بمرأس زانے سے لیس تن ارسطو کی جیتی جیرو کا بٹیا تھا۔ ۱۶

قدم ملنا ماہیے جب کر ضعیف و <del>ا را طرس لیے وطن کو رخیسے بہت ہی ہ</del> تیں برد اثنت کرکے سکندر کے ہاس پنیا اوراس سے ملنے کے بعد کیے ل**گا کہ مجھ اُ**ن یو تا نیوں پر کمال آفسوس آ تا ہی جواڑا نی میں کا مرتبے اوراس وقت تک منہے ک*یسکندر* فیلقوس کو دارمائے ایران کے تخت پرمتکن ہو<sup>ئ</sup>تے دکھ لیتے ۔ لیکر بڑو داسے ہی ا**جل**ے نظ نه دی کرسکندر کی عنا یات خیروا نه سے زیا دہ دیر تک متمتم ہوتا ۔ و و متو دیسے ہی عرصے کے ا زرطیل موکے مرکما۔ اس کی تجینرو کھین بڑی دھوم دھامسے کی گئی۔ اورال فوج سے اس کی یا دسکارمیں نمایت عربین ا درائنی گز ملبند ایک مخیا کیٹیة نتیار کیا-ا وراس کی مُنسبی ربینی راکھ) جارگھوڑوں کی رہند میں بڑے تزک سے سامل سمند ریک لائ گئی۔ اب سکندر چر مهندوستان پر نوج کشی کاموزم صتم کرجیکامتها به و کیمکر درامتفکر مهواکه آم رای ال فینت سے اس درجے ل*د سکے ہیں* کہ اپنا اساب مانتہ نے جانا سخت د<del>حوا ر</del>ح اس و قت کواس نے اس طرح عل کیا کہ ایک روز دن شکلتے ہی جب کا ٹریوں پرسا راسا مان بار ہو چکا تربیطے اسے اپنے اور اپنے خاص مہشینوں کے اساب میں آگ لگا دی اس کے م حکم و یا که اورسسیا ہیوں کا بمی ساما ن اسی طبع حبلا دیا جائے۔ یہ تدبیر سویے میں ترم شکو نظراً تی متی لیکن جب اس برعل موالة و و بالکل آسان کلی بعین مذته لوگوں نے مس پکو زا ما نا نه و و کورت زیاد ه ضارے میں رہو۔ کیونکواس حرکت سے سیا ہیوں میں لیہا جزئر بھیلا اکہ انفوں نے سا ہیا نہ فل وٹورا ور نغرہ ہئے رزم کے ساتھ دوڑ د و **ر**کے ایک جمع کی منروری اثبائے ایخاج تو بھالیں اتی سارابے کارسا مان مکلف ملتی آگ میں جمونک ف یرایساتنجیا بھیزمنظر متاکدہ وسکندرکے ولوسلے بڑم سکے اور فتو مات کے الرا دے اور نجیۃ بور مجيئه اوراسي زملن مين مزاج مسسوكا ايها ورثت اورونت كربوكيا كه لوكور كومعيه إي خلارك برشدیدترین مزائی دینے لگا۔ خابخہ منا ندر کا جواس کے دوستوں میں شال تما اس جرج پر سرکوا دیا که و ه ایک قلعے کو مچو ژارطلا آیا مهال سکندرنے اس کو دسته فرج پرستین کیا بھا

اسی طبع <del>آرمود ہ</del> نام ایک ایرانی کوجواس سے منوف ہوگیا تھا ، اُس نے اپنے اِنتہ سے انمنیں دیوں میں ایک بھیڑ بیا ہی اورالیاعجیب غریب بیتے دیا کہ اس کے مسر پر ہڑ ہے تبو رحکتی، تاج کی صورت بنی ہوئ تتی اور د ونوں میلو وُں پر *عقیلیاں لنگتی تعیس اور ا*ل لمند سنے اس قدمنو س اور کرو ہ جانا کہ اپنے بابی پر وہتوں کو جو اسی غرمن سے م ئے۔ گریہ خطرہ جو پہلی مدشکونی سے بیدا ہوا تھا ایک او بجیب واقعے سے بہت جلدالْل لیا بغصیل کسس کی میر برکر کر <del>کر کسی نن</del> مقدونوی جرث ہی توٹنگ خانے کا دروعذ تھا ، <u>٩ن البجون با دشاه کے لئے شامیانہ کواکرار اتفاکہ اتنے یں ایک جگر کی زمن</u> تے وقت اُسے ایک چٹمنظر طاکہ یانی کی عبگہ ایک نزالی تسم کاروغنی سال من ہا تھا جب <u>راکسی نس نے متی</u> کوا درہٹا یا توحقیقت میں باکل زینون کے تا مہیا یاک یال به کلا که لوگ دیچه دیچه کے جران رہ کئے کیو کہ حمک میکنا ہٹ رنگ ور ذا يعة غرض هرلها ظ سے اس ميں اورتيل ميں كوئى فرق نہ تھا، حالانكه اس ملك ميں تیل کا چثمہ تر در کنارزیتون کا درخت تک ہنیں میدیا ہوتا اباں بیضرورمعلوم دمشور ہو کہ ا شے جیون کا یا نی سارے دریاؤں سے زیادہ مکناہے اوراس میں نمانے طالے بے جسم پر می حکینا نی کی تہ چرامہ جاتی ہیں۔ ہر تعدّ پرسب س کا کچہ ہی ہو، سکند رکو ا نثان سے بدرم کال مترت ہوئی اوراس کومی اس نے غدا کی طرف سے ایک تصرّ رکیا ۔ اوراُس کے رقعات بنام <del>آئی یا رَس</del>ے اُس کی خشی کا کچوا ندا زہ ہو تاہوجن<sup>م</sup> اُس نے کھا بوکہ یہ وقعت منجلہ ان حیٰداعجر بہ شکو ز ں کے بوجن سکے ڈریعے کمجی محی خداخا نے بچر را بی منابت فاص کو افسار کیا ہو۔ اُس *ے مُعبّر د*ں نے بمی بی کما کہ بیہ م<sup>ن</sup>ر و وفتح ہو

اوربے شک تمیں مُهم ہندو تان میں نصرت علیٰ حاصل ہو گی لیکن بہت سی وقتوں اوصوبو كحبعد كيوكمة تيل و و مٰ شے ہے جو خدا نے النان كومشقت وجفا كشى كے بعد آرام وتسكيس ان زالوں کا اندازہ کچہ فلط نہ تھا۔ کیکمنی الحقیقت اس نہم میں سکندرکومبت سی تلیفیر جمیلنی ٹریں' بار ہاجان جو کموں میں ڈالنی اورزغم پر زخم کھانے پڑے۔لیکن ان سے بڑھکا اس کی فیج کرآب وہوا کی خرابی اور پرسدگی نامیسری نے نقصان بینجایا تا ہم و کہ تی سیب کو خطرے میں نہ لایا اوربمبیثہ میں مجتار ہا کہ سنجی حواں مردی کے سامنے ہر مشکل آسان ہے البہتہ بَرْ د بِی شعار ہو توسل ترین کام می لا بخل نظر آنے گھا ہو کتے ہیں کرمب اُس نے <del>مبسی مقر</del>اد ر اس کی فوج کا محاصرہ کیا تو یو نا نی سیاہی وشمن کے حصرصیین اورستیکر میاڑی تنظیمے کو دیجمکر حیران اور کسیس کی تبخیرے قلعاً مایوس ہو گئے۔ اُس قت سکندرنے اُکٹیارتیں سے ور ایسا لیا ک*کیا<del>سِسی متر</del> بت ج*واں مردسا ہی ہے ؟ اورجب جواب ملاکو 'ننس' نهایت بووا آدمی ہے" ترسکندرنے کیا کہ بموکیا باقی رہا ااگر سرداری کمز درہے تو د وسرے لفظوں میاس مجا ے لینا باکو آسیان بی" اورواقعی اُس نے مقومے می<del>ں سبی م</del>ترکواس قدر پریشان لیا که اس کا قلعه بلا دقت قبضے میں آگیا۔اسی قسم کے ایک اور پُرخطرمقام پرجب َس سے چن مقدونه ي سيابيوں كولے كے حلوكيا توايك شخص كوجس كا نام سكندرتما بُلاك كيے لگا كم محمد تمیں ترمیدان جنگ میں ہسسنام کی خاطرہی سی پوری شجاعت دکھا نی جا ہیئے" چنا پخر با نزجان ساہی ایسی دلیری سے لڑا کہ جان سے گزرگیا جس کا سکندرکو می مبت صدمہ ہوا۔ مقام نیسہ کے عامیرے کے وقت بی ا*س کے میا ہی بے* دل اور سک*ے لیت وص*ل ہورہے تتے کیونکہ شہراوران کے درمیان بہت کرا دریا حالی متعاد سکندر میا حال بھیسک سع برما اور دریا کے کنارے پر کوئی ہوسکے سکنے لگامیر میں می کشا برقست شخص ہوا ربیزانیں مانتا "پھرط ہتا تھا کہ ڈ مال پرمنجکر دریا ہی اُ ترمائے کہ لوگوںنے میشک

اسی مقام پرکئی شہروں کے جنیں اس نے گروالیا تھاسفیر پنیا م سلے ہے آئے اور
یہ دیجکر متعجب رہ کئے کہ علیٰ تم ہونے کے بعد بی اُس نے مذر زرہ کبر آثاری تی مذکوئی لوکر
یا دیکھر متعجب رہ کئے کہ علیٰ تم ہونے کے بعد بی اُس نے مذر زرہ کبر آثاری تی مذکوئی لوکر
یا اس نے قرومیٹ نظر آٹا تھا بھر تھوڑی و پر بعد کسی نے ایک گذامیٹ نے کا لاکرویا تو
گیا۔ اس تواضع اور پوشش راخلاتی پر بوڑھ اسفیر بی دنگ رہ گیا اور کھنے لگاکہ وہ کون تدبیر بوکر
یا۔ اس تواضع اور پوشش راخلاتی پر بوڑھ اسفیر بی دنگ رہ گیا اور کھنے لگاکہ وہ کون تدبیر بوکیا۔
یا۔ اس تواضع اور پوشش می ہوئے کے لئے میرے اہل وطن کو اختیا رکرنی چاہئے ؟ سکندم
عایدیں بطور پر غال میرے پاس بھیجہ یں "اکر فرس مہنا اور کیے لگاکہ بندہ نواز اگر مجھے ہے
عایدیں بطور پر غال میرے پاس بھیجہ یں "اکر فرس مہنا اور کیے لگاکہ بندہ نواز اگر مجھے ہے
غل وفت کو بی منظور ہو تو چیدہ اشخاص کی بجائے زیا دہ بہتر قریہ ہے کہ بُرے سے
فل وفت کو مت کرنی منظور ہو تو چیدہ اشخاص کی بجائے زیا دہ بہتر قریہ ہے کہ بُرے سے
برے افراد حضور میں بھیجہ وں !"

ہندوستان میں کھی اور پی مرسنری شا دابی اور میووں کی ا ذاط میں ممتاز تھی۔خود راصبی ابن حقلندی کے لئے مشور تھا۔سکندرسے پہلی ملا قات میں اس نے اس طرح گفتگو کی کہ:

ہم تم آپس میں نامی کوں اڑیں جبکہ متمارے یہاں آنے کامقصد ہمارا آب و وانہ خصب کرنا نیس ؛ عالانکہ ہی و دِین ایسی ہیں جن کے واسطے صاحبان دنہنس ہی جنگ کرنے پر مجبور ہیں۔ باتی رہے وہ ال ومتاع اورزر وجوا ہر حربہ نیا کی آبھوں میں مبت بڑی چیز سمجے عباتے ہیں۔ تراکرمیرے پاس مترسے زیادہ ہوں تو میں بہ خوشی تمیں صقد دینے کو آمادہ ہوں۔ لیکن تمارے پاس یہ دولت مجمعے زیادہ وسطے تر متمارا زیر بارمنت بہنے میں

ك كما لاية قديم راج دهاني موجوده راولبسندى ك إلى واقع متى- اس كمندر ويرمى شا والتي الماريخ است كمندر ويرمى شا والتي الم

مى مجمع كوئي مارنتيں!" یہ فقرے ٹن کے مکندر پوٹک گیا اوراس ہے بغل گر ہو کے کہنے لگا '' پر کیسبیمنا یہ بولی بمالی باتیں بناکے تم میرے النہ ہے کا بھی اور بے مقابلہ کئے مجھے خلیہ ہال اس واضع ا در خوش اخلا تی بی تمیس سی میں تمسے منا فسیضرورکروں محا اورخمیں آپ سے نہ دوں کا پیمنا پنہ اس نے را مرکے تحالیف سے کیس زبادہ گراں ہا تجنے آیے یے اوران کے سوا ایک ہڑار مسکوکٹلینٹ دےسکے اپنی فیامنی کانعث سے ایا اتی لمیرر قرم کا اس فررای بات اور آن کی خاطر مسس طرح کنا دینا خر دسکندر کے رفعا کر ناپند ہوا لبتہ ہندوسًا نیوں میں ہنس کی بڑی شہرت ہو انی اوراکٹر اس کے گرویدہ ہوگئے۔ گراب ہند دستان کے منتخب حبک آ زمامیدان م*س کیلے ۔* بینی ریاستوں کے نو*ار پو* کے اُن تہروں کی مافت برآ ہا دہ ہوئے جوسکندرکے حلے کی ز دمیں تھے ۔اورحقیقت میں بمنوں نے سکندرکو تاک ہے بیوا ویئے۔ بیاں تک کھپ ایک مقام تسخیروا الإشمار ا مان ال کئی اور یہ تنواہ دارسے یا ہی اس مقامے کل کے دوسری طرف پہلے وسکندر اُن پرحمار کیا اورسب کومُن مُن ہے قتل کر ڈالا ۔ پرنقص عمد کا ایسا داغ ہے جواس کی مثلی فتومات برهبشيكے لئے لگ كيا وريذاس فرابني تمام ارا يُول مي كمبي ايي لغزش خركها ي ج س کی سنے رہ نے متعاصت اور شام نہ واد وسندیا انضاف کے منا نی ہرتی ۔ انھیں سے اہیں کی طبع سکندر کو ہندوستانی مکانے بمی کچہ کم پریشان منیں کیا۔ جو برا بر آ زا دریاستوں کو مرا فعا نهجا و پرأېمارىت ب<u>ېرىت سى</u>داداك ايا ئون پرىنبون نے سكندر كا غاشيراطا<sup>م</sup> ندم پروال ایا تا۔ تبری کرتے تے۔ان ال ملمیں سے بی بعض کوسکندر نے کرفتا كراك يمانسي دلواني -سكندرك اسين خلوط من فوجيهندي (رام كيرس) كي الطائيون كاعال فوجست؟ لیا ہو۔ وہ لکتا ہے کہ فریقین کے درمیان دریائے جا **مایل تما**اوراُس **ا**ر راجہ کے سکھ

روتت التيول كي مف وشمن (ميني يوناينول) كيسمت سركئه تيار رمتي متي كه دريا كومبور دهرمي هزر وزاسيغ لشكري*ن غل وشور بياكرا تا ر*هنا تفاكران مليمير ركوبو<sup>ي</sup> دح دگیمس)کی قسم کاشیدنه بونے بائے ۔ آخرایک ات جبکہ کمٹا ڈیپ اندمیرا ہور مانھا، میں کیمہ بیاد ہ اور کیے خیدہ سوارے کے رامبے نشاسے دُورفا صلے پروریا میں دافل ہوا لرامی یونانی وسط دریایی ای*ک نایو تک پنج سے کہ بارش کے سخت ط*وفان نے آگھیا اور کڑک مککے سوا ہوا کے جبکڑ موں اور گو لوں نے ہویش وحومسس پراکندہ کر دیئے۔ نے اس حال میں یہ دیکھا کہ بجلیاں لوگوں کو *نمبل*سائے دیتی ہیں بھارہ کا راسی می<sup>ردی</sup>ھا یا کے یا رفوج کو لیجا وُں۔لیکر ہکند رکھتا ہے کہ طوفان نے اب مہلر کواس ور۔ لمرااه رتیز کردیا تھاکہ موجوں نے بہا وُکے زورسے سارے کنارے میں کٹا وُ ڈال شیئے اوراً ترنے میں بے عدد قتیں میں آئیں کہ بھیلی زمین پر قدم ہمنے مشکا سمعے "اسی موقع پر كتة بي أس نے كها تقا كه اوا بل ايتمنز! أن يُرخطرمصائب ربعي تم يتين لا وُسطّے جو ع من واولینے کی فاطرمی نے برواشت کئے ؟"لیکن میردایت اولی سک ی ش کی ؟ کمند بیان کرتا ہوکہ کنار سے سے فاصلے پر ہی گفتیاں چوٹر کرسینہ تک بانی میں ال فیع یانی کی تلی تلی کھاڑیاں عبور کرکئے ۔اوراب و وسواروں کو ہمراہ ہے سے دو ڈھا کی میل اپنی پیا دہ فوج سے آگے بڑم آیا کہ اگروشمن کے صرف سواروں سے مقابلہ ہوا تب توحمل آورول کی قرت بھی کا نی ہوگی لیکن اگر فوہت خالف نے اپنی کُل فوج نے کے لڑائی ڈالی قراس شہٹ مِن بِذَانِي بِادِ ہے بمی رسرموقع مینج عائم سے۔ جنابخہ اُس کا پینجال اِکو صحیح نوا بیلے ہی راج کے مواروں سے مقابلہ ہوا کل ایک ہزار سوار اور سا پڑجنگی رفقیں اپنے کشکر کو مہت ہے جر کے رمقابے برآ میرجن مں جا رسوسوار مقتول ہوئے اور رئتہ ایک بمی سلامت مذار فی لینیب کی سب یوتا بنوں نے گرفتا رکولیں اِس اثنا میں <del>پورس</del> (جن نے سبحر لیا تما کہ ہونہ ہونو وسکندروریا بارکرایا) لینے سارے نظر کوسے لانے کا والبتہ تقوری کی

فرج بحمیا نی کے واسطے دریا پر اس نے چوڑ دی کہ اُ دمرے یونا نی دریا کو اُترنے کا اراد کریں تو انفیں وہیں کے دہیں روک ہے ۔سکند سنے اس جم غفیر کی نکرا ورمجگی ہائیوں کا ریا بجایا اورسامنے پڑنے کے بجائے و وصوں میں بنی فرج انٹ کردشمن کے دہنے یا زویرفود ٹوٹ کے گرا اورمیسرہ پرکینوس کو مکردیا کہ بجلی کی طرح حایثرے۔ بناپخریر تدبیرسپ لخواه کامیاب ہوئی۔ وشمن کے میں ولیبار پوٹ گئے اور تیتر تیتر ہو کے قل کی طرف سمٹ آئے جس سے خو د ہوخو د ہائتیوں کاسے منا رُک گیا۔ گرہیاں وہ جم ک ت برت ارسے اور دن کے آئٹریں گھنے کمٹ کب پوری طرح مغلوب ومنزم مذہو يه وه بيان ہے جونو د فاتح لينے رقعات ميں لکھکے چوڑگيا ہو-اس روایت میں تمام مؤرخ متفق میں کہ <del>پورسس</del> جار ہا تھ اور ایک بالشتہ کمیا تھا ورلينجيم وغليم إئتي برمبيا جواائس ساليامتنا سبمعلوم ہوتا تعابضيے كوئي سوار اپنے گورے سے ۔اس اِ تی نے بمی لڑا ئی میں اپنی فرانست اور و فا واری کے عجیب و غریب بو ہر د کھائے جنا بخرجب تک اس کا الک ضحیج و توانا، لزائی لو تار ہا، اِنتی نے برى دلىرى ساس كى مرافعت كى اوراس برملدكرت والوس كوباس ندييتك وياليكن جونمیں کہ تیروں کے زغموں سے چور ہو کرراج بے قانو ہوا تواس نک ملال حوال اُسے گرنے نہ دیا کا یہ باہتے ، دوزا نو ہوگیا اورا پنی سونڈوسے اس کے تیر کیسنچکسنچ کو کتالے <u> پورس م</u>ب رفتار ہوئے آیا تا سکندنے پوجا کہ کس سلوک کی توقع ہے ؟ اس جِابِ دیا یہ شاہا نسلوک کی"ا ذرجب کر رہی سوال کیا گیا تر اُسنے کہا کرب کچھ اسی خصہ مِن آگیا، اورسکندرنے بھی اس کو مایوس نہ کیا ملکنے داس کی ملکت کے علاوہ اور کئی آڈا ا قرام کا ملاقہ جنسیں مویا نیوںنے بڑو رمطیع کیا تھا، اُسے والی نبائے بخش دیا۔ کتے ہیر اس صوبے واری میں بیندرہ قرمیں اور بیے شار دیمات کے ملاوہ یا نیج ہزار بری لید شا *ل حتیں . گرمیاں کا ایک اور صوبۂ حب پر*فیلوس نا می اپنے ایک و ورت کو *سکند* 

متعین کیا، پورس کی اوات سے بمی بختا تھا۔

پورس کی اوائی کے کچہ دن بعد سکندر کا جوب گووا بوسی فلس مرگیا۔ اکثر متند مورخ

تواس کی وجہ یہ تباتے ہیں کہ وہ لینے زخموں سے معالمے کے با وج دجاں برنہ ہوں کا کین
او نی سک ری ش کا بیان ہے کہ اس کی عمرتیں برس کی ہوچکی تمی کہاں تک جبیاضمل
او خوجیف ہو کے مرگیا۔ بہر حال سکندر کو اس کی موت کا اثنا صدمہ ہوا بعثنا کہ کئے سے نہاور
اور ندت کے سامتی کا ہوسکتا ہے۔ اُس کی یا دگار میں جہا کے کنارے ایک شہر تمی سکندر
منے تعمیر کیا اور ہسرکا نام بسی خالیہ رکھا۔ اس طرح کتے ہیں اُس نے ایک جاہتے اور
وست پر وردہ م کئے پری تا س کے نام پر بھی شہر آبا دکیا تھا۔ اس روایت کا راوی سوشس

ارکے پڑر اکر آگر دریا ئے گنگا کوسیا ہمیوں نے جورہ کیا توان کے تمام سیملے کارفام ری نظریں بے کاراوربے وقعت ہوجا ہیں گئے کیو کہان کا اس وقت انخارگوہا ای شکت کاخو داعرّاف کرناہے بلیکر آخراُس کے دوستوں نے بیشکل اُسے سمجما یا اور ساہوں کی الحاج وزاری مُن کے جینے کے گرد فرما دیوں کی وضع بنائے اس کی ،سابت کریے تھے،و ہ طوعاً وکر ہُ مراحبت پر آیاد و ہوا۔ بھر می اس کے جی نے یہ نہانا کرانی یا دگارس بڑھا پرڑھا کے چورہے بغیر ہندوشان سے جائے ۔ جنامخ و ہ مجرکہ کہا گھروں کے سازو براق بطورا پنی نٹ نی کے جو ڈگیا۔اور انھیں ان کے اصلی طول وعوض سے کسیں زیادہ و بڑا بنوایا تاکہ آیندہ نسلوں پر ممی آس کی طوت نقش قایم ہو۔ نیزائر نے دیو تاؤں کے نام کی قربان کا ہیں میضب کیں من کی آج تک <del>پریسال</del> کے راجہ مُرمت و تقدیس کیتے ہیںا ور دریا عبور کرتے توت برا بریونانیٰ رسوم کے مطابق قربانیاں چڑھانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ <del>جند رکیت</del> جوا<del>س زیا</del> میں کم عرتما اورو ال سکندرے ملا تھا،بعد میں اکٹر کہا کرتا تھا کہ اس کے ماکب پر قا بین بوجانے میں ذراسی کسررہ کئی ورنہ و اِس کا با دشا ہِ وقت اس قدر کم نسب اور ر ریظا لم تماکه تام اِل اکب اسے دلی نفرت کرتے ہے۔ ب سکندر کو سمند ًر دیکھنے کی عملت تھی۔اس غرمن کے لئے اُس نے بہت سی ناوی اور دو بھے تیار کرائے اوران مس مبھر آرام والمینان کے ساتھ دریا دریا روا نہ ہوا گر یه دریائی سفریمی خالی از منبغت منه تھا اور نداس میں ووبیکا ررہا۔ بلکہ مرا بر دریا کے دونو مانب أترأترك لجي كتاا ومصبوط قلول كوتسخ كرك سارس علاق كومفتوح كرتا جلا ما آیا تھا۔لیکر انٹیں لڑا یُوں میں ایک مرتبہ <del>لیو</del>ں کے کبی شہرکے محاصرے میں وہ مز سے بال بال بھا۔ یہ نی ہندوستا ون کی سے بها در قرم انے مباتے ہیں۔ امنیں کے ایک تنظیم پریزنا نیوںنے ادکیا اورجب تیرار ا رکے محصورین کولیا کرسکے آمکنا ڈال ڈال کے اور نومی سیر حیاں لگا کے فصیلوں پر ہیٹ منے ملکے ۔ ان میں *سب پ*ہلا شخص جو ا ذہر جڑھا سکندرتھا۔ گراس کے پنتیتے ہی سیڑھی لڑٹ گئی اور وہ قربیہ ، سے فینرکے تیروں کا نشانہ بن گیا۔ اس مخدوش مال میں و جس طرح بن پڑا تیروں سے بچ کلمے لوٹا اورمین دسنوں کے درمیان کؤ ہے آیا بھی پیرول کے ال سدھا۔ وشمن س کے اسلحہ کی حبنکا رادر چاک دیکھکے پہلے ۔ س مبے کمار کی انجیس ایسی جو ندھیا ئیں کہ اس کے جسم کے گر وانفیس کسیمے، نظرآنی اوروہ خوت ز د ہ اہو۔ تے میں سکندر کی فرج خاصہ ہے د وسب پاہی آبنیجے اورائفیر فریکھکر دیم و المدارسے أمر كے مكوشے أمرا دس إسى منگاھے مير میل کراینی مدافعت کر رہ تھا ایک ہندی نے اپنی کان لیا وراس طاقت سیج سس کی آہیٰ زرہ کو تو ڈ کریبلی پر لگا۔ یہ ایسی صرب عی کہ سکنِ در لو کھڑ ا وراس کا ایک کمٹنا زمین پر بلک گیا۔اسی وقت اس کا حلا ور ثلوار گھسٹے حبیثا کہ ب ہی دارمس کام تمام کر وے کہ اُس کے دو بوں سائتی حائل ہو گئے ہیں ہم ایک لمِ بن ، نے تو زخم کاری کھایا گرد وسرااسی طبح ا اُڑا ر اہماں تک کہ سکندر نے لیے وروں کا قصتہ ایک کرویا۔ لیکر اس سے اس کی نخات کسی طرح نہ ہوسکتی تمی<sup>د</sup>و ے اور آگئے۔اوران بب پرطرہ یہ ہواکدا وربسیو ں زمموں۔ ر) اس کی گردن پرالیا لگا که معجوری دیوار کا سهارا لینا پڑا بھیسے می نوں کی طرف تھا ۔ میہ لمجے کو یا انتہائ بیم ورجا کا وقت تھا۔ قدونری آینیجا وراس کے اردگر دحلقہ بند ہوگئے جب اُسے اُمکما یا توجین تكليف سے مبذہو كئ جاتى عيں اور شيمے ك آتے آتے باكو بے صرف مركت ہو چكا تھا . ای پر فیج میل فوا ه اُ داکئی که و ه مرکبیا لیکن جب لوگوں نے بہ ہزار د شواری زره ا کارنے

کے لئے اس مضبوط چر بی تیرکواری کو کا اور زر ہ بکتر میڈا کرکے پیکا ں نکا لا تو و ہیں اُٹھل جوٹرا اور عاراً كلُّ لما اور ہڑی میں موسب یا یا گیا ۔اُس کے کھنیتے وقت سکندر پرموت کی سخنشبی ملاری ہوگئی تھی کسکین عل جراحی کے بعد وہ بھر جوش میں اگیا۔ تا ہم حان کا خطرہ وور موجانے ه با وجو دع**رصه تک** و ه منهایت تا توان ر با اور پر بهنری غذا می<sup>ل</sup> ورد واکرتا ر بارختی که ہن جب اہل مقِد د نیداُ س کے دیکھنے کے شوق میں بہت بے قرار ستے، و واُن کی آوائی<sup>ں</sup> کربهای مرتبه رئینه نمینکے با ہر کنلا اور پھر کھر سم مذرونیا زا داکرنے کے بعد ملا تا خیرکشتی مرسوار ئے سَفَرِیتْر وِع کر دیا۔ راستے میں پہلے کی طرح رو نوں جانب کا علاقہ فتح کرتا جا تا تھا اور ی میں بعض بڑی بڑی بستیاں بھی اس کے تصرف میں آگیئی۔ اسی دریا می سنفرمی نے دس ہندوسًا نی حکما مبی گرفتا رکئے <del>بورستا ہی</del> قوم کواس کی مخالفت پرآ ہا د و*رح* ت بیش مین تنے اورا ہل مقدو بنیہ کو نہایت حیران ورکیت ان کرہے تنے - یونا نیالتجو اَ فَتُ وَكُمَّا رَحُمًا رَحْ مِانِ ) ما رشی کے نام سے یا دکرتے تھے۔اور مثور تھاکہ وہ ہرابت کا جوا**ب ف**راً او *بخصرے عنصرا*لفاظ میں شینے میں **کال رکھتے ہیں ۔سکندرنے اس کی آزایش کی** اور وران مي سب سر ميده شخص كو فكر بناك مشكاف كاسوال يو چيخ مشروع كئے كرمتا و ياكراكر ج نَعْلیّ اوربے موامم نے توکردن آدی جائے گی۔ اس نے پہلے سے پوچھاکہ متہاری دانست میں مُردوں کاشارزیا د ہے یا زندوں کا ہے" ب ملانت زندوں کا۔ کیونکہ جرم میکے ان کا وجو دہنیں ہے !"

**ریسے پوچیا** بیسبتا وسمندرمیں حانورزیادہ پیدا ہوتے ہیں یا زمین رخشکی ، پر ؟" بواب : "نشكل بر إكيونكه ممندر توخو د زمين كا ايك جزو بي إ"

ہے اس کاسوال تھا کہ مجا نوروں میں سہے جا لاک عبا بورکون سا ہم ہ''

بواب : ب<sup>رد</sup> و ه جوابهی کُ من کونه دستیاب مِوسکا!" چوتھے سے اسنے دریا فت کیا کر مجھلا و ہونسی <del>دلیل متی جستاس قر</del>م کومیر کو فلاٹ مُجار ذی*ل م* بواب المرکومی نیں سوائے اسے کہ یا انعیں شرافت کے ساتھ زندہ رہنا جا ہیے۔ يَّا مَثْرَافْت كِي ساتْه مرفانا فالبيئ "

پایخ سے سوال کیا کہ رات اور دن میں پیلے کون خلق ہوا (کس کی عمر بڑی ہیں)؟ جواب ،۔ 'دُن ! جِرات سے کما زکم ایک دن صرو ریراہے !"گریہ دیھکر کی*سکن*ڈر ب سے بچرخوش نیں ہوا، اس نے یہ اوراضا فرکیا کہ ایسے الوسکے سوالوں کے جواب بھی انو کھے ہوں تو اس می تعب کی کونسی بات ہی ؟ تب سکندر آگے بڑے گیا اور ا درانگه سه پوهینه نگاکه کون سافعل آ دی کو مهایت مجوب و بر دلعزیز بناسکتاری؟ لها ُ وْتُ الشِّرْ لِلِّهِ لِهِ كُولُ كُومُ وَبِ وَمُؤْنِ مَا كُرِكِ إِ" ساتویں سے پوچھاوہ کیا طریقہ ہے کہ آدمی اُسے افتیار کرنے سے خدآ بن ط<sup>لے</sup> ؟

جوائي المين السي كام كرنا، جواركون كى نظرير نامكريس إلى بون! آئموُیں نے اپنے موال کے جواب میں کہا ''مرگ وزلیت میں زماد ہ طا قور ترجہ

مى جودنيا كى اتنى مصيتوں كوسهارنے كا وصله ركھتى ہے <sup>ي</sup>

۔ آخری شخص سے اعتبار کیا گیا کہ آدمی کے کیے کر وقت تک میں امناب اور ایندیده بی ؟ کما دجب تک زندگی سے زیاده مرت کی فرہمش مو !"

اب سكندراس كى طرف بلاكسيه حكم بنايا مقاا ورُحكم ديا كدان جرابوس برعا كمرك اینانصارمنائے۔

و ه کینے نگائیں توجے کچر فیصلہ کرسکاوہ پیسے کہ ان *سسے ہرا* کیے کا جوا ب<del>ے وس</del>م ے بدتر تنا!" سکندرنے کہا" وٰب! اس بے معنی فیصلے کی منرا میں سبے پہلے توقمیں پھانسی منی چاہیئے ''رشی نے جواب دیا ''ہرگز نئیں کیو نکہ متارا قول قریہ تماکہ جرہیے بڑا جواب دے گا و وسے پہلے مارا جائے گا ؟"

آخرم أُس نے ان ب کوتھا مُٹ دے کرخست کردیا ۔ لیکن ان لوگوں<sup>م</sup> منایت متا زومخرم منورسے اور راہا نه زندگی بسرکرتے سے ایس اس نے کا در اُس کلی کے شاگر د ا<del>و کی مکٹی من</del>ل کی دسا لمت سے بیانے پاس کمبا یا - کالے نوس دمندی

نے توکتے ہیں کال بختر وغرورہ یہ کھا کڑب تک وہ الحل برہنہ ہوکر بذشنے کوئی ہا اس سے نیس کی جائے گی۔ چاہے وہ فاص جو پتیر دیوتا ہی کے پاس سے کیوں نہ آیا ہڑ لیکن ڈنر آمیں رہٹی نے اخلاص تواضع کے ساتھ ملاقات کی اور سقراً وا ، فیٹا نور ن اور دیوجا تن کے کھیا نہ اقوال سُ کے فرما یا کہ ٹمیر سے خیال میں بیمب بڑی قابلیتوں کے لوگ نے۔ اور وہ اگر کسی بات میں ٹچ کے تووہ یہ تھی کہ انفیں اپنے مک کے دواج وقوانین کا حدسے زیادہ کھا ظار ہا "

دوسری روایت پرہیے کہ اُسنے سولئے اس کے کوئ بات نہ پوچی کہ سکندرکے اتنی دُورِمِیل کربیاں آنے کی علت فائ کیا ہر؟

<u>کانے آوس م</u>نٹی کوبمی آخرا ہل کھیا لانے سکنڈر کے پاس آنے پرآ ہادہ کو لیا ہسس بُرگ کا اصلی نام سفی آخر تھا۔ لیکن اس کا تھیہ کلام کا آئے ہونے کی وجسے یونانی لوگ لئے کالے نوس "کنے کئے ہتھے۔ کا آئے ہندی زبان میں ایک طرح کی صاحب سلامتے اور حکم ندکورس کم کمی سے ماتا ہمیٹہ میں لفظ کتا۔

روایت بوکدائی نے سکندر کو ملک اری کے متعلق ایک دلیہ بی اتثارات میں دیا ہے۔ دو اس کا دیا ہے اتبارات میں دو ہوں ک دیا ہے اجس کی تفصیل ہے بوکد ایک سونھی اور سلوٹیں بڑی کھال زمین پر بجیا کے وہ اس کے گر دکنارے کنارے کنارے کنارے کا بجب وہ ایک طرف سے دہتی ہتی دو مری طرف سے انجر جاتی ہتی ہیں ایس کے اس نے بیچ میں پانوں رکھا جسسے وہ کہیں کرسیمی اور کیا ہے۔ ہوگئی کا بداس میں بیر تھا کہ (سکندر) با دشاہ کوسلطنت مرکز پرزیا دہ وقت گزار نا جائے ناکہ سرحدی مقامات پر ا

سکندرکا دریا ئ مفوات مینندی پر ابوا- اس کے بعد مندری اُرت تے ہی دہا۔ بوزیر سعد پر لنگرا نداز ہوا - اور نو دہی سس کا نام برکل کن ٹی بچر نہا، بچرد موم فرمد مثالا بمالات کے بعد مندراور سامل بجرے متعلق ج کچے مثابدات اُست کر سف تھے سکتے اور

دیوتا و بسے و ما ما تکی کہ بیمنو کہ کوئ اور شفس میری مہم کی کے بیع صدو دسے استھے اس مقام سے سکند رنے اپنا بٹرا آگے روا نہ کر دیا۔ اور خو دبری راستے سے علاقہ اوری نش مں کملے منا زل کرتا چلا۔ برٹرے کا امیرالبحراس نے نیا رقب کوا ورسہ اوتی سک ری نس کو بنا یا نقا انفین محم تقاکه ساحل مبند و مثان کو اپنے سیدھ مجمت م سے قریب قریب چلے آئیں .او مراس کے بڑی سفر پیخما مصائب مِنْ آئے۔کیونکہ و وک بنجرا ور وہاں کے باشندے نیایت مغلب وکستہ عالم جن کی *ساری مال متاع بھیڑ رہقیں سو* و وہمی الیمی کیجن کا گوشت حد درجے بدبو دار اُ ور خراب تھا یخوض سکندری افواج کو یا توسید بانکل ہی ٹیسٹرنہ آتی متی اور یا ایسی کہ ہجھے لها <u>نه سه طرح طرح که</u> امرا من میدا هو جاتے نیتی به هوا که جب وه لشکر گران جس مر<u>ل ی</u>ک لأكومين بزارجان اوربندره بزارسوار ستح بهندوستان سے واپس محرا توجو مقائ می با تی مذر با نتما-اورایک جاعت کیتر بُری غذا، و بائ امرامن اورگرمی کی شدّت سے ہلاک ہو گئی تھی . خاص کڑورد نیا ہاس کے تحط نے ان کربے حد نقصان سنجا یا تھا۔ سا پوروزکے پرشفت کوئے کے بعد یونا نی گذروسیہ العنی موج د ہ کران) محت ملا میں داخل سمنے جاں فرا دانی کے ساتھ سا مان رسد مُیسّر آیا جواطراف کے با دشاہو<sup>ں</sup> ا ورصو بجات کے والیوں نے اس کی آمرش کر سیلے سے باستیاط فراہم کر رکھا تھا۔ جب یماں مکندرایی فیج کوآرام سے چکا و کر اس کے راستے آگے بڑھا۔اورسار ستة برا برسات دن تك جش منا تا را - و ونبغه نفنس اپنے باران بے كلف كے ساتھ بلندو كسيع تخت پرسوار تفاجس من الو گلورے بہتے تھے۔اسی پیشبانہ روز مخلصين وطرب جمتى اورسغرآ مبته آمهته خنابانه جال سصط كماها ما الماس سكم سِيعِج رئتوں كى قطارتنى جن يرقيمتى كيرامندُ عا ہوا تنا اوربعن كى حيتر ي**اں مى اللہ** 

ہے تیار کی گئیس جہینہ تازہ بہ تازہ تیار کی جاتیں۔ان مراس کے باقی ما مرود اورفوج کے بڑے بڑے مردار بھول کے کینے پینے مصروت میکساری فی اورائفیں کی طرح اونیٰ اعلیٰ سوار بیادہ شا پرعشرت سے ہمکنار بے نل وغرہ بٹرا ہیں تے۔ تلوارے قبضے اور نیزوں کی ڈانڈ کی جگر کر دن مینا پر ہاتھ تھ ،صدلے لونٹا نوش لبند تھی۔اور کی یا دمیں ساغر پر ساغر ترمُعا رہے تھے۔ بانسل کے دل گدار تعنے اورعو د و ر - نوائے شیری ہو. اسمیں گونج رہی تھی، حکہ حکمہ گا نابچا نا ہور ہا تھااور زور کے ساتھ رقص کررہی تقیس جو اکوش (یو ناینوں کا کہنیا) دیو تا کے نظراً یا کرتاہے - ملکہ یہ ہنگامئہ او ہو یہ قدح نوشی اوراسی کے ساتھ ہر ں میش کاری دیکھ کے بقین ہو اتھا کہ نو د باکوش زمین پراُ تر آیا ہے اوران بفکر مع آمے اسماکو دتانا خاکاتا جلاماتاب ۔ المحقرب يبب قاعده مفرعشرت فتم ہواا ورگدر و تبیہ کے محل شاہی پرسکندر ىنزل كى توئيروبى راگ رنگ تغريج ونشا دائے جليے جا ديئے اور کئي روز تاك بہل نے بیل کیک دن *سکندر کا گزرکسی خل رقص میں جواج*ال وں *یں کہ بڑی دھوم کا ا*نعامی مقابلہ ہونے والا تھا یسُرا **تفاق سے اس مقلہ ب**ے م بَنَ نام ایک مطرب جمیت گیا جر که سکندر کا منایت مجبوب کتمک یا بی س شلا بروارقص می وسع اروا وروسی ایاس مینے بینے سکندر کے قریب أميمًا أسكاس عارض سع لوك اس قدرشا د مان وروس بعث كه تاليان بجابجا لے آسان سرپراُ نظالیا اور فل مجانے ملکے کہ بادشاہ اس موقع پر باکوش کو بور رکھ

کے ہم نے قدیم ایران کا محاورہ برا ۔ورند آج کل اگرزی سے لوگ بوں ترم کرتے ہی کہ ایک درسے کا جام صحت بی رہے تھے ہے۔

قدرافزانی کامی اداکرے اورجب تک کرسکندرنے باگریش کے تھے میں باہی ڈال اس كامذ نەچوم ليا يەبنگامە فرد نە ہوا -اسی مقام را میرالبحر نیاز جس کمی بری فرج سے آ لا۔ ا در مندرکے سفر کا ایسا کجن نقشہ فطوں میں کھین*ےا کہ مکندرمبت خوش مو*ا اور آباد ہ ہوگیا کہ درمائے فرات کے دیا نے مے مند زمندرجزیرہ نمائے موب اور تراعظم افریق کے گر د ہوتا ہوا سند ہر قلی کے راکستے روم میں د وخل ہو'ایں غرضہ اسے اُس نے احکام جاری کرنے کہ ہم قسم کے جازا ورکشتا به تعدا وکی رتفام عیساکوش پرتیا رکئے جائیں اور اس بریسے کے واسطے مثاق ویج برکا مطلع وجازی جار کمس کمیں لاش کرکے جمع کئے جائیں کیکن سیب کا ارا دہ حیز عمل میں نہ آسکا۔ لطنت کی مالت اس کی مقتنی نه بهوئی اور برطرف سے شوریش وفسا دکی خبرو<sup>ق</sup> نے کسے مجورکر د ماکسنرس کے مزے لینے سے پہلے گھر کی خربے . بات بیرہے کہ جسبے مندوستا میں ہیں کی شکلات کا برجا بھیلاتھا اور لمیوّل کے ہاتھ سے اس کی جان جانے کی ا نوا ہ ڈوی تقی ساتھ ہی لوگوں کومعلوم ہوا تھا کہ بیرنا نی ہند وستان سے واپس آتے ہیں اس<sup>ق</sup>تِ سے سکندر کی کچیہ بے رعبی ہو گئی گئی۔ دوسرے اس کے بعض تعبش صوبے داروں نے رہا برہیی نثر مناک سختیاں کرنی سنے دع کی تقیس کہ ان کے ظلم اور طماعی کے ہاتھوں بہت سے ۔ ماہر: آگئے سے ۔اورمغتوصرمالک میں اصل می نظراً تی گھتی جس سے ایک انقلاعظم مری برکولیز لیز لیز ز کا ترجمه، <sub>ک</sub>و مرا د کهس سے جل اطب اوق ا و رکهس ۔ متقابل کی د وا فریعی بپاڑیاں ہیں جہاں مندرمبت تنگ ہوجا کا ہے قدیم یو نانی اسے دمنیا کا کنارا تصویرے تصا در متعتکر کر قل سورا نے یہ دوط فربا استونز ں کے طوقائے کردیے ہیں ادر کر یا اہل ارض کے لئے ایک سدّبناوی ہے کہ آسے جانے کا اراد ہ ندکریں مِترج سلف بقراین مقددید دی گر برجس کا انجیل مقدم کی طفت ام اراروكا أي ودياك واسك كار صوب والع من العالم الداب كمندرو كالتررقك مقابل من مُوخ لكا ياما كام و ديكومن في تاريخ اولان في كلوميدُ يام والسكريان مي م

القربومان كالمناشرتماءة دمقدونيرس كليوبترا اورادلم بياس نجر فسيكم وتصعق اورتائب للطنت انتي مآرم خلاف ايك جمقا بنا كعلاق كى عكمت كو نس وتغت مرامیا تفایخه ایتروس پر تواولم بهآیں متصرف ہومٹمی تی اورمقدونیہ خا پر کلیونیژا کا قبلغه بیما و اسی تعییم لطنت کوئن کرسکندرنے کها تما کدمیری اس (ا ولم بیای) مع عقیقت میں بڑی ہشاری کی کہ اینروس کومنتخب کیا کیونکہ مقدو نیہ والے اس برتاکہ کیم گزاانبیں کرسکتے کہان پرایک عورت حکمرا تی کرے " الغزمزل من فتذوفها دسے ربینان ہوکرسکندرنے نیار تھی کو تہ حکم ویا کہ اسکا بیره مصبطے اورساحلی علاقوں کے مغیدوں کو ہزورمغلوب کرے اورخو داتھے روانہ ہوجیا راستے میں تمام اُن سرداروں کوجن کی برسلو کی کی زیا دیں اس تک مینج تیں نمالیتی *ىمزائى دى خاص كرابوتيش كے بينے اكبيارتش كوخ*و دلينے با قدسے قتل كيا، يعنی نيز<del>و س</del>ے چمید کر ار دالا اورجب اس کا باپ اجناس رسد کے بجائے جن کی فراہمی اُس کا فرمن تھا اسٹرفیاں سے کردر بارمیں حاصر ہوا توسکند نے حکم دیا کہ وہ محوروں کے آ گے ڈالی مُلی اورحب مموڑروں نے اُن پرمنہ نہ ڈالا تو وہ کینے نگٹا کہ اب تباؤ متہار۔ كابم كيا بنائي ؟ يمر حكر دياكه سردار مذكور كو قيد خاسف من وال ديا جائے -ایران خاص میں پنچکرسکندرنے و ہاں کی ورتوں میں روبیہ تقبیر کرایا ۔ یہ شا ہان عجم کی ، قدیم رسم متی اور و وجب کبمی با ہرسے آتے اس بیانے اپنی رعا یا کے ساتھ مسلوک تنے۔اسی پابندی کی وجیسے کتے ہیں کہ بعض بعفر سخیل نے آنا ما نا کم کر دیا تھا چنا نج مُنابِح داراَبَ توکبنوسی کے ارہے مرتالعدلینے وطن مں ندایا۔ آنے کے بعد خرملی کا په کی ماکس نے شنشاه سیروس (کورس) کامقره توڑے نا راج وخراب کردیا ہے۔ سکند سے اس کی تحقیقات کی<sup>ا و پیچ</sup> منطفے پر مرکب کوموت کی سزادی محالا کد <mark>پر کی اگس</mark> او نی درجے آوى نه تفا بكرخاص مقدد نيد كے قصبُه بتلا ميں سيدا ہوااه صاحبے تا استياز شخص مقا۔ اور

مقب کاکتہ سکنڈرنے دیھا تو کو دیا کہ اس قدیم لوح کے بنیچے وہی عبارت والی ف میں کندہ کی جائے جس کا مفہوم ہے ہے کہ تشلے آنے والے او جو کوئ بھی ہو،ا درجاں کمیں سے بھی آیا ہوئئ کہ میں وات عرکا بانی سیروس ہوں ۔ تو اس دوگز زمین *کاجس نے میرسے جبر*کو ڈھا تک رکھا ، ب مذکر ہے۔ اسے میرمعکرسکندرئنائے میں آگیا اور ویر ٹک نیا کی کا موں کی ناہائہا اورزندگی فاندیمی پرغورکرتا رہا۔اس زانے میں کا<u>تے نوس</u> ہندی نے جامیر میٹیکا ج*ل مے نے* کی خواہش کی ۔اس کی انتر دیوں میں می کیم خوابی پیدا ہو گئی تھی گرمرگ <del>ابنی س</del>ے يهك أس نے اپنا خامتہ كرلينا ليندكيا اور جنا تياركر لمك تمام اہل مقدو نيہ كوجمع كيا . پوركمور پرسواراس مقام پر بنیجاا ورکچه منتر پڑسفے کے بعدا پنے سرکے تقورے سے بال ہاکتے آك مي داك اورتيل بدن رجيز كا - يعربونا نيون سے جر كھرا با ندھ كرد كوست سقے کلے مل کے رخصت ہوا اور کینے لگا کہ آج کے دن خوب جش منا وُا وراہینے إوثا ہ لوخوش کرو ۔ مجھے یعین واتی ہے کہ میں می اُس سے چیندرو زبعد با بل میں **دا قات کروگا** تیں کرے مُنہ ڈھانپ چامیں حالیٹا اور بے حس وحرکت لیٹا رہا بیاں کر محصور ا م کو کمیرلیا اور تفوش دیرمیں جلاکے خاک کردیا گروہ آخر تک ان ما ایک کی مذہبی ور کیشیوں کے طریق نو دکشی کے مطابق فاموش بڑا ہوا جل حل کے فنا ہو گیا ہی ت تماشه ایک اور بهندوت انی نے بمی سنرد کے وقت میں دکھا یا تھام مسرکا مجرمال بیری که (عمد مکندری کے سالما سال بعد) میزر کے ہمراہ ایتھنز آیا اور بیاں بنا میں بیٹیکر مل کیاد داب کک و ہاں کے لوگ و متعام جرام بدوستانی کا دمیر " کملا "ا ى د كملات بى -كالحفوس كي جاس والبي آئ توسكند سفا بنا حاب ا ورسرواران فوج

ب رقطف وت دی اور کمانے کے بعد شراب نواری کا مٹرطید مقا بکرشسرم ہوا

م**را برنی کر دِتحص سے** زیا د میٹے اُسے تمام ماصرین ایک ٹیلنٹ ا داکریں جنابخریر میدان پر و ماکس کے باعد رہاجہ ہے کئی مینسیری مشراب میٹ میں آتا رلی۔ اگر چی میسری دن اسی افت میں جان سے بھی جاتار ہا۔ بکرجارتی نے لکھا برکہ اس کے ساتھ اکتالیا ہم آہی اور ملف ہوئے جنوں نے اس معرکے میں اطہار کمال کیا تھا اور ببدیں لی کٹرت شراب نواری اور شدت سر ماسے مرکے ر ہ گئے'۔ دارالحکومت سوس میں کندرنے دپنی شا دی دارا کی بیٹی استقاتراہے کی اور آئی سانة بهيغ بهت سے سرداروں كو بمع على قدرِ مراتب يرانى اميرزا ديوں سے بيا إيو بنائر نے اب سے بنیبر ایرانی خواتین سے شا دیا*ں کر لی تقیس انفیس می تا ز*ہ بیا ہوں می*ش ک* کیا اور برے وُھوم وھام سے جن کتندا ٹی منایا۔ بیان کرتے ہیں کہ اس تقریب میں کم وک نو ہزار مهان شرک سے بن میں سے ہرایک کوایک یک سونے کا بیالہ رسمیں اوا کرنے کی خاطرے دیا گیا۔اور بہت سی دیگر فیاضیوں کے علاوہ اہل فرج کے تمام قیمنے جِكُانے میں شاہی خزانے سے جور قم خطیر منظور ہوئی تتی اس کی مقدار او ہزار آمٹیموستر ٹیلنٹ می۔اس تقییر کے وقت انتاآج ہے یہ جالا کی کی کہ مصنوعی قرضہ بنا کے ایر فیضی وضوّاه کونے آیا اور مرکاری نوزنے سے معتد مبرقم نظوالی۔ گربی صلها زی بہت جلامک گئ<sup>ا</sup> ورسکندراس پراتنا نا رامن براکه فیج کی *سرداری چین کر در*بارسے نکلوا دی<mark>ا - حا لا</mark> بحیر يه انتاجن کوئ معمولی سیایی نه تفاجکه ایک شجاع سردارمشورتما اوراینی ایک آمجموجی اسیا ملهارشجاعت میں دعمن کی نظر کرمچا تھا جس کا قصنہ پیں ہے کرموا نی من<sup>و</sup> و فیلغو<del>س</del> ہمراہ پر آجش کے محاصر ہ میں مٹرک تھا جس وقت ار ہوا ایک تیرکسی سباتے سے جو<del>ل</del>ے ے اس کی انھریں آلگا۔ بیر برحنید لوگوں نے اس کومیدان جنگ سے ہٹا نا**ما ا**ن ما ا

کے ایک ٹیلنٹ ما دی ہے ساڑھے تین بزاررو پائے کا اللہ ایک آلے اللہ ایک قدیم کل صب بترا در تیر رسانے جاتے سے ما

، رنه تیری کو آنچه سے جدا کرنے کی اجازت دی۔ بلکے کال دلیری سے شیرا نہ جنگ ا جائے کہ بشمن کو دھکیل کرشر مس محصور ہونے پرمجبور کرویا۔ اب جسکندرنے اس کواس طرح ذلیل کیا لوظاہر ہوگیا کہ و واس ہے آبروی کوبرد نہ کرے کا بلکہ رینج و ما یوسی میں بہت مکن تھا کہ اپنی جان سے ہے۔ اسی اندیشے سے آخ او ثنا ہ نے اس کا قصور معان کردیا اور دہ رقم مبی جو معلسازی سے اس نے عال کی متی بخن دی۔ وہ تیں ہزار لرشے حبیب اس نے اپنے یہجے قواعد آموزی سے لئے اہران فن جنگ کے والے کر دیا تھا اس اثنا میں سدھ کے نوب تیا رہو گئے تھے ،اورایسے تو بھور جوان نکلے منعے کہ دیکھے سے جی خویش ہوتا م**ت**ا رسکندرنے ان کی قواعد ملاحظہ کی اوران کی حیی عالا کی اور ہنرمندی دیکھکر نهایت مسرور ہوا۔ گرا ہل مقدونیہ کو اُس کی خوشی نے اُلٹااندیش اور رخب دہ کیا کہ کمیں نو د وہ کئے گا ہوں سے ندگرجا ئیں بنا بخہ حبضعیف خوت ا و رزخمی سیا ہوں کو سکند رنے رخصت کرنا جا ہا تو و ہ سکے سب بجر منتیے اور کیف لگے کا جب ساری عمر خدمت گزاری کی ا و مصیبتی ہم نے میگنیں تواب می*کیپینی سے لگونعی*فی میں میں لکا لاجا تا ہے کہ زندگی کے باتی دن لینے گھروں پر ذکت وافلاس میں گزاریں ا حالا كدمب بم و إلى سے آئے تھے تو كيے عنتى جان اور خوش مال تھے ؟ لسندا أن كي رلے اس سے کہنا مثر وع کیا کر داگر کا لناہے توہم سے کوایک ہی وقت میں آزاد کرو<sup>ہ</sup> متهاراجی میاسیے تومقد و نیہ والوں کؤنخاسجمہ یا کابل ادرحتنی حیا ہوان ایرا نی تخینیوں کے سلہ نے ان کی نافذری کرو۔ ملکا تغییر حیوکروں کو ہے کرساری ونیا پر فوج کٹی کرو۔ نیکن بهرمال بمرب كواب ايك بي مرتبه زخصت كرد وكه قصه ياك بهويك سكندرني يه بالترمني تونهايت برانيخة بهواا ورغصة ميسخت كمنت كمنع كح بع ب کوساہنے سے کال دیا۔ اور پاسانی کی خدمت بمی ایرا نیوں کو تفویض کی اور افیں میں سے اپنی ذات کے لئے نوکر میاکرا وربیرہ دار بمی منتخب کرلئے جس قت وہ جلو <del>ہیں آ</del>

ایرا فی سسا ہوں کونے کرنکل ترمقدوینہ والوں کی آنکمیں کھلس اورار ہرسے جاتا جاتا ہے اپنی خطا کا اقرار کرنے گئے اور کھنے گئے کہ ہماری فرو مآگی اور نامشکری بن کی حومنرا با د فنا ہ تجویز کرے ہم گنا ہمگاراس کے بر داشت کہنے۔ عاضرہیں کیکن کنند سے اگر میغصتہ اسسے کا کھی دمیما ہوگیا تھا، ان کی آہ وزاری رکزی ہے آنے کی امازت نہ دی۔ یماں ٹک کہ ان فریا دیوں کودوو يرب يرب گزرك اوران كى عاجزانه فريا دا در اين ولى نعمت سے رجم وكرم كى التجائين برا برعاري رہیں۔ بالآخر متیرے دن سکندرلینے تیے سے باہر کل اوران کاما د ومعذ وبرسیا ہوں کورخصت کرنے کے وقت اُس نے ان کی جبین زرو کے وقت انھیر سہے اگلی اور مبترسے بہترا ا در میولوں کے ناج بینا کے عزتت افز ائ کی جائے نیز لرا ان میں جو سیا ہی کام آئیں ان کی اولا د کی اسی وقت سے وہی تنوٰا ہ جاری کر دیں جو خو دان کو متی تتی۔ اورکمیل تماشول می وقت گزار نامشروع کیا بین هزار تا زه دم نقال اوریت عرا و رمط ب وثان سے آپنے تے پرمین وسامان نشاط کی کیا کی تعی لیکر مؤرث بیاں کی علالت لدمنقط عرديا بهسس مردار كواكر ميصرت بخارجوا تفاكر بدير منري كي برت

نے اپنی جان کو دی۔ نوجوان اور *پیرس*یا ہی آدمی سے پوری اصتیاط ہو نی دشوا بيب <u>حلا كومس</u> تامث ديلينے گيا تھا مالیا اوراتی نثراب بی که مالت اور ر دی ہوگئی اور وہ مرکبام في سكندركو بالكل إز فو درفته كرديا -اظهارغم ميراسي کی دُمیں ورعیالیں کاٹ دی حائیں اور مم چ اورفصیله مهندم کرا دیں غرب طبیب کوسو لی برلنگوا دیا من انسان *کاشکار کھیلنے روا*نہ ہوا۔ا ور قوم کو زی<del>ا</del>ں پر خملہ کرکے آ ۔ایک متنفن کو حیٰ ٹن کے قلل کہ زولتی کەمفىرىشىآں كى يادگارمى اييامالى ت ﴾ نظرد وردُ ورمه مو-اس کام کے لئے دس مرار ٹیلنٹ صرف کونے کا ارا دہ کیا ا<del>شائقرانس سنگ</del>راش سے اینا معابیان کیا۔ یشخع حقیقت میں نمایہ ی کی بڑی خصوبیت بلندنظری تقی که اس کی بدولت خرق ہا ِں پر ہاتھ ڈالنے کاخو اہاں رہتا تھا۔ جنایخہ ایک د فعہ سکندر پاتھا کہ تمام میاڑوں میں تقریس کا جبل آطونش ننایت موزوں ہے کہ انس ٹی قد و فال کاٹ کرآ دمی کی *تعل میں تصحیا کر* دیا جائے! اس کا دعویٰ تھا کہ سکندر حکم <sup>دے</sup> تواس بیا رُکے بیا ڈکو وہ ایک ایسے مجتمہ کی صورت میں مدل سکتا ہی جو دینا کا سکتا زیاوہ عالی شان اور پائیدار مُبت ہوگا۔اور جسکے بائیں پائھ پر تو دس ہزار آ دمیوں کا

اس كوبرى بدفالي شجية تق -

پوری سبتی ہوگی اور دہنے سے ممندریں وہ ایک بیٹا دریا گرا تا ہوا نظر آسے گا! اُس تۆسكىنەرىنے أس كى اس توپزكور دكرديا تقا.كىكن اب الس كال اوركاريگروں كو بلالك ے کرتا اور مذکور ۂ یا لامنصوبہ سے می زیا د ہ محال خیا لی بچونرس سومیّا اورافتراء کرتا سكندريآل كاعازم تفاكه نيارتجس مندرس دريائ فرات كراست بوتا بوا ، ہوا۔ اُس نے آنے کی بڑی غرض یہ بیان کی کہ چند فالدیہ کے ر ّالوں نے سکندر کا با ہل جا نامنوس ننا یاہے ۔ لیکن سکندرنے اس کا کھرزیا و وضال نہیں کیاا ورکوچ جاری رکھا- ہاتی کے شمرنیا ہ کے پاس جب مہنچا تو اُس نے بہتے لوُّ وں کوآبیں مں ایتے دبیما ہن میں سے بعضے مُرَمَ کے نو داس کے یا س گرے ۔ بیرنصبیعنا یہ خب رہی یا ئی کر <del>آبالو درسس</del> مساکم بابل نے اس سے متعلق فال وکموائ ہے۔ فیٹاغورٹ رال کوحیر نے فال دیکی تھی،سکندرنے طلب کیا اورجب س پېلې خبر کې تصديق کې تو پوچيا که حب جا بزر کې قرباني کې اس کوکس حال مې يا يا-اس نے متا صاف وض کر دیا کہ بے شک اس کے بعینیوٹے کی لؤ مرتفص تھا۔ سکندرنے کہا واقعی تہ توبڑی برفالی کی بات ہی الیکن اسنے فیٹا غورٹ کو کسی قسم کی سزا یا تکلیف نہ دی۔ البتا میعت نه ماننے پرمبت بحیتا یا اور شهرس رہنا ترک کر دیا۔ مک<sub>نه</sub> ہآ ک کی شهرینا ه کے ماہرا د حراً د صرحیحے نصب کراتا اور زیا د 🔹 دقت درمائے فرات مرحمازانی لرکے گزارتا تھا ۔ بدشگو بنوں کا سلسا اب بھی قائم اورسکندر کو پرکیشا ن کرتا رہا ۔ مثلاً ایک یالتوگدھےنے وُلتیاں مارکے ایک مثیر ہرکو ہلاک کر دیا۔حا لانکہ و ہنایت توی اوْبلیم ا تفارا ورسكند سنصبت شيرشو قبيرسكم تنفي أن سب مي فربصورت تفاريا ايك وجب مکندرهام کی تیاری میں کیرے اتا رچکا تھا اور گیند کھیل رہا تھا، بعض لوگ س کا لباس ك يا در كمناچاہئے كر قرابی كے جا دار ميں آگر كوئ اندرونی عيب كلتا تما لارومي اوريونانی رك

لانے گئے اس وقت چند نوجوان مصاحبوں نے ایک نئی صورت کو ملبوس تاہی اور الیج پہنے اس کے تخت پر مبنیے ہوئے دیجھا۔ انھوں نے پوچیا کہ تو کون ہے ؟ تو پہلے تو وہ شخص گھٹم بالکل ساکت رہا پھر طربی دیر کے بعدھ اس درست ہوئے تو بولاً میں بوئی سیا باشندہ رمنینہ موں۔ گرفتار ہو کہ میاں آیا تھا اور قید فانے میں تھا کہ آج سر آپس یو ہوئے آکے میری رہنجریں کا طردیں اور ہس متھام پرشاہی لباس و تاج پہنے فاموش مبنے طاح کا حکم دیا "

ر بنے یہ واقعہ سُ کے اپنے رہا اوں کی صلاح سے دیونی سیاس کو مروا ڈالا گرخو د اس کی طبیعیت اس وقت سے اور زیا د ہ پرلیٹان رہنے گئی۔ دیو تا وُل سے تو یہ بدمحانی ہوئ کہ اب وہ میری حایت وحفاظت میں بین کرنے گئے ہیں اور لینے احباب کی جانتے یہ شک پڑگیا کہ میرے بینے خرخوا ہنیں ۔ انٹی یا ٹرا دراس کے بیٹو ںسے و**ہ** لفوم نها بت برخن ہوگیا۔ان می<u> پولومسس</u> ترام متا۔ باتی رہا دو*سے اکشندر* سو وہ اسی زمانے میں یو نا ن -آیاتها ا درمس سے بمی سکندرنار امن ہوگیا تھا۔ بات پیرمپوئی کہ یہ نوجوان جوآزادی۔ کی ہوائیں کھاتا ہواآ یا تھا ایک مرتبہ غیر بونا پنوں کو با د شا ہ کی پیستے شرکتے ویچھ کریے ا ختیار وازبلندمن بڑا۔اس فلات اوب حرکت نے بادشاہ کواس درہے برا فروختہ کیا کہ آپ نے بال کردے کنٹیدر کا مربوارسے مکرا دیا۔ایک اورموقع برجب بعبن لوگ انبی آپر پر کچوالزا مات لگار بوسے کنندرنے ان کو ٹو کا۔ گرسکندرنے اس کو وخل فینے سے روک م اور بولا کہ کیا یہ لوگ جواتنی دُ ورسے قطع مسافت کرکے آئے ہیں جوٹ بولیں سمے ؟ ے باپ پرا تمام لگانے کے لئے اتن صعوبتی کیوں برد شت کرتے ؟" كَثْنَدَرىنے عرصٰ كياكُ ان بوگوں كامو قع برسے اتنى دُ ورآناجاں مذشها دت مل سكتى ہے نه تحقیقات بوسکتی ہے منو داس بات کی طامت ہر کدان کے امتا کا ت مراسر بے بنیا مجر

يسن كے سكندرفسكرا ما اور كنے لگا يربيه ارسلوكے منطقی رہے ہیں جنبیں معی اور مدحاليہ دو**زں اپنی بات کی تائید میں ش**ے *کرسکتے ہیں۔ گر اُس نے آخر میں جن*ا دیا کہ یا در کھنا کا ا تم يا تهارے والد پر حرم كا نبوت ل كيا توم سخت سے حت سنرا ديئے بغير نہ جوڑو ل كا" یی وه باتین تنیس حن سے کشندرے ول پرسگندر کا خوٹ اس درجے طاری ہر گیا تقاکه اُس کے مرتے کے بعد حب وہ مقدونیہ کا یا دشاہ ہوا اوران واقعات کو می سالما سا گزرگئے تو ڈینٹی کےمندرمیں بتوں کو دیجھتے دیکھتے و ہسکندر کی مرّت کی طرف انگل<sup>ا، اور</sup> نەمعلوم أس تصویر میں کس طرح کی زہر لی یا و بھری فتی کیٹ ہ کشندر کا نظر پڑتے ہی منہ فت ہوگیا اور دیر تک واس دُرست نہ ہوئے ؟ جب ایک د فعد سکند رُان تو تهات اورخیالی مد فالیوں سے مغلوب دمتا تر ہو گیا، تو پھر ذرا ذراسے اتفا قات بھی اس کے لئے غیر ممہ لی فرنسے اساب بن گئے اور فلب کی کروری اوسِیت پذیری اتنی بڑھی کہ بات یات پر رہالوں اور کا ہنوں کوطلب کیا <u>طافے تکا</u> چنا پخداس گروه کی اس کے در مارمی و *ه کنرت بوئ کدیسے کبھی نہ ہوئ تھی۔* نیزار سے مِشِن کُوئ اور نذر نیاز کا سلسله برمه گیا - واقعی بیرا و ہام برستی می کیا بلا**برکہ سبتے** یا تی کی طرح جمان شیب باتی ہر وہاں ہست قدر ژور کیرو تی ہے کہ پیراس کا الندا د کرنا د شوار ہوجا ہے اور خداسے بے اعتبار کردینے کے علاو ہ یہی عیب کیا اس میں کم ہے کہ آ دمی حدسے زیادہ کی بزُ دل اور حمر بہوجا تا ہمی جب اکر سکندر کے حال سے نابت ہی۔ نا خریحوڑے دن کے بعیب ہِفْرِتِ بِیل سے متعلق بعفِل حکام اورالهامی بیام آئے تواس کی طبیعت درست ہوگئی اور رَنِج وغُرِدُ ورَكِ بِحِرْمِينُ لِثَ طَاكِي تَحْلِيسٌ كُرانے لگا۔اتفین و نول میں اُسنے نیا رَقب کو ایک پڑکلف طنیافت کی اوراس حلبے ہے قرصت یائ اور نہائے و وحمب ماوت خواب گا و جا ًا تما جرمی<del>ر آن</del>سنے روک لیا اور اپنے ساتھ کھا نا کھانے کی درخوامت کی سکندو<del>ار</del> ہمراہ جلاآیا اور پھرد وسرے دن صبح سے شام کک برا برشراب بتیا رہا ۔ بہیں ہسر

عت گردی اورنجا روما بعضر اوگوں کا بیان ہے کہ ساغ ہرقل منتے ہی اس کی حالت غیر بروگئی متی اورلعضوں کا قول میرہے کرمشے مشے اس کی کرمرالیے ممراً بھی جیسے کہے برجها ارا ہو، لیکن میسب فیانے مصنوعی اورصرف ان لوگوں کی اختراعات ہیں جوا۔ ے واتعے کے خاتمے کو بھی رنگین سے زنگین بنا نا اپنا فرص تصتور کرتے ہیں۔ ارسطالبس کی روایت ہوکہ بخا رکی تنزی ا وربیایس کی شدّت میں اسنے متراب کا ایک گھوٹ پیا جرکے بعد ہی ہسس رین**دیان کی کیفیت طاری ہو**گئی اورو ہ کیسیسر مبینے کی تیرموی<sup>ں ریخ</sup> كوانتقال كوليا. ليكر الله المارنوليون في جولهما بهو وهسن إلى بو : -عیدنے کی اعفار هوس تاریخ کو مجار کی شدت کی وجیسے با دشا ہ حام میں سویا دوسری جئیے کوغسل کرکے وہ اپنے نشست گاہ میں آیا اورمیدوین کے ساتھ جے سرکھیلیا رہا یہ شام کو مناکے قرما نیاں کرنے کے بعداً س نے سیر ہوکے کھا نا نومن جان کیااور دات بجرمخارس تپتارہا۔ بیوس کوحسے دت حام اور قربا نیاں کرنے سے بعد وہ وہیں حام میں لیٹا ہوا ام<sup>ہو</sup>ج نیا تص سے مثا دات مغرا در سمندر کے حالات سنتار ہا۔ اکیسویں تا ریخ بھی اسی طرح کور بی بخارتيز مخاا ورات زما د ه بيجيبني سي کئي- د ومرسے ون مرض مي اور زيا د تي موٽئي آيم اس نے قام کے آگے پانگ بحراثے اپنے مرداران فوج کو باریاب کیا اورخالی سامیا لا بق أميد واروں سے يُركرنے كے متعلق اُلْتَكُوكُ تا رہا ۔ چو بيوس كومئسس كى حالت اور جى ردی ہوگئی۔ ذیسے کے وقت وہ برتکل راگوں کے مسارے قربا لگا و کک مینیا اوراسی فن ایت کی کہ بٹے بڑے سردارمحل شاہی کے اندر رہیں باتی ماتحت افسرہا ہردر واز دل بر با نی کریں بجیس ایج کو اسے دریا کے اُس پار اپنے محل میں لائے ، یمال وہ تقویری درسوا لیکن بخارمیں کوئی تخفیف نہ ہوئی ا درجب اس کے سیہ سالا رکھرے میں آئے تو اس میں بات نے کی بھی طاقت ندیتی یہی عالت دوسرے دن بھی رہی۔اس وقت لوگوں میں متہور ہوگیا کہ وہ مرکبا جنا بخدا ہل مقد دیزاس کے دوستوں کوسخت مست کہر کے کرے کے بک

اندگر کے اور مبیارا آرا آرکے قلار در قلار اُس کے بسرے کے پاس سے گذرے اُسی در قبیل اور سلوکس سراچیں دیو تاکی سلوکس سراچیں دیو تاکی سلوکس سراچیں دیو تاکی طوت ہوتے کہ اجازت ہوتو یا دشاہ کو دہیں اوا لائیں۔ گردیو تاکی طوت جو اب طاکہ وہ جمال ہو دہیں ہے۔ اس کے بعدا تھائیس تاریخ کی شام کو اس نے اپنی جا ان جو بیاں آویں کو موز نہ ہے میں کھا ہی بکند کہ جا آت کے وقت تو زہر تورد نی کاکسی کر بھی گمان نہ پیدا ہوا گرکتے ہیں چے برس بعد اولم پاکست کی کی وفات کے وقت تو زہر تورد نی کاکسی کم بھی کہاں نہ پیدا ہوا گرکتے ہیں چے برس بعد اولم پاکست کی مقد داشخاص کو اس شبہ پرمروا ڈالا اور پولوس کی راکھ کو لم کے بھی اور کی گی یا اُسی مرحوم نے با دشاہ م

بردے زماراتھا -ِ جولگ بیان کرتے ہیں کہ میکام اربط کے مثو سے سے ای بارٹرنے کیا ادر عکم موصوف ہی نے زیم

بی لاکے دیا تھا، اُن کارا وی ہمیک ناتھیں ہے جسنے یہ قصارتنا ہائی گریس سے ثنا تھا۔ ان کی روات ہو کہ وہ زہر برین جبیا سرد یا نی تقا۔اورضلع تو ناکری میں کئی چان سے مقطر کرکے لایا گیا تھا، وہ اس باکا سرد تھا کہ ہاتھ لگا تا تو در کنا رئیم خرکے سوائے کئی ظاف میں نہ رہ سکتا تھا، لیکن فلمبرائے اسی طر ہو کہ بیرتمام باتیں سرا سرلنو ہیں۔ اور زہر خوردنی کے خلاف سے بڑی شمادت تو ہی ہو کہ سکندر کی

نعن کئی روزنگ بے کفن فن ایک مجُرو میں پڑی رہی ۔ اس کے سپسالاروں میں نزاع وفسا دبیا تقااورائس کو کو کئی دیکھنے والا بھی نہ تھا۔ تہ چاہئے تھا کہ زہرا میا اثر د کھا تا اورنعش میں گلنے سڑنے کے آثار پیدا ہوجائے ، لیکن ایسانئیں ہوا بلکہ و ہ پاک صاف اور تا زہ رہی۔

۱ ار پیدا بروجائے ایل ایس بوابلا و ه پاک صاف او زناره دری۔ سکندر کی بوی روژنگ (رکسانا) کے اس وقت بخے پیدا برو پکاتھا اوراسی وجہ سے مقدوثیر اللے اس کی بڑی بزنت وکریم کرتے تھے بنو ہر کی وفات نے بعد اُس نے ایک جملی خطاسکند رکی ط سے فکر اُس آ آ بی سوکن کو بمی ویسے بلوالیا اور سوتیا ڈاہ میں نہ صوف اسے بلکو اس کی بہن کو بمی مردا کے کو مُن میں مینکو اویا اور او پر سے منہ پاٹ ویا ۔ امراف المانہ وکت میں برد کھسر بمی صفر ور بسس کاراز دارا ور شرکیب کارتھا ۔ یہ وہی تخص ہے جب نے سکندر کے مرتے ہی آری دور کے پر د و میں بوصر بھٹ فو دھکومت کی ۔ حالانکہ وہ خویب اس کی دربا نی کیا کرتا تھا ۔ یہ آری ڈول ایک جمہول الاحوال بورت فلرنہ کے بکو بل سے شاہ فیلو س کا بٹا تھا ۔ اور بسس کی صحت اور د ماغی حالت نمایت خواب تھی بہر بی میں وہ بڑا ہو نما را ور مند درست تھا لیکن آ و لم بہایس سے بعض دوائیں کم ملا کم ملائے اُس کی الیم صحت بگاڑی تھی کہ اسس کی تندوستی مجی خواب

پوڭىئا دېقالىمى دىرىت ىذرىبى تقى -

## جولىي سىنجرر

جب مکومت دا قدار سے سلاسے قول ارا ا دران حریفوں کومغلوب کے بعد رومہ مں اُس کی را ری کرنے والا کوئی ندر یا تواس سے سیزر کا اُس کی بوی سقط تعلق کرا دینا جا با کورنیکید ، سِنّا کی میٹی متی - اوروہ سِلّا کا حربیف بلکه اس سے ۔ لطنت سے جزد کل برحاوی تھا۔ گر سپزر سے اس کی ایک نہانی اور حب بہلا کی یہ خواہو ی دعدے اور دھمکی سے بوری مذہوئی تو اُس سے کورنیلیہ کے جمیز برقیصنہ کرلیا اور ہالی نقصان بینیا کے انیا دل مفتدا کیا- اس دسمنی کی دحب سواے اس سے کچمہ ندمی کر سینا ہمیر توس کا رہنے دار ہوتا تھا۔ کیونکہ نیروس اول نے سیزر کی حقیقی تیتی سے تنا دی کی بھی اوراسی کے بطن سے وه متیروس سداموا تعاجس کا نام حمهور نیررومه کی تا رنیخ سیجمبی محویذ ہوگا - اس طرح د ہ سیزر کی بھی کا بٹیا بھائی تھا۔اوراگر چرمتر توس اوراس کے حامیوں کی طاقت ٹوٹی توا*س کے طرفدا*ر چن حین کے مارے گئے تاہم سِلّانے سیزر کو جیٹر نالب ند کمیا تھااوروہ اس برفتن زمانے میں صحیح سلامت بح رہاتھا۔ گرائس نے خاموش مٹھنا نہ جا ہا اور ہا لکا کمس موسے کے با دجو دا بیٹے تیس ایک ندمنی مهدے کے امید وار کی تیزیت سے بیٹ کیا اور میدان میں کے لوگوں کو اپنے انتخاب یرآ ماد ہ کرنے لگا۔ اُس وقت سِلّانے علی الاعلان توانس کی خالفت کی نبیر لیکن اندر سی اندراک ناكام كرديني كى تدبيروں سے غافل مزرہا ۔ ملك لينے متنورہ كاردں سے صلاح لينے لگا كہ أ-قتل كرادياجات يانيس يعبن لوگوسے كما آپ كى نتان سے يہ بات بعيد بركدا يك جيوكرے كى جان لینے میں کوسٹسٹر کریں۔ اُس وقت سلانے انہیں پیرجاب دیاکہ حبثیر اِ س ایک جپوکر مِي کئي کمي ميروس نظريز آين مجبو که وه اندسته مين!

ك اس معنون كوپڑھتے وقت مقدمه كمآب كاو وصقه جس بين ايخ رومه كے اس مراِ نقلاب عدى بحث كى كئى ہو، زير نظر ركنا جاہتے ـ متر مب اس قول کی الع سیزر کوئی ہوگئ اوراس کوچارہ کا راسی میں نظر آیا کر رومہ سے بھاگ کے سانیی علاقوں میں رویو من ہورہے گروہاں بھی آرام سے بیٹینا محذوش تما اوروہ مان بجانے كے لئے قريد برقريد يرامرنا تفاكداك مرتبر سلاكے ساہوں كے ہاتھ يركيا وضح رہے كه بيهاي انفيس مفرورين كي مّامن من جواتفا قان يختلك مهوب اس ملك كاكونه كوية وكليت ير برامور شمے مگر سیزر نے کسی دکسی ترکیب سے ان کے افسرکو ٹنیلیس کو ملا لیا اور دوٹیلینٹ شوخ نے دے کے ان سے جان بھائی اور سیدهاجازیں میٹے کے تبدیت بیل ویا کی ان اور سیدهاجازیں میٹے کے تبدیل کے بادشاہ کو میدش سے پاس گزارے بھروائس آ اتفاکہ بجری فراقوں سے بزیر ہ فرماکوسے فریب آگیراادرگرفتار کرے ہے گئے۔ یہ فزاق اس زمانے میں سارے سمندروں رجھائے ہوے تھے اور جازوں کے بڑے بڑے بیڑے بناکے سافروں کو لوٹتے بھرتے تھے۔ ان ہٹروں کے علادہ حیوٹی موٹی سشتیاں ہے تعداد تھیں، جن سے بیج کے نکل جانا ہنا ہیٹ شارمی الغرض أسے گرفتار كرنے كے بعد قزاقوں نے بین ٹیلنٹ فدیطلب كیا كہ جب مک پر قر دصول نہوجائے رہائی ملنی غیرمکن ہے۔ سیزران کی ناوا تغیت پرمہنا کہ اگروہ اسینے قیدی<sup>ا</sup> ی قدر وقیت سے آگاہ ہوتے تو اس مخصر قرم راکٹھا نہ کرتے۔ پیر بعبورخو دمبیں کے بجاہے بچاس ملیت دسین منطور کئے اور اُسی وقت البینی دمیوں کو کئی مگہ رویے وصول کرلانے کے واسطے روا نذکر دیا۔اب اس کے پاس و ونوگروں اورا کیپ دوست کے سواے کو نیمون بنتما اور مقاوه آن لوگونس ع دنیا بحرس سے خونخوار ہوتے ہیں ایسی الی سلیسیہ لیکن سیزر کے دل میں آن کی طلق وقعت یا دہشت ندئتی ہیال تک کہ سوسے کے وقت وہ حکماً ایسے پاس سے ائنیں او معوا دیتا تھا اور تاکید کر دیا تھا کڑسبٹرارغل نہ کرنا۔ اس طرح اڑتیں دن تک بڑے عیش وآرام کے ساتھ گزرسے جنیں دینیا کے افکارسے الگ، وہ نہایت آزادی سے ائن کی ورزشوں اورکھیل کو دمیں وقت کاشار ہا۔ گویا وہ لوگ ائس کے نگھیان مذیحے جکہ ورہا یامصاحب تھے، ابنی دنوں میں سیزرسے بہت سی ظیس اور تقریر میں کھیں، وہ فزاقوں کو آبا کے

امنے بھالیہ اور لینے اشار پی خطبات ساکے آن سے دا دچاہتا۔ ملکہ سامعین میں جولوگ یتے اخیں منہ بڑنگی اور حال کہ کے دلیل کرتا اور مہنی مہنی میں اکثر د ہمکیا پ ویتا ر لہ تم کوسولی براٹنکا کے مارول گا-ان باتوں سے قراق مبت خوش سکتے اوراس کی سیانکلفی ولڑکین اور سادگی رمجمول کرتے ہے۔العقبہ تنه رَلَطَه سے فدینے کا روسیہ دصول ہوتے ہی وہ آن سے خصت ہواا دراسی شرکی *بندر گ*ا ہ سے چند جازوں کو لے کر بجری فوج کا مخضر دست*ه بعر*تی کیااور دفعةً فراقوں برڈوٹ کے گرا-وہ ابھی جزیرہ <del>فرما</del>کو سہی میں لنگرا نداز سقے اس ناگهانی حوالی آب نه لاے اور حیازوں میت به تعدا دکتیر سیّررے وائم میں گر فیار ہوگئے سپررسے اُن کی ساری ال ومتاع نصیب عازی کہ کے لینے قبصنہ میں کی الیکن خو د انھیس يركاموس مس قيد كرديا اورصوبه آيت يا محامكم تونيس سے باضا بطه درخواست كى كه ان كى ا لیمتعلق حکم احکام دے کیونکہ وہ مقام اُس کی حدودۃِ فا نونی میں تھا لیکن جِنتی کی نتیت اُس ہے بر منی جو فراقوں کے پاس سے معقول مقدار میں کلاتھا۔ اُس سے کچرکیت دیعل کی توسیّ نے زصت جاہی پر کا موس آئے ایک ایک قیدی کو سلمنے طلب کیا اور لیے حکم سے سولی لوائے ب کومروا ڈالا۔ یہ گوباا بغا تھا اُن وعدوں کاجو قبد کے زمانے میں سیزرنے اٹ فزاقوں میں بیٹے کے تعے اور جوان کے وہم میں بھی نہ تفاکہ فی الواقع وہ یوراکر کے جیوڑے گا! اس عرص میں سلاکی قوت کر در موطی تھی اور سیزرے ہوخواہ اسے رو مد بلارہے تھے گم وہ جزیرہ رو دس گیا اور آفانونس این موکن کے درس میں شال ہوگیا، جواسینے حمد کا ہنایت مشور دمووت خطيب كزراس اورم كي قابليول كيمت مروطبي مجزبيان نتاكر دكي كرت ىثىرت ابدى كاخلعت بىناى يىب كواعترات سے كەسىزركونن تقرىر د ماك دارى سے بالطيع مناسبت تمی او راس بے محنت سے اپنی اعلی قابلیتوں کو ایسی ترقی دی تھی کہ خطابت میں تشمه وكمصروااس كاكوني منتبل ندمقا سبص شبروه جابهت تواسى فن مي ادرزياد ونيك نامیاں مال کرآم کو لین معاصرین میں دوسرا درجہ پانے پراسے بس کیا اوراً سے زبان کم بجائے نوار کے جوہرد کھانے زیادہ کہندائے جیائی فن تقریر کو چیو کر وہ سیاہ گری کی طوف متو جو گیا اور کے جوہرد کھا جنول نے اس خوار دا موں کے مسودے بنانے لگا جنول نے اس کے مار کار ناموں کے مسودے بنانے لگا جنول نے اس کے مار کی کلید ظومت آسے دلوائی۔ اور کی تو کی جدمت طرازیاں سے موسے کی ہیں سیزر سے ناطرین ایک سیاہی کی میر می سیار سے ناطرین ایک سیاہی کی میدھی سا دی باتوں کا مقا بلہ کسنی سیجے گفتار کی بیرز ور تقریروں سے نہ کریں کیو کھاور قابلیوں کے اسواائس کی جری اس فن کی تھیں وکھیل میں گزری سے ۔

مالت ہائے زومہ میں بھی سیزر سے اپنی خوش گفتاری کے دہ جو ہرد کھاہے کہ ہرطوت اس کی شہرت ہوگئی۔ اِس میں سب سے بڑی بات جولوگوں کی گردید گی کا باعث ہوئی دہ یہ تھی کہ بالکل زوع ہوئے سے با وجو د ننایت متواضع اور طیس تھا اور اپنی گفتار و کر دار میں ایسی وکشٹی بڑیا رہی اور سلامت روی رکھا تھا کہ جو بڑسے بڑھئے کا روں کو ہی ضیب ہنیہ ہوتی علاوہ ازیں اُس کی شاہا نہ طرز رندگی 'پڑ تھٹ دعو تیں اور مہمان داریاں ایسی نہتیں کہ اُس کے رسنے کو ترقی نہ دیتیں۔ گرا دہر توسیزر کا اثر لوگوں میں بڑھ رہا تھا اُدھراس کے ساتھ وشمن می اس کی فکر میں تھے۔ اقل اقل قرب شک اُنہوں سے پروائی کی اور تھا رہ سے ہمیتہ یہ سمجیتے رہے کہ بیساری طمطراق دو جاردن کی بات ہے اوربہت جلدائس کا دوا لا تکلنے والاسبح كبكن بية فياين فلط كخلا اور رفته رفته سيزرانسي قوت يكر محيا كداب أسركا تورنا محال نظ آنے لگا اور حب سیزر علانہ بعض اساسی انقلا بات کے لئے کوشاں نظر ہویا تب اُن کی ہم علیر إدروه سمجه که

يرثنيه نثايد گرفتن برميل

ب سے پیلے ست سرونے سیررکے منصوبوں کرسمجاا ورمب طرح کسی جاز کا کارآزموڈ أغداآن والحطوفان سے اُس دفت ہشار ہوجا تاہے جب کہ بظا ہراحوال سمندر باکل غ ے۔ اوزنگفنة نطرآ تاہے بمسم<sup>و</sup>رنے بھی سیزر کی خوش میانی اور فیاضیوں کی تب<sub>ی</sub>میں ہو جاه د مکهه لی اور فرمایا که هرکام می حبسیسیزر ماشه داله آسه پورا کرلیها سه بهجه اس می سخهی عکومت حال کر لینے کی آرز و مجلکتی نظر آتی ہے۔ مگر حب میں اس کے بالوں کو بڑی احتیا ط سے کنگهی کیا دیکتا موں یا انگلی سے مانگ درست کرمایا تا ہوں توسجد میں نہیں آ تا کہ اسسے فع کے دل می حبورید رومہ کو درہم برہم کروینے کا خیال کیوں کر گزرسک آہے؟

گراس کامن فر، ہمآگے علکے کرسگ

سنرر کی کمال ہر د لغرزی کا میلا تبوت جبکی ٹریبون سے عددے براس کا انتخاب تھ جس میں سے ایس بولی لیس سے ہبی زمارہ رائیں اس سے موافق ایس گراس سے بھی ٹرمکر لوگوں میں اُس کا قومی اثرائس وقت نابت ہواجب اپنی بھتی جولیا کے مربے پرائس سے مرا والي کي و بار حسب دستورا يک مجمع مي بيان کسي جو کيا ميرويس کي بوي مخي او ر جس دن سے سَلَا برسرا مّداراً یا تفاکسی کی مہیجال نہ تھی کہ میپرتویس کی مورت ہی لوگون ر لاسکے کیونکہ وہ اور اُس کی حاعت ۱۰ علان کر دیا گیا تھا کہ منطنت کی تثمین تھی لیکن سیزو نے جو ائتی تقرر جوک میں کھڑے ہو کے کی اس میں منایت دلیری سے ساتھ میر اویں کی گئ تقييس وكوس من كتايا اورجب بعض ف مأواز لبندأس الوكا قوجاعت كثيراس كي

طرفدار ہوگئ اوراس طرح غیرمتو تع طور پر میرویں کی قلمیں اور بجو بی ہوئی خربیاں تا زہ کونی ر بیون وخروش افها رمسرت کیا - ایک نمی بات سیزرسے یہ کی کہ اپنی جوان ہوی سے سے یر می مانی خطبه کها ، حالانکه رومه میں وستوریہ تھا کہ صرف سن ریب یدہ عورتیں بعد و فات کیر . یا دگار کی سختی میں ماتی تھیں ورآ جبک سی نوجوان مرنے والی کی یا د گار میں بیر سم رزمنا نی گئ تمی کیکن اس افلار محبت نے سیزر کی نثرت اور بڑھا دی اور عوام الناس آسے ہذایت نرم ول اوریا جہر جمہز لگے بیوی کی محتبز و کمنین کے بعد سیزرا ندلس سے قاضی یا میرعدل دیرسیا ومیس کے ساتھ بخبٹی رکوالیسٹر) بن کے گیااوراستیض کا پیاگر دیدہ ہواکہ ہمیتہ کسے عزّت سے یاد کرتا رہا ادرجب خود قصا کے عہدے پرمتیا زموا تواسی دمیں کے بیٹے کواپنامختی دکوا بنایلاس ملازمت کی میادختم کرسے کے بعد سیررسے اپنی تیسری شا دی تی میبید کے ساتھ کی اس وقت ملی موی کورنیلیہ کسے اس کی ایک بہٹی موجو دمھی مسبے بعد میں اس سے بمیں کے مائتر بیا با-نیزرکےمصارف ملازمت سے بھی پہلے اس قدر بڑھے ہوے تنے کہ وہ تیرہ سولینا ( بینی کئی لاکھ روسیے) کا مقووض تھا اور بہت لوگ سمجہتی ستھے کہءوام الناس کی عارضی سس دلغرنزی کی خاطروه اینے کو بربا دکرہے گا۔ نگریہ خیال صحیح مذنخلا اور نبور میں تابت ہو گیا کہ سيزرت دنياكي مرى سي مرى اورمغرزس مغرزت كواليبي تميت يرمول لياج درحيقت بیت ارزاں تھی۔

جب ده آبّن کی سُرُک کا افسزنگرال تقرر موا تو اُس کے بنوالے بین نرکاری روپے کے علاوہ اُس نے ذاتی روبیہ مجی برمقدار کثیر لگا دیا۔ اسی طرح میرعارت (ایڈایل) ہوسے پرجاہتا م اُدگوں کی سسپرو تفریخ کا اُس نے کیا سپلے کہی اس کا عشر عثیر بھی دیکھنے میں آیا تفاخیا کچراس سے استے کشتی گیر دیکھے ڈی ایٹر) مجھ کئے سے کدایک دیگل میں تمین سوبیں کشتیان ہو کمیں اور تتواریا میلے تما شوں میں اس میر شی سے امیرا نہ شان سے انتظام کیا کہ ہر تعض اس کا تداح اور اس بات پرآیا دہ ہوگیا کہ ان فیاصا نہ کارگز اریوں سے صلے کیا کہ ہر تعض اس کا تداح اور اس بات پرآیا دہ ہوگیا کہ ان فیاصا نہ کارگز اریوں سے صلے میں جان کمک مکن ہو اُسے نے عمدے اور اغراز دلانے کی کوشیش کرے۔
منہ میں بان دانوں دو فریق سخے ایک تو سلاکا جو برسے اقتدار تھا دو سرائمیر کویں کے
طرفداروں کا جس کی قوت اب قریب قریب بالکل ٹوٹ جکی مخی سیزرنے اسی دو سرے
گروہ کو بچرا بھارکے اپنا نا جا ہا۔ اس کوسٹ ش کی اُس سے ابتدا اس طرح کی کرجن ولوں
اُس کی خوبن فلمی کا ہرطرف جرجا تھا اور لوگ اپنے نئے میرعارت (ایڈریل) کی عالیم ہی
گلمہ دکیبی ٹال ، کے اندر بھوا دیں اور بناسنوار کے اُن کے ہاتھوں میں اس کی فتو حات
کمیرہ کے نشان دے و دیے جنیں علی الصباح لوگوں نے کندن کی طرح حکیتے دیکھا اور ساتھ
ہی وہ کہتے دیکھے جن میں اس کی عظیم الشان مہمات اور قوم ساتبری سے تقابلوں کا ذکر تھا
یہ ایسا واقعہ تھا کہ لوگ کرنے والے کی حبارت پر سختے ہوگئے اور اُس کا نام نور اسجم لینیا بھی
فشکل بنہ تھا۔

ارخسبرکا شہر میں میلنا تھا کہ اک جم عفیرو ہاں آلگا بعض تو چلا جی سے کھے سفے کم بے نمک پیر کت سلطنت وقت کی میریج خالفنت ہے کیونکہ جب مجلس ملی ہے ان کا رناموں کا تذکرہ بھی اپنے فیصلے اور فرمان سے ناجائز قرار دیا تو اب اس طرح علی الاعلان انھیں اپنے لا نابغا وت نہیں تو اور کیا ہے ؟ سیزر کی جالا کی دیکیو کہ لوگوں کو خوش کرکے اب آز ماناجا ، ہے کہ آیاوہ اس کی انقلاب آگئیر کا روائیوں کی جاست کریں گے یا ان بدعتوں برا خلا ر ناراضی ، تاکہ لوگوں کی صلح لیسے نظرایے کا اندازہ ہوجائے۔

ان کے برمکس میرویں کے مدّاح سیزر کے اس فیل سے ہنایت خوش ہو سے اُن کی ہمیں بڑھ کئیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب اُنہوں نے ایک ہجوم کثیر کی صورت میں وہاں آکے احسنت واُفریں کے نفرے بلند کئے تو دوست ڈیمن سب اُن کی کثرت بڑسپ لون رہ گئے ۔ کیو کمیاس معلوب گروہ کی نسبت کسی کواس غلبُ تعداد کا کمان ندتھا۔ عوض اُنہوں نے میروی کورنیں دکھیں تو بہت سے خوشی کا رونا روئے اور سب سے ایک زبان ہوئے سیزر کی تولینیں کمیں کہ واقعی یہ ایک شخص اس لایں ہے کہ میر نویں مرحوم کی قرب کا دعویٰ کرے۔ اس بٹکامے کی وجہ سے عبلس کا فورًا افتقا و ہوا اور آتا توس سے ، جواس جمد میں بنایت نامور شہری تھا ، کھڑے ہو کے سیزر رہنےت بکتہ چینی کی اور آخر میں وہ یادگا رفقرہ اس کی نسبت کہا کہ سیزر کا نیس نہیں کھو و روا بلکراب سلطنت مہندم کر دینے کے واسطے مورجے اور و مدھے قایم کر رہا ہے "گر حب سیزر سے معذرت کی تواس کے طرفدار مہت جوش میں ہائے اور کہنے گئے کہ ان قابو ما فیتہ لوگوں کی ذرایر وا ہ اور اپنے خیال سے بموری تنا و س سے او کئی طبحہ میں ہاؤگے۔ تنا و س سے او کئی طبحہ میں ہاؤگے۔ تنا و س سے او کئی طبحہ میں ہاؤگے۔ تنا میں سب سے او کئی طبحہ میں ہاؤگے۔

اسی زاند میں اسقت اعلیٰ بقلوس نے وفات یا ٹی کتا توس اور اسوری کوس اس اسی زاند میں اسقت اعلیٰ بقلوس نے وفات یا ٹی کتا توس اور اسوری کوس اس عدر کے امد وار ہوئے۔ یہ دو نوں بڑے نامورا ورمجلس ملی کے نہا بیت ذی اتراز کان تھے بھر سیزر نے کچہ پروانہ کی بلکہ ایسے قومی حریفوں کے مقابل انتخاب کے واسط ایت اور اپنے تئیں عدد ہو کہ کر رکی امیدواری میں بیٹ کیا۔ مقابلہ شرق ہوا۔ تیوں بلڑے برا برمعلوم ہوتے تھے لیکن کتا توس کوضوصیت کے ساتھ اپنی ہوا خیزی کا اندیشہ تھا کہ برا برمعلوم ہوتے تھے لیکن کتا توس کوضوصیت کے ساتھ اپنی ہوا خیزی کا اندیشہ تھا کہ انگا جا ہوا ہوں تا ہو گئی اور ہوت بر داری کے معاوضے میں دستے کا اقرار کیا۔ سیزر سے اور اسطے جواب میں کملا بھیجا کہ اس سے بہت زیا دہ توسم میں قرض نے کرا پنے انتخاب کے واسطے خوج کرنے برآبا دہ ہوں۔

پ ر ساب ان اور آب دیدہ کی اور اور ان کا بہنجائے آئی اور آب دیدہ ہوگئی اور آب دیدہ ہوگئی اور آب دیدہ ہوگئی انتخاب کی اور آب دیدہ ہوگئی استفاد کی کا سیزر سے کہالا آمال یا تو تم مجھے آج استفان کے عمدے برسر لمند دیکھوگئی یا تارک وطن! میں جوائی اس یا تارک وطن! میں جوائی اس

القيم مصاصنات مبس إورطبقه امرامي برى كملبي مي كدمبا داؤه عوام الناس كومزر تمرد سيكني رأماده مذكروب لآوسادر بتروك مب الزام تتسروك مرد حراكه الرئان لِنْن ، کی مازش آفتکا را ہوسے کے موقعے برو استیزرکو بح جانے نددیا ، تو آج اُس کی لاقت اس قدر کیوں محذوش ہونی ؟ مالا کراس سازین میں حکومت کو نتیزرے بھانس سلینے اببت الجياموقع ما صل تعاركيو كركالين مذصرت للمنت كي أمُن قوانين من انقلاب كافوا إ تفا بلدسارى اطنت كوباكل درجم برجم كرسة تسك مفوسة بانده رباتفاا دراكر حيسانش كي تحقيقات ہوتے وقت خودوہ فرار ہوگیا ۔ آ ہلنے ہیں رفیقوں کو شریں جو رکھیا تھا کہ برابر سازبازیں مصروف رہے اوراہنی کی تنبیث شبہ ہے کہ تیزرسے بھی مدد لیتے تھے۔ پیوال کو و ری طرح بیرنا بت بنیس ہے کہ اس سازش میں سیٹر ربی شرک تھا پھر بھی جب ان دونوا كامعالد مجلس مين موا توست زرك ان كى حايت كى جس كي تفيل يدهي كدأن يرحرم بأبت ہوگیا توسنتہ و بے جواس وقت بھل تھا اعضائے مجلس سے راسے طلب کی کہ ان کے ما ت کیا ساک کرنا جاہے۔ سیزرے میلے جتنے تقر رکرنے کوٹے ہوے سب سے اسیر مزاع وت كامتوجب شيرا ما كرسيرك أله كرخالفت كي اوركماكداس عزت اوروحام كے اتنام كومدالتى كارروائى اور مرافنت كاموقعه ديے بنيقر ل كرا دينا ، انصاف كاخون كرا ہے اور ہاری عمبوری حکومت کی تا ریخ میں اس بے صرورت سختی کی میلی نظیرہے اسی لیے اگراہنیں کا تین کی شکست کانے یک کمیں نظربند کردیا جانے توسا لہ شکے الی سرعمنہ کا فیصلہ ہوجائے کے بعد مجلس ورسے اطبینان و زصت سے ان دونوں کے ساتنہ منا ہر كارروان كرسك كي-مسيرري اس راب ساليس رحمل ادران النيت مكتى بتى ادراس كى مادوسانى نے اپسی تا بیرسداکر دی متی کداس کے بعدمتنی تقریریں ہوئیں دہ مذصرت موافقت میں

منیں بکر فردوہ فوک جو بہلے اس السے ملاف سے میزر سے بخال ہو گئے ، یما نیک

کر آ توں اور کیو کے تفریر کے باری آئی۔ ان دونوں سے بڑی شدور کے ساتھ سے اللہ تاہم سے اللہ تاہم سے اللہ تاہم سے ا کی خالفت کی۔ اور کم تون فود سے زر پر مضد بغلام کیا گرجب نیس جدہ میں اس سازش میں شرکہ ا ہونوس نیج بیہ ہواکہ کمیو اصر اللّ توس کی بُرزور و کا است سائے اثر دکھا یا اور وہ و دونوں محسبہم مُن کرویے جانے کے واسط حیاو کے والے ہوگئے۔

اس کے بعد علی برخاست ہوئی اور سیزر با ہر کا تو بہت سے نوجہ ا ن جو اس قت منتسروك ساقه فلورجوا مان خاصرمتين تقع قواري مونت مونت كراس رجيع اوراكر كيور وسيرر يرحيه واكرائك نهاليماب وننا ماس كادبي فائته تعاات برسسروبي و بال آبینیا اورجب اس سے سیابیوں نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے تو اُس فی اُٹاریسے سے انبیں روک دیامب کی دحربا بزعوام الناس کاخون تمایا میرکد و چنیفت میں اس فعل کو خلات قانون ما حائز سمجيًّا تما ليكن اگريه دوسسري د مرتفي وجيح حيرت سے كه أس سفايي الناب مي مار اب مدر تفي اكى سرر شت كنى بدان يه ذكركون جوار ديار والروسوال میں داقعہ تعاص پر بعدیں لوگوں سے اُسے مورو اعترا ض بنایا کھوام الناس سے ڈرسی اُسے سرركوز فده جورد ويكمو كداس مي تو تك نيس كرسيزر كاعوام برست كمبدا ترتفا جنائجاسي زاميني حب مبل على ميراس برالزامات كى وجيار مونى اوروه ايى ما فعت اور مفالى المين كرا موا توطيعا في اس قدر طول كينياك لوكون من مركما نيا سيدا مركس اورايك كرود كثيرة ايوان علسك دروازب برجمع موك سوركياكه ميزركوانني ديرتك روك ركفني لياد مبه اب فراجورد ماماس، يدلوه ديمكرسب سازاده يريشان كيتوكو موني كرم فریب اورا دانے درم کے وگ جو نساد مجانے میں میشر بن موستے ہیں اور جواس دیتے متررك كروره بورب بن كيس كون رابط مربان كروس الى نفرست أس في سفات في اود مبلس كورمنا مندكرليا كدامنس برمييني لاكراني الحسي المهدروسير ما فلرقسير كوايا كرسيدين فكسعى والملنت برجية لاكدوريم سالانكا ارتسبة فمرزعا وباليكن

ى صِنْدُ وَتَى مُوسَنْدِ سَصِفَتِ كِي الْ الدِيوكِيا اورَسِزَرَى وَتَ بِحِيكُودِ مِوكِيُ جِاسِ مُلسنيس برمُّ يرمدل مقرد موسنه والاتعالويس كالزوا قدار بصورت وكريقينا فيرمه والوريرام علآ گراس کے معد قصامی کوئ توریشسر با نیا ضا دند مواالبیة فانگی معالات میں خو د بتزركوميت كحدثنوين اوركوفت الماني مرى السل بدس كرسكيس كلوديس جرومه كاليكر تأموراميرزاوه اوركيخ تتول اورنوش كفارى كسبب شهروأ فاق تقاء سيررك بوي بمبير بر ماشن ہو گیا تھا ، کیونکہ ساری خربیوں سے باوجو د کو ڈی نایت شہوت پرست او ر لر<u>دار شخص ب</u>قاراد هرخود بمبيدي اس كيطرت مايل متى يلين جو بكداس رسخت نكواني رستي متى ورسيزر كى ذى مون اورعفت شعارها ل اور تيريمبي اين مو كاساته مذهبور في مني اسلك ان عاشق دمشوق كوسلنه كاموقعه نه مثما تحاا دران كي طأ قات نها بيت مخدوش د وخوار تمتي ، خی کرسیزرے بر بیر مقرر موسے بر تیبیسے بونا دیوی کا تبوار منایا - اس بوی کوال فرغیر ، اور بی نام سے موسوم کرتے ہیں اور میدش ویوٹاک ماں بتاتے ہیں۔ م**وی کیتے ہیں کہ**وہ دیوتا دُں کے درآ دی فاندان سے ہے اور نو نوس دیوما کی موی ہے۔ گروہا نیوں کے باں اس دیوی کا ام گنیسیہ اوروہ کتے ہیں کہ وہ باکوس کی اس سے اور ندبان سے اس نام لینامموع ہے۔اسی خوض سے جو رتیں اس کا شوار مناتی میں دو انگور سے بیتوں سیمالا کی درگا و اُڈھانپ دیتی ہس اورایک مقدّس سانپ دیوی سے بیلومیں مجھا دیا جا ہا ہے اس تقریب برکسی مرد کی شرکت بالکن اجا کرنے، تمام دیت رسوم عورتیں ہی کرتی ہیں اور مر د اس گریس می منیں تھیرسکتے بکہ توار شروع ہونے سے پہلے شوہر جویا تفقل مرتاسہی یا یے تنام زیزا بن فازان میت مکان حیور دیاہے اور اُس کی ہوی تا ماہ ہمام کر تی ېځه رسم ات کواد ای ماتی ہاورساری رات مورتین می فغیر کو سرو د بجاتی اور اچی کا قیار ہی ہیں الفعته میریک جب بر توتیب منائی توکاوٹری سے اجس کے ابی تک دارمی رقیعیں ر من المرت بن مع أس مع محرجالها إ-ادرايك نوفيز دومن كابميس بل ك زنان

لباس اورزبورسين ورازمستزرك والكمس أيابيتيه كي ما اكوائس في بيلت ما وكما تما لندا اندا ماسن میں تواسے کوئی دقت نیں موٹی لیکن حیب ما مارین بیوی کو اس کے است کی خبرکرانے کئی اور دیر بک واپس نہ آئی تو وہ کوٹ کوٹ کھرایا اور این ظریمیوٹر کے سکان کے دومرس محقوں میر گشت لکا سے لگا مگر روشنی سے بیچے جتی کہ آور ملیہ کی خادمہ أسے دیکھ کیا اور صب وستور کینے لگی کہ آؤ ہم تم ل سے گامیں ۔ کلوڈی نے انکار کیا اور سی طریح مِيرُ أَمَا مِنَا مُعَاكِداً سِنْ أَيِلِ مُرْكِ كُلِّسِيتُ لِيا اور كَيْنَ كُلِّي يَمُ كُونَ مِواوركِما سِسَ أَيْسٍ ؟ الوری سے جواب دیا کہ میں میں میں کا دمہ آبراکے انتظار میں موں ؟ جوا تفاق سے خور میں کا بھی نام تھا۔ ببرکمیٹ اس کی آواز اُس عورت نے فراہیجان لی ا ورجینے ارکے اُ د مرسما بی جا اُن تی مورى مى اورملانى كريس كن مرد كو ديكها ب إن خ الشيخ رمّام عور تو الوير شيان كرديا -اورلمپیرنے طبدی طبدی چیزی سمیٹیں اور مرد کی گا ہ بچانے کی غرض سے ادھراُ دھر حییا دیر بعر مکان کے دروان بند کرا دیے اور رو ثنیان نے کے کو دی کی ماش میں طی ج تمییہ کی اسی فا دمیکے کرے میں بعب کے ساتھ آیا تھا ،جمپ رہا تھا اور وہی بحرا گیا۔ سب ورتیں آسے فورا میا کئیں اور بڑی ہے آبروئی سے مکان کے باہر کالدیا آسی رات آن ور وفت جنوں نے فوراگر **وا جائے لیے شوہروں ک**و یہ قصہ منا یا ، یہ خبر سادے تمہر میں گئی اور ہر **گ**ار جواج لكاكلودى يخذمني احكام كي خلاف ورزى كي اوراس بالاين حركت يرأس شديد مزانني جابت كيونك فحروالم کی جوہے آبروٹی موٹی موہوئی فود ویو آاور تمام رومیوں کی تیمن میں سے باک ندکیا اسی پراکمیٹ میں بخائس يرمقدمه جلايا اورمعن متنا زاركان علب كفطات بين شادتين مين كمنجدا ورا فعال فبيج كميكاودي خوداین بن کی صفت دری کی تمی لیکن اس مقدمه کی ساعت بیر دقت به بیدا موکنی که عوام الست اس اد کا بجلب سے امیر گروہ کی رحمیٰ میں لزم کی لیٹی براٹھ کوٹ ہوے ارکان عدالت کوارٹیے بوگاکر کو دی کومنزادی باے قومباد اکوئی بوه بوجاے اس انامی سنزر بی جسنے متب ا و فرا مجور دیا تھا ، موالت میں آکے کہ گیا کہ کو دی سے مجھے کو فی شکایت منیں ہے۔ اورجب

جرج کی گئی ک<sup>ور</sup> بھر ہوی کوطلاق کیوں دی ؟ » تو اُس نے جواب دیا که' میں نہیں جا ہتا تھا کرمری میری موسے اس بیب بنیا دممی کوئی شبر کیاجاے! " کتے ہیں یہ بات اُس نے لوگوں کوخون ر سے نے کئے کہ دی بھی جو کار ڈی کی برائت کے لئے بیے میں ہورہ سقے گرا مک تول يدممي سه كه در حقیقت اس نے جو كچه ماین دیا وہ سیا نئے سے دیا ۔غرض دحہ جو كحمید محی ہوانجام کارکور قبری کو عدالت سے بری کر دیا۔ اوراکٹرار کان عدالت سے اپنا فیصلہ ایسے مرعنی الفاظ مِس كھاكہ لوگ بحى أن سے نر برش اورا مرامس مجى بات بنى رہے -اب جدے کی معاد بوری کرمے محورے دن میں سیزراندلس کا سرصوب یا صوبدار بن كے اس طرف كا عادم موا - كراس رببت قرض مقا اور يہلے بى قرضنوا و سارم سقے -اب جواس كا مانا أننا توسخت تقاف كرف كل كم تشره ورساس يليك صاب بيبان كرست جاؤ۔ بہی مجبوری اُسے کرآسوس کے ایس لے گئی۔ وہ رونہ الکبریٰ میں سب سے دولت مند تعض تمااور نوجوان سیزر کی زور منطبعیت سے لینے دبین سیاسی بہیمی کے خلاف کا بمی لمینا چاہتا تھا، کرآسوس سے سیزرے آٹھ سوتمٹر شکینے قرمن کی ضانت دیدی ادر بہ ہزار خرا بی اُسے برستنگاری ہی۔ ورنہ و ہ بے صبر قرضخ ا ہ اُس کوکسی طرح اندنس مذجا نی د تیج تھے ا ننامے سفر میں سینزراور اُس کے سائنیوں کا گزر کو ہ آل نس (الیس ہے دامن مراہ کے لمیرے کے پاسسے ہوا ج<sub>ی</sub>رے وحتٰی ہا تندے ہنا یت مغلوک الاحوال نظرائے تھے ان کی غربی دیکہ کے سیرکے سامی آئیں میں میں سے کہنے لگے ہی کیوں صاحب بھلا ان میں مجی جمدہ داربوں سے نئے مجکڑے ہوتے ہوں سے۔اوران کے بڑے بڑے ادمی می اپنی اولیت اور سبتت کی خاطرفرقه بندیاں کرکے ارتے ہو بھے؟» یوس کے میزرے مزاح کی بجامے سیخے دل سے کما کہ والشریجے توان لوگوں می فضل و اوّل بنااسسے زیاد و مجوب ہے کہ تدویمیں ى ايك شخف سے بى كمترر بور ا " ايك اور موقعه ير آخر س مي بى اكتے ہي اسكندر كا ذكر ايني من برُوكروه ميلي جب وكيا، مر دنعة زار زار دوسن لكا ورجب دوست احاب

حران ہو کے یو چینے ملے کہ اس گریسے علی کی کیا دجہے ؟ قوم سے جواب دیادرکم تمارے خیال میں یہ روسے کی بات نہیںہ کے کمیری عرم سکندرمبیوں نوموں کو مفتوح مغلوب كرجكا تفاطالا كمرجحية آج تك كوني كام إيها مذبن شراجود نيامي يا دكارر بها!» سرّرے انس میں آتے ہی غیرممولی سستدی د کھا نی اور فوج کی میں کو ہروں کو نیس کردیا - اس سے بعد کلیتی ور<sup>رت</sup> ان نام دو قوموں پر بورش کی اور ساحل سمندر تک ساما علاقه نتح کرے ان قوموں کو کلہ رومہ کا پڑھوا یا جا جگ اُس سے زیز گیس نہ آئے شعے۔ان جگی مهات کے علاد و اُسے دیوانی معاملات میں بنی خاطرخوا ہ کا میابی ہوئی۔ سیلے تو اُس لے بڑی جاں کا ہیسے اُن جو ٹی جوٹی ریاستوں کے تعلقات درست کئے جوڑ و مدکے اسخت ممينه المي مناقشات مين مصروف رسي تعين مجرة صف المعتملي به انتظام كياكه مغرومين كي سالانه آ مدنی میں سے دو متائی قرمنوا ہوں کو دلا دیا جا سے جس سے طونین بھی خوش ہو گئے ورصوبنے کی عام حالت بھی منایا ں طور پر مہتر ہوگئی۔ خانچ حب وہ اندلسسے چلاہے توسارا ے *سرسبراورا س سے فوش تھا بسب*اہی تھی الامال ستھ اور دولتمندی کے ساتھ وہ نیکنام بمی آنا تفاکداً س کے ایخت وسیابی ا اُسے امپراطور ، ربینی امیرا کر، کے مغز لعتب سو ما دکرنے تھے۔

ک دی حدیں فت کی تیم کھیے شاور لیمین سے ہوتی تی لیمین اجلہ ہزارے قریب ساہوں دیمین احتد فیج ہوتا شاادد کی بیری اس سے مبت کم ہزار ابدہ موالا۔ مرج

لى مشروانناورى كفون عا قطرراي أس المعلم من ورخواست كى كداس كالحروك کی دجرے میری امال احامزی موات کروی جاے اور میرے آنے کت میرے احباب کو نیابت کریے کی امازت ہو۔اس درخواست کی کیونے خانون کے زور پرخالعنت کی لیکن جب دیکها کداکٹرایکا رجملب کوست پزرسے رضامندکرلیا ہے اورخلبہ آرا کے سامنے آس کی فالمت طین شک ہے تواسے ناکام کرنے کی تربیر سوحی کدوقت ضایع کرنے کے زالے المالیہ کال کے دن دن بونسستریس کرنی نتروع کیس تاکه منظوری اور فیصلے کا موقعہ ی نہ آ ئے بيشن كتيزرك جلوس فتحسه إلته أثمايا اوراين قضلي كي ومنسش مقدم سمجيك شهريس عِلا آیا اورابیا مرّا نه بیح کیا که سواے کیتو کے سب دھوکے میں اُسکٹے بینی روّمہ کے دو قوی ترمین حرمینوں میں ، جن سے بیتی اور کر آسوس مراد میں ، مصالحت کرادی ، ان دونوں میں عرک مع اخلات تنا. نیزرین کمال موتمندی سے اسکور فع کردیا اوراس ترکیب سے دونوں کی نفقة حايت ميں اپناكام كال ليا. بغا ہرتو بينيل كاك كيمين خيرخواسي اوراوس كى نيكدلى کالیل تھا لیکن درمفیقت اس کے پر دیے میں سیزرا نقلاب ملفت کی بنیا دیں دال رہاتھا كيونكه لوگوں كا يسمجنا كەتسىيزرا درمينى كا اختلات خاينجىگيوں كا غاز تقاميح نبير ہے بلكار یہ ہے کہ ان دونوں کا بل جانا ہی عصنب تھا جس نے طبقہ امرا کے قوت کے محرشے اوڑا دیے ا درا ننی د و بوز ب مازمینوں کو مالک کل نبا دیا کہ بعد میں بے فکر موسے تبوار سے تصفیہ کریں کہ اب ان دوون میرکس کور مناہے ؟ ان تام باق کو کیتو سے ابتدا ہی میں مجلس تھا اوران كالمحاد موسقيي بيشين كون كردى منى كه اس كانتيميد موكا اليكن اس وقت ا است برفراج اورخواه مخراه مجرش كرن والأنحف سمهتي تتع البتة آخرمي قابل موسك كامياب دسي وه نهايت دانتمند صلاح كار مرورتما-الخصر بريك أردو برآئ اوره وكل يرض بوش كوش ك شركت مي رات زك و مع الماسي مدست ديمواد بوا اكاره باركومت كواسية إلى من ليني مي حيدالسي تجوزي

مجلیر کے روبر دمین کس ج دلیرسے دلیر مرتبیون ہی سامنے لانے کی حیارت کرسکا تھا۔ ما فيات كي تعيم ا والماديال بلاخ كي مغارش ، سب الهي تحركين مجير حن كالرّع الوكول كونوت لریے سے سواے کیہ نہ تھا۔ا دراس مناد پر محلیر ہے سب سے مغززعا بدیے اُن کی نمالفت لى ستيزراس كى تاك ميسمنا - خائخه جونبين مخالفت متروع ہو ئى اُس بے با واز بند يەكمنا شروع کیا کہ مسیدا ہرگز جی نہ یا ہت تھا عوام الناس سے امدا دطلب کی حاسے لیکن محلم کا یه ناگوارا درا بانت آمزسلوک د کمدے مجیے بخراس سے کوئی حارہ کارنظر منیں آ ما کہ آیندہ سی لین تیں صرف جہورالناس کی فلاح وہیو دکے لئے وقت کر دیا جائے " پیرطدی جلدی ایوان محلس سنے کل کے عوام کے سامنے آکھڑا ہوا۔ اورایک طرف تو بہتی کو کھڑا کیا دوسری طرت کرآسوس کوادرلوگوں سے دریافت کیا کہ میری تحادیز کے بارے میں متارا کیا خیال ہے؟ او ہنوں سے کہا ہمارے نر دیک وہ سبا چی اور منظوری کے قابل ہیں۔ سیزر سے کہا «یہ بات ہے و مجبے اُن کے مقابلے میں مدد دوجوا بنی ملواریں دکھا د کھاکے دھم کاتے ہیں!"لوگو رہے اعانت کا افرار کیا اور میتی سنے اس میں میاوراضا فہ کردیا کہ اُن کی ملوار کو بھی ملوار ہی سسے رد کا حاسے گا، ان الفاظ سے امرا کوسخت اراض کیا کہ وہ نہ صرف الم محلیں ہے و استط اعث توہن سنے بلدخود متی کی شان سے نمایت بعید تم ادرکسی محبون یا کم عل جیو کرے ی زان سے نکلتے توجیرت کی بات منوتی نرکدا بیا پخته کارشخس استدر ہے قابو موجا ہے لیکن امراج نِفِطُوں سے ناخوش تھے عوام نے اسی کوپ ندکیا ادریمیی کوشب دلخواہ واڈلگی ا د هر میزرسے بنتی کو اور زیاد و اسے قبضے میں لانے سے غرض سے اپنی می**ئی جرکیہ کو اس**سے ر یا حالانکمه وه میلی ن<del>مروی کنیس میو</del>سے منوب تمی بیکن سیزرسے میلی سنب کو منسخ . دیا اور نتیبه و کومتی کی مبنی سے منوب کرنے کا وعدہ کیاجو خو دمیلے سے سلا کے بیٹے فاکش کی ملیتر تھی۔ اپنے آپ نیزرے کی فرینہ سے شادی کی جب پر دی اُرکی تھی۔ بھراسی ہز كواكل سال ك واسط تضل مزركراه يا اسي واشع بركتيوس به أمنك بلندا وتراض كنيا و

برارت مین آگے یہ کماکہ معا الات سلطنت میں یہ بات ہرگز قابل بر داشت نہیں ہوسکتی کہ لوگور نے ایک دوسرے کے ہاں شاویا رکر کے شام عدسے ایس میں تقسیم کرنے سٹروع کر دیسے اور ا پنی حور تول کواس دا دمستد کا دسیار بالیا- گردن سب با توں کے باوج دمسیزرا وراس کی جاعت روز بروز قوی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہاس کے شرک مکومت بہولس کو عافیت نظرا کی کراین تضلی کی باقی میعاد خاندنشین ہوئے گزار دے کیونکہ اُس نے دیکہ لیا کہ سیزر کی بتحویزوں سے اخلاف ندصرف بے سو دہے ، بلکہ لیٹو کی ماندانی کا گئی مفرخطرہ میں ڈالناہے ۔ اُدھمہ شادی موتے ہی میتی سے سارے چوک کو لینے سام پیوں سے مجر دیا ادر نئی تجا ویرکو قانون بنواسے میں بوری ا مذاو دی۔علاوہ از بیرستسیزر کو نخالیہ رگال بینی موجو د ہ نوانس کی حکومت اور جارت کروں کی سے ساری باپنج سال کے لئے دلوادی۔ خالیہ میں کو ہ الفن کے دو نوں جانب کا علاقدا دراِ تی رکیم کاضلع بھی شرک<sup>ی</sup> تھا ۔ کی<del>تو</del>نے اس کارر دائی کے خلا ف ک**ی ک**وشش گرنی جای تھی گرستیزرکے اس کو کیولیا اور قید خانے کی طرف لے چلا۔ اس کا خیا<sup>ل</sup> تھا کہ کیتے ٹر ہوں سے اس زیا د تی کی فرما دِ کرے گا۔لیکن اُس نے ایک حرف زمان سے مذکالاا درخاہو سے ساتھ ہولیا۔ اس دقت سیررکو یہ نمی نظر ہ گیا کہ اُمراکی ناراضی ایک طرف خو دعوام النّام اس حرکت سے کبیدہ ہمں دہ سب کیٹو کا ادب کرتے تھے اور اس وقت بھی ہنایت پر مال خوشی کے سائنداس کے بیچے بیچے آرہے تھے تب سیررنے ایک ٹرہون سے و داشد عا کی کرکینو کو چیروا دے لیکن کتیو زیمصر نہیں سمبی ارکان ملب کا حال انبرتھا . سوا سے خیراً دمیوں کے مب ان کارر دائیوں سے بیزار تھے اور املاسوں میں آنے سے بر ہیزکرتے ستھے۔ جنا بخہ ایک دن کوولیس نے جو بہت معمراً دمی تھا، سیرر کے منہ پر کہہ دیا کہ ارکا ن محلی کے نہ انے کی ومرممادسسباموں كافون كى سيزرك كمالا بحرتم كيو ل آتے ہواور مركول اسى اندييفے سے خامذ نشين نميں موجاتے ؟ "كسى ديس سنجواب ديا « راپ كى دجاسے بواس ا مس*ے خطروں میں میرا محافظ ہے۔ علاوہ اس سے جھے جینا کے* دن ہے جاہی اصلیاطیس کرو

ن بب سے نالایں اور ایہ عار کا رروائی جرکتیزرے زار قصلی میں کی ایر بھی کہ آسی کو<del>ق</del>اع ں سینے میں مدودی حب نے اُس کی ہو ہی کی صمت لینی جا ہی تھی اورا حکام نرمہی کے خلاف گوم کمس آیاتها ۱ درمهل ارتبل کی ته میں ایک عرض صفیر نمتی۔اور د و یہ کرکسی طسب سردکا زورکم کیاماے بنانچ میں ہواکہ حب تک س جاعت مے سنتہ وکو باکل ہے قابو رك اسنام كاراطاً ليصورد سين برجبور ندكر ديا ، سيزر رومس لي علات كونه كيا -یہاں تک ہم سے نتیزر کے محاربات فاکیہ سے میلے کی مرگز شت کلی ہے اس کے بعدوہ ارسسرومیدان عل میں داخل مو تاہے اورگو ما اپنی زندگی کا باکل نیاا در دوسرا دور متروع کرتا ہج یی د و زمانه سے حس میں سیزر سنے بڑی ٹری ار اٹرا ٹریا صبیتیں ا در مالک غالبیہ کو تسویر کمیا ا در <sup>ن</sup>ابت لر دیا که د نیا سے کسی نامی سے نامی سے پسالا رسے و ڈبگی لیا قت اور دلیری میں کمتر منیں ہے لِنونکداگر ہم اس کامقابلہ فیبی، مثلّی اور سبید نام سے دونوں نامور مجائیوں سے کریں یا اسی عمد يمسيه مالاروں سے جن ميں سلّا، ميروَس اور دونوں آوسلّی شامل ہيں۔ ياخو داس طبيل العث ىيەسالارىمتى سىرجىس كاطلىغە ش**ې**اعت كماجاسكتا ہے كەسمانوں تك بېنچا ، تومعلوم مۇگاك میزرکے کارناہے ان سب سے بیندہ بالا ترہیں کسی سے قودہ اس بات میں فایق سکا کا کرجس فک میں وہ اڑا ، منابیت د شوارگرارتھا ، کسی سے اس امری*ں کہ جو علاقہ اُس نے فتح کی*ا وہ وسعت میں زیا دہ تھا کسی سے اس بات میں کہن و تثمنوں کو اس نے ہزمت دی وہ تعداد میں اس سے بهت زیاده تھے۔ پاجنیں اسنے زیز گمیں کیا وہ باکل چشی اور فدار تھے ۔اس طرح کسی پر تو آئی وجرترجيح وومنشه رنيانه سلوك اورانسانيت اوررحدلي بوكي جومفة حين شك سالته سيرتسك بارط ادكماني بنا وركسي رمير كراني مسيامو ل كوس اطعت ودارات كے سامتداس ف ركما اور جر طرح اس نے انبی<sup>ل</sup> لا مال کیا، دوسرے نے نہ کیا تھا۔لیکن وہ ا مرخاص،جس میں ہرسیسالار اس سے مقلبے میں ارجائیگا یہ ہے کہ سپررے مبنی ڈائیاں ڈیں اور صبنے وشمن خلوب سکتے کوئی اس مقدادین اس کی برابری کا دعوی نیس کرسکتا کیونکدان مالک میں ومل سال سے اغدافتا

سے نیادہ شہر اس سے بھاکر کے تنیخ رکئے ، تین سور ایستوں کو منلوب دسلیے کیاا در کائم الكرادميون مين جود فأفو قا اس كے مقابلے ميں آئے ، دس لا كھ مقتول ہوسے اور لا كھ كى ايك ہی دائی اسیر جواس کے محاربات کی طست کی منابیت روش دلیل ہے۔ سسباہیوں کو دہ اس قدرخوش رکھا تھا کہ دہ سب اُس کی خاطر جان فدا کرسنے کے لئے تياررسېنے تھے۔ ادراس کی اتحتی میں ایک اک بیاد ہ شحاعت دھلکو ٹی کا بنو نہ بن ما یا تھا جنا مخ بار ہاست بزرے نام پرآن تو گوں سے غیر عمولی مبادری کے جوہر دکھا ہے میں جنہیں میلے کو پل مانیا بمی مذهٔ اینیو من فی مهل اسی لیس ہے کہجب ارسیاری بجری جنگ میں دہنا ہ<sup>ا</sup> تھ کساگیا تب بجي دوال إتمس مزر كمي ملكه وثمنون كي جيرون براتني دواليس ادين كه وه سامنے سے ہٹ گئے۔ادراس دست برید ہ جواں مرد نے کشتی پر قبضہ کرلیا۔ دوسری نثال کیسی اس کیوا کی ہ دراجیم کی جنگ میں تیرسے آس کی ایک آ کھ بھو سائٹی اور دو برجیبای ایسی گلیں کہ رانیں اور شان میار بوگیا - اوراس کی دیال برایک سوتیس تیراً سے محراے -اس دقت بحی دشمن کوآواز دے سے بلایا۔ وہ یہ سمجے کرسکیوا ہمتیار بھینکا ہے لیکن ان میں سے دواد می قریب پہنچے تو ایک کا آس نے توار مارے شامذاً اور دو مسرے مے منہ برالیبی صرب ماری کرو چیجیک کے بیچے ہٹا اور لینے سائنیوں کی مردسے جواب گنیرالتعداد میں آگئے تھے ،جان بحائی۔ اس طرح برطان پر میں فیج کے بعض علی اور دلیرسسردارایک دلدل میں بے خبری سے تعیش گئے اور دہتمن نے دہی أن يرحله كيا-اس وقت سيرمى بريثيان تذبذب ك عالم يس كوم ايدوا قعد ديكه رباتها كرات ا میں ایمے معمولی بیادہ حان رکھیل نے دلدل میں کمس گیاا ور بہا دری کے حیرت آگیز کرمشہ دکھا وشمنول كومارسك ممنا ديا-ا دراسين سردارول كوبلاس ناكماني سيستجات دلاسف يح بداخيريس خود الجند تيركرا كيدكميزس الله الله الله فيكل البركلا ، محرد مال دم ب ره كني سيراورا دسك واربيعال نثارى ديم كرمنابت نوش بوسك اورحب وه دلدل سن كلاتوصدك إصنت مرجلك سابترأس كاشقبال وبرس بكن سياى وببت مغرم وأبديده معلوم اوتاتها سيرر

کے قدموں میں گریزااور ڈھال رہ جانے کی معافی آگی، اسی طرح کا دا قعہ سینے روکا ہے تیجس نیزرکا اور دو مقااور دکوالیٹ کخبنی سے عہدے پر مقربوکے افریقیہ کی ست جا زمیں جار ل تفاه (سيزر كحربين) ميتوسن أنكيرا- حازر يضنادرما فرسوار متع- النيس تواس سفاسين میاہیوں میں بانٹ دیالیکن تیرو کالحاظ کیا اورازاد کرنا چا باہسٹ دیے کما نیزر کے سپاہی اصان کیا کرتے ہیں لیامنیں کرتے ،اور یہ کمہ کے اپنی قوار یہ سیٹ سے بل گراا و راینا نام آوری کی پیشنگی اور وصله مندی کے کاموں کا ایسا جوش خود ستیز لے اُن کے دلوں میں بیداکیا تھا۔اور دہی اس کو ترتی اور تقویت دیتا تھا جس غیر ممولی فت صنی اور نست د تناسی کے ساتھ وہ النی صحق سیا ہیوں کو الغام دیبا تھا وہ اس یات کا بین ثبوت تھا کہ ورغینت لرا نیوں میں متنا مال منیت اس نے حال کیا وہ سب ایک قسم کا بیت المال ہے جو بها دروں کاصتہ اور جو انمردی دکھانے والوں کے لئے وقت ہو۔ کیونکداس ۔ دولت وافر سے خود سیزرکهبی تمتع نه عصل کرما تھا نه اسے ذاتی میش وآرام میں صرف کرتا بلکداینی سب سے بڑی عشرت اور تجارت اس کو سجتا تھا کہ یہ روید ہے دریغ آن کو دیا جائے جوایت تئیں اس کا این ابت کریں، اس فین رساں ایّار میں اس کی داتی مبادری کوا ورا ضا فرکر و۔ کہ د ساکا کو ٹی خطره ایسا به تحاجس میں دہ بخوشی نہ بھا ندیڑ سے اور کو ٹی مشقت ایسی نہ تھی کہ وہ اُس سے جا ن چاے یا لیے لئے استنتی جاہے اخطات میں جب پر داہی کے سامتد دہ کمس ٹر اتھا ساہی اس كى دجه جانتے تھے كەشۇق نامورى ئۇجىكى تىتۈركە بڑى طىم ئىكىن تىكى اپنى قوت دىسالماسى زيادە جغا كتني، اور مخت سيهخت كامو ن مير كمس جانا و أحى تعجب أگيرتها ، كيونكه وه باكل و بلاتيلانا زك ا ندام آ دمی تھا. نرم دستغید ملد تھی۔ گران سرکی ہمینہ شکایت رہاکرتی تھی اور شرع کا بھی ، جو شنا مع شهر در کروبر) فرطبه میرست روح بوا، دوره برجا ما تقا، لیکن این حق کی کردری کواس نے ارامطلبي كامها ندنه بنايا بلكه بباريون كاعلاج بي جنك وجدال كوبخريز كيا ١١د في درسي كي غذامين

کها با تها <sup>،</sup> بار با میدانون مین پژار متا اور منایت پزشفت ریاضتین کرتا تھا اور سلسا بلغارو<del>ن</del> لینے حبیر کو عا دی بنا ما تھا کہ وہ امراض کامقا بلہ کرسکے اوراس قدر مصبوط ہوجا ہے کہ آن کے حے کارگر نہ ہوں۔ وہ بالعموم رمتوں یا مالکیوں میں سوٹا تھا ماکھ بیرآرام کا دقت بھی سکیار نہ جلے بكرسط مسافت ميں صرف مو-اس طرح راتوں كو حلكرون ميں جاں كہيں قلعے يا لشكر مايرا و پرآسے جا نا ہوتا پہنچ جا تا بہمراہی میں ایک منٹی ہمیشہ موجو درہتا تھا کدسیزرجو کھیہ تباہے و ہاکھ آ جاسے اور يتجه يتجيه ايك مسياي ملكي ملوار كنده يرريطه سائف جلنا تعاداس كي ستيه زفياري كاس سے اندازہ ہو گاکررومرسے روا نہوا تو آٹھ دن کے اندر دریا سے رہوں کے کنارے اسنیا، اس کی ایک و جه به بھی تھی کئیجین سے سیٹررشسواری میں مہارت رکھتا تھا اور میٹھ کے بیچے ا تقه ا مده کرسرے محورا دورا نے مشق کیا کرما تھا ، اب اس میدان س اس نے یہ جدت کی که هورا و دراسته میں دو دو آ دمیوں کو ایک ہی وقت یا دو کشتیں یا بوٹ ککموایے کی عاد ت<sup>و</sup>الی ورافیس کا تو یہ بیان ہے کہ دوسے زیا دہ آ دمیوں کوا الاکرا دیا کرنا تھالوگوں کاخیال ہے کہ نقطوں کی رسب کتابت مجی آسی ہے ایجا د کی تاکہ صروری معا ملات میں زمانی گفتگو کا مرقعب ندملے یا کام زیادہ ہو مایشہر کی وسعت کے سبب ملاقات د شوار ہو تو اُس کے ذریعے فوراا سپنے احباب براظهار مذعاكرسك اوركام مين اخيراا لتوانه واقع مو-. كماك سے معاملے میں سیررمطلق کسی مُلّف یا اہتمام کا یا بندنه تھا۔ ایک بارشهر مُلآں میں برس لیوسے اُس کی دعوت کی۔ اور کول کے اُسلے ہوسے دہملوں پر اپنے گنوار سے سے یماتیل وال دیا. سیزرسے سیے تکلف کسے کما لیااور لینے کمتین دوستوں کو تنبیہ کی کہر چیزولیسندمنیں کرتے اُسے نہ کھانے میں تو کچیہ مضایقہ منیں ہے گر وہ تخص جود دسرے کی ب منیزی برزان کولات و دوان فرداین براندین انبوت دیاسه اس کی ما دو فاحی کی پیشال اور کھیے کے لابن ہے کا یک مرتبہ طوفان کی شدّت سے نیچے کے لئے وہ کسی خرمب ذاوى محيم وزوي مي ساعير والميت ينا وكرس بواء وال صرف ايك كويمرى تنيء

اوراس میں بمی ایک شخص دقت البیط میں گا تھا۔ امذا سیر دلیے احباب کی طرف مخاطب ہواا ور کھنے لگا کہ عزت کی جگہ بڑے آ دمیوں کو دی جاتی ہے لیکن صروری آسایش کی جگہ چر پہلا جی بہادوں یاضیفوں کا ہے۔ اس واسط آنہیں دھس کی صحت خواجہ بھی ) افدرسوئیگا او دہم تم باہر! "خیالنج ہیں ہواا وروہ اوراس کے دوسرے سائنہ واسے جمون پڑے کے وروازے بر سائیان کے بنچے سوے۔

· عَالَیه میں اس کی میل لڑائیاں ہوتی اورٹیگورین قبال سے ہومیں۔ یہ وہ تو میں ہیں جہال سے لینے بارہ قصبے اور طارسوگا نول خود جلا دیے ستے اور ردمی علاستے بیر نفزل مکان کا اسی طح اراوه کرایا تماجس طح کرسیلے متنبری اور نیوش لوگ جوت کرائے تھے یہ واضح رہے کہ بيد دونوں فرقے مى جېچوى اور تداوس آخرالذكر توموں سے كم نه تھے اوران كى تين لاكھ كى الم عاعت ميں ايك لاكھ ونے ہزار قابل جنگ مرد تھے ليگورتني كے مقاملے ميں سيرر بذات خود منیں گیا بلکہ لا<u>ہے نو</u>ش کو ہمیجا تھا جس سے اُس کی ہرائیوں کے مطابق ارسے وہتمن کو دریا ارآر پژنگست دی لیکن بآرتیبوں نے خود مین قدمی کی۔ تیزر کسی لیٹ شرکی مانب کوچ رر إلقاكده ا جانك أس ك لشكر رياً رات - موقع كي اذكي ظا هرس - تا مهميز ايني نوج ایک محفوظ مقام بر شالا یا اورسب کوخم کرکے با قاعد وصف بندی ارا کی اور حب اس کا محطولا ساسے لایا گیا تو کھے لگا دوفتے مال کردیے بعد ہم اس سے وشمن کے تعاقب میں کا مہر ہم بالفعل توحد كرنامنىلورىپ، اوربيا دە ياحلاً ورميوا عرصيخ تک شديدخو نريزي موني ري اورواكم سيترر فلب في توركر دشمن كوسيف برعي ركرويا، أيم في الال يرا وسكموري إور کاڑویں برمونی بہاں مردول نے تھم کرمقا بلہ کیا اور عور توں اور بی ک سے مافست میں ما نبازی کے کرشمے و کھاے اور آدمی رات تک مقابلہ کر ستے رہے ، اس فتح کے بعد سینز ف دور اکار نایاں وہ کیاج سونے برساکہ مولیالینی ان سب کوجو تعدا دیں کی لاکھیے اورتعادرمیدان خبگ سے یے نکے تے گیر کرائنس کجاکر دیا اور خبرا انسیں طاقوں اور

يتول من رمنير جوزكره و علائك تي تعلى آباد كراديا ، اگرده مد ذكرة توفوت بما كرب جرمن اتوام اكران فالي زمينون يرمقرف إد جائي. سنرر کا دوسسرام کرک فالید کی مافعت میں ،جرموں سے ہوا ، اُن کے باوشاہ ایر آوس م كوتخورت ون يبل أس ن زوم من إني سلطنت كاحليف تساير كويا تما بر كراس ك لئے يد ہم آب گرگ بن سے كم ندتمے اور مروقت أن سے الديشہ تفاكہ موقع ياتے ہى دوسى اور مصالحت کوبالاے طاق رکھ ویکے اور فالیو پر بورش کرینگے، لیکن کوچ سے میلے اس کے اکثر مسسرداران فیح خون زده نظرآے بالحضوص وہ امیرزادے جو اس کے ہمرا ہ لڑنے کی بجا ی زیادہ ترطلب جاہ دولت کے لا لیج میں آئے تھے بت بے واس ہوئے سیزرنے انحیس ملا یا اورصلاح دی کرہی بزدل اور کم ہمتی تو اسپنے رجمان طبع کے خلاف لڑائی میں من چلو ملکہ سیسے رخصت موجاؤ کر کر می صرف دسویں الجس سے دشمن برحل کرانے واسطے آمادہ مول-و یقین رکهٔ امول کرمهٔ تو منیزستری سے زیا و همفیوط او رجنگی موگا ۱۱ در نه مجکو و ه میرویسسر ت كمتردرج كاسد مالار ما نيكا ١٠١١ كفتكو ير دسوي ليمبن نے چنداد مي اپني طرف سي ميم كم اس کی قدروانی کا بهت بهت شکریدادا کیا اور دوسسری فوجوں سے سیابی لینے مزاروں سے ناراص موسے اور سب کے سب کمال جوش اور سرگری کے ساتھ اس کے ہما ہ روا نہ ہوگی حتی کہ چند روزمیں دہمن سے دوسو فرلانک کی میانت پرآ کے قیام کیا۔ ك رودس ش كاوصلة وأن كي أمر سنة بي تعربي قدر سرد بوكما كوركم أس وقع مي كه خود يرط في كُرْنا دركما رردميول كوحرمن حِنْك آزها وُل كے مقاسلے میں مدا فعت كرنى بمي ممال ہوگی دلین میر قباس ما بکل خلط کنلا اور سینزر کی بیغار سنکرد و ششدر رہ گیا اور اُس کی فوج یس می مراید کمی میل گئی جبکوان کی دیندار **و روّ**ل سے پیشینگوئیوں سے اور قویت دی۔ کونکہ اس قوم میں ہی عورتیں درما وُل کے بعنور، آندمی کے مجھ نے ادر مانی کی آواز د ں سے تغابل كياكرتي تين اوراب لين وكون كو دراري منين كه خروار دويون سي خنگ نه كنا، منزركو

777 بی بینام خبرس پنیس ادر به دمیکر که جرمن این جاسے سے حرکت نس کرتے بلک خوت ندو ہے ہیں اس نے مناسب بھاکدان کی میٹ قدمی کا انتظار کرنے کی بھاسے خود حارک ہے اوراً ن کی سراہی سے فائد واقعائے جانچہ اُسے بڑھ کران کی آباد ہوں اور فلوں اُرخت ىتروع كردى- اوراىقدر د ق كياكه آخركاروه جعلا أمنے اور كمال طبش وغضب بے ساتھ مقابلہ اركے پنچ اتراك مرگزاس مقابلے ميں ستيزر كو فتح غطيم حال ہو ئى اوروہ انفيس جارسو فرلانگا یعنی دریا ہے رہاین تک مار آاور بھگا تا ہوالایا۔ اور سارے رکنتے کو دشمن کی لاشوں سے باٹ دیا۔ خیا بخجب آیر ہو وس مٹ سے رہاین کو یار کیا ہے تو اُس کی فوج میں صرف چند شکستہ مال سیابی رہ گئے تھے۔ کیونکہ بیان کرتے ہیں کہ آس کے اسی ہزار آدمی اس اڑائی میں اس موکے کے بعد سیزر سے فیج کو اپنے سرائ مقام، قوم سیقانی کے ملک میں جمیور ااور خود لینے صوبے کے اُس علاقے میں علاآیا جو دامن الفس میں دریا سے یو کے اس طرف واقع ہی مطلب یہ تحاکہ رومہ کے قریب سے قریب رہ کروہاں کے معاطات سے بھی لینے تئیں ہے تعلّی مذرکھے۔کیونکہ برجگہرمین وہاں واقع ہے جماں دریاہے دری کن، غالبہ اور اَطَالبہ جُا میں مدِّ فاصل نبا ہاہے ، بیس مبھرکراس سے لوگوں کو اپنی طرف مایل کرنے کی تدابیرکس اوراین فیاضا نهطرز ما رات سے دلوں میں گھرکر نا شروع کیا۔ لوگ بھی بہ تعداد کنیراس کے پاس پینچتے اور کھی کینے مقاصد میں ناکام نہ بھرتے تھے۔ اس کئے کدریزر ہرتسم کی درخواست پورا کرنے کا وعدہ تو فوژا کرلیباً ا وراینده کی امیدین طبیده دلا ما اورانس سے شام عالوی محاربات میں لیسی کی محتس لجمهي بندتعين كرأسص مطلق نظرنه آيا كه كسرطرح سيزرا يك طرف توخو دروميو س كي متوارول

تح مدیتے میں فتوحات یہ فتوحات عال کر رہا ہے اور دوسری طرف ان فتوحات میں جاکچی وولت فرام كرمات اسى ساينا ذاتى نفوذ برا ككاكام لياب-لتنع مِن خِراً ني كَذَ فَلِي قوم سے بغاوت كردى اور لينے فائتين كو نكل باہركرسنے إ

جولىس *سىزو* <u>ی</u>ں، د اضح رہے کہ یہ لوگ ملکتِ عالیہ کی ہنایت طاقبور قوم ستے ادرایک تهائی حقہ الک میں سب ہوئے تھے۔ اس موقع بر ہی بہت بڑی تعداد میں ارٹے کا سے تھے۔ ماس وجوہ اللہ : رُاا دھرردانہ ہوااوران کی سب سے بڑی جاعت پر حرومی طرفداروں کا مل*ک تا* راج ر ہی تھی۔حلہ کیا۔اس آرا بی کے دریا دہ طول رکھینجا اور سیزرسنے جلد دشمن کوئنگست دیج تىفرق كرويا كيونكما گرچەتىدا دىس يەلوگ مېت زماد ە ئىتھے ئاہم اپنى بىخو بى مەافعت نەكرىكى اورائن کی لاستوں سے مذیوں اور دلدلوں کو بایٹ کررومیوں کارانسستہ آسان کرویا، اس کے بعد سامل سمندر پریسنے والوں سے بغیرار طب بھڑے ہتیار ڈ الدیبے اوراب <del>سیز</del>ر قوم تر وا ئی کی وشالی کے لئے چلاجوائس حصنہ مک میں سب سے خونخوائر گجاور متر 'دقوم متی ' مکھنے اور ُتاریک سے جنگلوں میں ان کا گھر تھا نینزر کی آ مرس کر آمنوں نے لینے بال تحویں اُدر مال متاع کو نهای<sup>ے</sup> شوا كرارا ور دوروست محفوظ مقامات مي مهجوا ديا اورخو د سائله مزاراً دميون سے سيزر يراعيانك ایرے، ردمی مواروں نے تومہت جلد حوصلہ دار دیا اور سامنے سے مباگ بھلے لیکن ساتویں اوربار مویں لیمین کی حالت اس سے بھی برتر مونئ۔ دشمن نے ان کے افسروں کوجین حین کے مار ڈوالاا ورا تغییر اس طرح دمایاکہ اگر نتیزرایک ڈوہال حین کر لینے سیا ہموں کی صفیر حمیب محالراً آگئے نه کل آے اوراگر دسوین لیبین کے سیاہی اُسے خطرے میں دکھیکر اپنے ہیاڑی مقام سے مزد دُریٹریں نو فالباً رومی فوج کا ایک تنفس بھی زندہ نہ تجا۔ لیکن سیزر کا جان کمِسل سے اس وقت ونثمون میں بھا ذیر اُ ہزارتحر کموں کی ایک تحریب بمی صبح بیابہونیں بن کاک بموکادی ده جواستا رژه کها کرتے میں، حقیقت میں یہ لوگ'' فوق العادت دلیری سے کرٹے'' پھر بھی ا<sup>ہ</sup>کی انتانی کسشنس دشن کومیدان حبگ سے ہا دینے میں کامیاب مذہوئیں ا درحلہ آور بماس طع قدم جاکے لڑے کہ مرکے ہے۔ جانی بیان کیاجا تا ہے کدساتھ ہزار میں سے نقط یا ن سو زنده سیے اوران کی ملس مکومت کے جو یا دسوار کان بزرگ آئے سے اُن بی سے بی مرت ين من برك بان سب كسب بي وي آنادي برك ناد بوك ا

رومة الكبرى محبس مرحب وقت يه خبرس بنجس والاجاع قراريا يأ كينشكوا نه فتع ميكا ا يندر وسنباند روزندرونيازاور قربا نيان يرهائى مائيس ورندمى تهوار مناسع مائيس بيوه ندت ہی جو آ جنگ کسی فتح سے النے منطور نہ کی گئی تھی۔ کیوں کہ واقعی اتنی قوموں کا اس کے بغاو**ت** كردينا ال دومه كے خيال مين خطرهُ عظيم تقا ؛ ادراً س كے علاوہ پيركاميا رما ں اس لئے اور تھی حک اعمی تغییں کہ ان کا عال اُنیوالا الوگول کامجوب سیر رتفا ، جز غالبہ کی مهات سے زاغت ياتى يودريات يوك كنارس كرمقيم بوكيا تعاكدفاص رومهس جاغراص جس أك بوراموسے میں خلل ندریے یا سیستام امید واران مناصب اس کے پیس دوڑ دوڑ کے آتے نتم اور رتوتیں دے کے وگوں کی رائیں خریدے کے داسطے رویے نے جاتے تھے اور اوں کی ادائی بوں موتی تنی کہ لینے مقاصدیں کامیا بی حال کرنے سے بعد دہ میزر کی قوت وار برها سے کی کوسٹسٹیں کرتے تھے ، ان سب باؤں پرطرہ یہ ہواکداس سے مقام کو قدیر روم ہے سب سے بڑے اور ممتاز افراد بھی ملاقامیں کرنے آسٹنگھ سار وینہ کا حاکم آئے بس، اندلس کا والی (تروکونس بنیس ،ادرخو دیمتی اور کراسوس جیسے عالی مرتبت لوگ اُس کے مهان ہوسے خِانجِها یک وقت میں ادس کی قیام گا ہ پر د وسوسے زیادہ ار کا ن مجلس اورا یک سومیں فوجاران عدالت کامجیع تھا، اسی موقع پر جومشورے ہوے اُن میں یفصلہ مواکرسال آیند و ہتی اور کرا<del>سوس</del> قفل بناے جائیں سیزر کے سنے مزیر رقم خزائے سے دلوائی جائے اوراس کی سیر سالاری کی ایج سال کے واسطے اور توسیع کرادی جا ہے۔ اگرچہ اس الراہے یہ دیمیہ سے ہنایت حیران موسے ہوں سے که دمی لوگ جنوں سے خود میزرسے لا کھوں روپے سے سے کے لینے کام کا سے اب اس می دلوان برآماده مركوبا وه روسيه كامحاج محالين درحقيت ليندل مي يه احسانمندان سيزوم اس کوروسی وسیفست ناوش سے محرخود کررہ را علاج نیت ۔ انول اصان سے سکے لینے تثیر ینررے قابومیں دسے دیا تھا۔اورا بہجورتے کہ اس کے اشارے رطبس۔ ٹیانچ مہت رہنج اور بسنيانيوس ك ساته كجال ب ول منوب الذكورة بالا يحرز منطوري اليتواس مت موجودة

ولیس سیزر

الكفريب سيجزيره قبرس ميحد الكياتما البتاف بنيس فالفث كي الماده موا . يتخف كبتوكا نهایت پروش مرمدا درنقال تھا۔ لیکن جب ایوان محلس کے اندراس کی طلق شنوا ہی نہ ہو ہی قودہ عوام الناس من آکوا ہوا اوران کارروائیوں کی حینج چینج سے خالفت کرنے لگا، یہاں بمی <del>کسی</del>ے توجه ننگی ا در بعض سے کر آسوس اور میتی کی با سداری میں اُس کامعنحکہ کیا ۔لیکن ماه طور پرلوگوں لے اس کی صحیک اس لئے کی کہ سیر رخوش ہوس کی دات سے ان کی آمیدیں واب یہ تھیں اس كے بعد ستيزر لينے فكر ميں فاليد لؤٹ آيا أسوقت لك ميں پر (اُسُول كا الك خط فاك سلسله شروع موگیا تھا بعنی دوزبر دست جرمن قومی آین اُترکے ملک پر قبضه کر لینے کی فکر سرفتس ان میں سے ایک کانام تو تی ہیں تمااوردوسری تن تری نی کملاتی بھی،اس اور کی کے آغاز کے سعَلیٰ دوبیان میں خود سیزر لینے <sup>در</sup>کومن ٹریز » (یا تبصرات) میں کھیاہے کہ سیلے توان دختیوں بے معالىت كے داسط إلى بيمنج ليكن اثنات سفرس الني سے اپنے سائند سميت روى فوج پرجيات ماراا دراسی فریب کے سبب صرف آیا سوکی جاعت سے پانچیزار فافل دوی سوار وں کو مبلگا دیا آور بعلازان پھرنے ایمی بھیج ، ہی د خا بازیاں کرنی جائے گئے گرمیں سے ان کو آتے ہی قید کر د ما اورلیے غذار دحتیوں پراعتبار کرنا بھن سا دہ لوحی تھے ہے ،اپنی ملیغار صاری رکھی ملی فی دسری روایت آنوسیوس سے بہت کجب اس فتح کی فوشی میں ال محلس ندرونیا رکے تہوار منانی کے احکام جاری کیے ٹوکٹیٹو آٹھ کھڑا ہوا اور کئے لگا کہ انصافاً ہمارا فرص ہے کہ سیزر کو ان وحثیوں کی حالے کر دیاجاے رجن کے سفیروں کواس سے کمال دغامازی کے ساتھ بچڑ ایا تھا) تاکہ اس جرم کا عذاب ال رومه کی گرد نوآ پر ایسے سے بجاے خو دمجرم محلّے!» القصة سيتررك اقوام ندكوره كومبت بري طبح مزادي ان كي مارلا كم آدى مارك محكم اور انی انده نفیلد سکامبری میں بناه لی بینبیله می دمن سستماراددانی کے بهالے سیرک جرانبور علد كرسف كاموقعه طا- دراس اس كى ٹرى تمنائنى كدور ماس آيان كوفي سے بوركرنكا فوادليت أست عال بويناني إباد معنى على كاررواني فراً مزوع كردي لمي الرياهام

س تقام پر دربا کا باٹ بہت چڑاتھا اور بھا واس قدر ٹرز در کہ بڑے بڑے درختوں کے ستے أن أن سنك أن بنيا دول كو إلا ديت متح جور دميول ني بل كم الحيرُ والى تعي، نا بيم نيزر ك اس کی می روک کی اور کڑی کے بڑے بڑے بوٹے دریامی ڈواکے آخوا بنا بل تیار کرالیا جیے دیکھ کے کوئی شخص کفین نہ لاسکیا تھا کہ وہ صرب دس دن کا کا مہے۔ . آرارے نے بعد سیزر بلاروک ٹوک آگے بڑھا جلاگیا اور <del>سین</del>و بی مبسی قوم می ہے واک جریا ی مب سے ونخوارو دلیرج حت سم ناجاہتے ارومی فیج کے سامنے پڑنے نسے ہم کی گی اور مان بچاکے ال الاک سمیت آریک ترین خبگوں میں اور دسوار گزار کھا ٹیوں مس بھاگ گئے ستیر الثمايره دن دشمن كا ملاقه تاراج وخاكستركر تاريا اورحن قوموںنے رومیوں كى حمايت وووشا إفول كملى تمى انميس فوارنسائك بعد فالبيركوث آياء لیکن تیزرکی شجاعت و مبادری کومس نے سب سے زیاد ہ روشن کیا وہ اس کی مهم مرطاتم ہے، دہی ہیلائنف ہےجب نے مغربی مندروں میں رومی بٹراڈالا یا بحراد قیانوس لاُ لا ٹکٹ ہیں یٹنگ کرسے نے واعط جا زوڈرا نے ، بڑی بات بیہ کے برقانیاس وقت تک رومیوں کے کے ایسا گم نشان بونر ہ تھاکہ بہت سے لوگ اُس کے دجود می کے منکرتے۔ لہٰداا س جِسیٹر ہائی بسنسے درال سیزرایک نامعلوم اینی دنیا کو زنر کے زیر قدم لار ہاتھا، اُس نے سمندر کو دو تر إركيا ادر فآليك أس صفي سے و رطآ نيرے عين مقابل ہے اس فريرے پر حد أور موا يكن إن لرائيوں ميں ہي ات يہ ہے كه آسے اتنا فائدہ ندمنیا حتنا كہ دہمن كونفصات كيونكما إحسب پرو اس در حرمفلوک الحال او رمفلس تھے کہ ان کی جانس میلینے کے سواسے کوئی ال عنمیت رومیوں کے اِنف ندایا بتب سیزے ان محاربات سے ایٹا بھما اس طرح حیرا یا کہ کچہ برغال باوشاہ سے المسلة ادرخ وموركرك رضت وكان فاليدان يرأس وومك جند خلوط مع وأيام سطے تھے کاس کے اِس برطاند بھیدیے مائی۔ ان میں اس کی میں میں کی بروی کی ان كاحال كوضع كسك وقت بولى درج تعا، اس اقيدسيستررادريني دونون كوسخت مدرينا اوران کے دوست بھی کچہ کم پرنتیان نہ ہوے اورجب نومولو دبھی ال کے بین عار دن بعد مرکبا تو ہ سبجے کداب وہ رشتہ اتحاد ، جس نے ملت رومہ کی دگرگا تھ نئی کو گرد اب میں بڑنے نہتے ہوگ کھا تھا ، منقطع ہوگیا ہو آپ کا خبارہ عوام الناس، ٹر بیو نوس کے علی الرغم، آرینج ، نو تا کے میدان میں لا ورمبیش رسوم فرمی اداکی کئیں اور اُسکی معا دھ موجو دہے ۔

سَيْرر کی فوجس اب اس تدر تره گئی تغیس کرجب و هسب عادت اطالبیه کی سرحد پرس **لْزارسے روانہ ہوا تو فوج کے کئے حصے کر دیے اور مختلف نقابات پرانھیں متعین کیا ،لیکن اسکے** ماتے می ملک میں اد حرسے ادھ مک شورش دنسا دگی اگ **بخرگ** انتمی اور باغیوں کے بڑے <del>ٹر</del> جتمع ہرطرف گشت نگانے کئے کہ روی شکر کیا فامت **گا ہوں پر حکے کرکرے قلعے جی**ن لیں اورخو د ما بعن بوعائیں 'ان سب میں ٹرااورمضبوط گروہ ابری اورکس کا تقاجس نے دورومی سردار د<sub>ی</sub>ں کا ادر تی و رہیں)کوساری فوج سمیت کا ط کے پھینگ دیا۔ادر ساٹھ ہزار جوانو ںسے اُس فوج کو گھا ۔ پوسٹسرد کے زیرِعلم تقی محصورر ومیوں کی حالت اس وقت بہت ابٹر ہوگئی تھی۔ ان میں کا بہرسیا ہ بروح ہو حیکا تھا ا درا یک فہ ق العا دت حدّوجہ دکرتے کرتے اب اپنی مدافعت سے سب ما یوس سفے بروح ہو حیکا تھا ا درا یک فہ سترر میرخبر مایتے ہی لیکااور سات ہرار فوج سمیٹ کے اندھی کی طرح سنسہ کو حیرائے بال وشمن کو بمی اس می اطلاع متی اور فوج کی کمی سنگراطیبان کلی تھاکہ آستا یک ہی لڑائی میں تباہ کر دیں گئے سنررنے انکے راس خیال کو ا در مجی تقویت دی۔ او رحب دہ اسکے استقال کو بڑھے تو کترا کے دور کے طرف مبط کیا د رانفیر کسیے مقام پر نگالایا میاں تھوٹری سی جاعت بڑی تداد کا آب ان مقابر ک بيال النه قيام كيا اور الينه سام و س ومن قدمى كرك سه روكد ما مونشكر كرو خرورت وزاده وم بارس آوا دیں درحکنم اکہ در وا زہے ہی مبدر کھے جائیں اکہ بٹموٰں کو فرمیو سکے خوفردہ ہونیکا اورالقرا آماسه استر سيختيم ليرم واكال فالبير رسه المينان ولالحاط زميب المن أعاد الوقت سترسفاكم حريخت يساكيا كرائم ياول الموسك اورببت سي تقول جيورك بعال كوت برك -اسل کے بی و کے نے اس حِتمد ملک میں شورش کو مبت کیے فروکر دیا اور میزرے اس جارے ما

r44 <sup>\*</sup>\_

ولمقاني علاقة كاحلام بواجواس كي ووست تع أوراظاليدا ورغاليه كي ورسيان تهزنيا ل الدانيك موسئة تفية اسي حكوت ن في من مقب كيا أور لا كفون كي تعداد من آك ك ركيا بسير ودوش مغفر صفايد كالمنتاق ما حيا يوسف ولارى بلیدائں نے حتم کا لی فال کی اور وحت یوں نے بیاگ بھاگ سے اپنی جانس کا مُل بعلوم موتا مواقل اقرام سيكرز كويمي كيم نعتصان اورمشك تبرأ لماني يزس جنامي أتبالل ازون ایک چو ٹی می الولد مندر پُر تنگی ہوئی و کانٹے ہیں اور بیا ہ کوٹے ہیں کہ بیرسنے رسے جيني بني مان لڙاينول کے کو عصد معد تو دست زنے مي اس کو د کھاا درد کھيے مسکرايا. لکر جب لوگوں نے اُسے اُ تر وانے کی الح دی تو اُس نے انکار کر دیا ، کیونکوندر پر حراطہ جلت کے بعد وہ اس کامٹوا ما مرہباً قابل عتراص محماتھا المشكفت كاك وشن البيت دين مع موا يسن ان كارئيس ياباد شاه لقا اور میں کثر نیا ہ گزیں تھے سیسترر نے اس کا محاصرہ کر بیار کھیں ایک طاف ترقعے کی میلا اس قدر مبند تیں کہ اس کی سنچرمحال نما آتی تھی دوسرے کثیرالتعدا دیدا نعین کے علاوہ خود باهركي مبانب سيدايك ليصخطرت كاسا مناقنا مبس كاامدازه كرنا دشوار بنزيعني عالبيت بمرصتے اور قبیلے سے متحب ہو کے تین لا کومستے شجا عان قوم حمع ہوئے تھے کہ البت کے روبیوں کے پنجے سے چیڑاویں۔ ا دھرشہرکے اندر نمی ان مجیوں کی تعدا دایک لاکھ ستر سرا ، جوان سے کم نامتی - اس طور پرستینرر دونوں جانب سے دشمنان قوی م*س گرگیا تھا۔*اوا ا بني مفافمت ليح دلسط دو ديواري تمنيخ برمجور تعاجب س ايك توقيع كي طرن متى دومر الكُلُ فرج مع المع ، تاكه ان وونون من مسلسله رسل درسائل قائم نه موسط كونكه ان كا هجی ما در حقیقت اس کی کال تبایی کامراون تمامیسی و وموقعه بومبال *ستیزر عظیم تری* خطرے میں گرےمیج سلامت اور سرخرونکل اور اپنی حیرت انگیز شجاعت کے وہ جوم

٠٠

المنالب

بكلاميجن كاظهوراس قت تكسبي نبهوا تبا-في الواقع برخض بيرمسنكرمران وأثكا سیندنے کی فوج کولوگ شکست بھی دیدی مگرنہ تو محصورین بطاخرہوے مذفود اس کچ قع کا ده حصّه جوشر*ے مُن*ح و دیوار کی نگهانی کرر با تمااس داتھے سے مطلع ہوسکا گویا ایک مِاد و تعاكم آناً فاناً مِن لا كم آدى فائب ہوگئے اور سدان ما دنے روگیا! سیز سے اچھے نوج کو تواس تت لڑائی کاعلم مواجبُ منوں نے شہرکے اندر مرد وں کی چیں ورعور تول ته م بامسنی اور دورسے رولی سامی نظرات که بهت سی مرصع و حالیں ،خول لود زر کا ا در غالوی دضع کے ڈیوں نیے اور فارون لیے آئے ہیں۔ بہی جو انمرد اس ہیت الجمیز دُل؛ دُل کو براگندہ کرے ہے ہے جوتین لا کمٹنمٹ پرزنوں کی شکل میں امنیں ملقہ ہا کہ مِن گھیرے کھڑا تھاا دراب خواب برلیٹ س کی طرح حیث کے نفوسے فائب ہو گیا ہ الست کے محصورین می بہت سی تعلیفس ہے کے اورخود میبس اُ مُعاک بالآخرا ر سے . ورجن تورکس نے جو تمام حبَّک و حدلّ کا مرحبت ماہ جھے سے اچھے اسلم باند گوٹ کوسجا یا ادر درواز ہ کھو ا کے بامبرکل آیا بستیزر لینے ار د میں مٹھا ہوا تھا، جو غالیہ کا یہ ممتاز سرگر و ہ اس کی طرف کا وہ ہے کے محمور المجیر لایا ۔ مجرنیجے اُ ترب ہتیارا آر کیے ا دراس و تت کاک کر مَلِوس منتِ کے داسعے کے بہ حفا فحت حراست میں ہے گئے وہ خام ستنزرك قدمون من مثاريا-یہ دہ زمانہ سی کی سنتے رہیں کے استیصال کے دریے سی اوراسی طبع دہ مجانبی موا میں سر کا سر توڑ نا جا سہا ہی کیونکہ کر اسو<del>مٹ کے یار تیبہ ری</del>نی توران )میں ما*ے جا*نے کے بعد وہ *خدست ھی ج*وان دونوں کو تتجد کیے ہوئے تھا، رفع ہوگیا تمالوراب و نواط الدودي من بقاكر حفظت ربيد سالار كاروم من ملومس فتح بحلّا تواس محے رقبہ كے ستاست مغلوب سهردار نیدسے میٹ ساتھ ساتھ اور دیکر مالی غیت کے ساتھ ان کی بھی تش الماريشس كي جاتى م

ولرسنرد

اشر هم كالوني فكر لا حق ما تفاكيونكه وومنستيزر كوب حيث ممتا غلاور بانكوملمن تفاكر مس كونو آس نے بڑھایا ہواس کا گراد نیا کونٹی خیل بات ہو۔ اس کے برعکس سینررے ابتداہی سے لینے رقیوں کو ٹاک لیا قا۔ اورکسی منٹ ق میلوان کی اندایک طرف مٹ یا تاک میلے ملحدہ درزمت کرکے لینے تس مقابلے کے دانسطے فوب تیار کرنے . جنا نی غالوی الڑائوں كواس كى كسرت مجمعنا جاسية كاسى الحاشي مين ايك طرن تواشي نوج كي قوت برحاني ادم لینے کا رہاموں سے وہ ناموری قال کی کدلوگ اُسے آبی کا ہم بلّے سمجنے گئے ۔اس کے علاقہ اُس نے این موقعوں سے مبی فائرہ اُ کھایا جوخو دہمی نے اور رومہ کی حکومت وقت نے اُسے دینے تھے ۔ کیونکہ در اس وہاں کی حالت ایسی خراب ہوگئی تھی کہ عد و ںکے امیدوارعلاینه ردبیه باست اورشوت دینی من ذرا عار مذکرتے سے - او مرلوگ بمی ہے ہے کرا بنی رہے ہیج نینے برلسس نہ کرتے تھے ملکشمٹیرو فلاخن اور تیر د کما ن تھے کینے سرمیرستوں کی مارفداری کرتے اور اکثر مقام انتخاب دافنین کے لہوسے رنگین ہوتا۔ ا دفے حکومت و قانون کو بائک اُٹھا دیا تھا اور شراس ہے سرے جہاز کی شل ره گیا تما ، جو بغیرکمنی جها زمی یا ما مذا کے سمندر من مگرا تا بیر ما ہو ۔اسی وجستے امید معتی که اگراس طو قان بے تمیزی کا فائمہ با و شاہت کے قیام پر مہو تب بھی تام عاقبہ طائد آج وكم بنيت بمير مي - ربين أكر ميتمي لللنت في نفس مذاب ليم سه ممهني الم لوالیت الملوکی*ت بسرهال قابل ترجیج نظراً تی متی* ) چنا کیدمعین توات د لیرتھے کہاس كے آطهار میں بھی باک نہ کوتے تھے اور علی الا علان كتے تھے كہ اس مرمن كا علاج م بادمت ابی موسکتا ہی میں میں جا ہیے کہ نرم سے نرم مزاح طبیب کو ایا معالج نالیں! مس ان کامطب میس ما جرکه فاسرا تو سرا مرا تکار که مارسا تمالین در مینت رود الله في المنت المرا عاكر من طع ال كوفتا را المنت داوك فيرم با ديا جا ك-

بلوارك أيه

لوگون کومی اس کی آئی خاملا جنملور متی کسر سال اس 215 (32)2 ب ، کی) حالانکه ممی د ہاں جانے بیٹکتا ممی نہتما اور پنے ایئوں کی معرفت حکومت کرا تما۔ اسی طرح اس کی فوجوں کے داسطے می سرکاری فرزائے سے ایکہ يرار ميلنٹ سالانه کی رست ملاکر تی بھی ۔ اینی رعایتوں کونظیرنیا کے سیشرر نے بھی لینے صوبوں کی صلی یا میعا دم لی تجدیر د توسیع چاہی ۔ بمپی نے تو اس معلطے میں کچر دخل نہ دیا لیکن <u>میری کس</u> اولیٹویس نے مخالفت کی یہ دونوں اس کے ہمیشہ سے دہمن تھے ادراب می زیباد و شاں تھے ک*ے ستنبرر کو ر*نج اور ذلت مینجائیں۔ اُ تھوں <del>نے نو کوجم ک</del>ے لوگوں کورو نت کے حقوق سے محروم کرادیا تھا۔ یہ وہ نوآ یادی متی چرہتے زرنے غالیہ میں سائی ہی۔ اوراسی سی کے ایک رکن مجل کو مرسی کس نے جو اُئن ونوں مضل مقا وٹر وں سے بیٹوا یا تھا · اور کہا تھا یہ نت ن تیری میٹھ پراس ہے ڈولو ائے میں کہ علوم موج به تورومة الكبري كاشرى منين مي، ليرتاكيد كي متى كه به داغ ليني مريرست، ضرور د کھانا ۔ القصرب <del>مرسی کسر</del> کی میعا د مضلی یوری ہو گئی تو <del>مرسیزر نے</del> رومہ کے ذهي انزلوگون پرتحف د مرايا كي بارمش كرني نروع كي - ۱ در خاليه سي چرو بيداو شر لایا تعایاتی کی طرح بهانے لگا۔ چنا کجہ کیور تو شربیوں کا سار ا قرمزل بیتے یا س سے اوراد ب ر کو جواس زبانے میں قنصل تھا نیدرہ م سېرنې پوان معمر کيا ، جهان تصرفلوين کې کا ئے عدالت مونے ککی اورجو چوک ل قاران بالورسيمي مي موست ارموك اورايك جائ خور سترر کی ایانت

ر در ہم بطور ا نعام عطا کیے ۔ لیکن ان کے سرد ارنے دومہ میں ستنزر کی شری فرمتیں کیں اور میتی کو اور ہوجوسٹ مریا ورکرا دیا کہ خو دستسنزرکے سیاسی تھا را دم محرتے مِن ۔ا دراُس کی غیر تقلع حمات سے اس قدر تھک گئے ہیں ادر اس کے با دیتا ہی۔ منعو بوں سے اتنے مد گماں ہیں کہ اگر آج وہ اطالیہ میں آمیں توہدے تامل محماری دیعی میں **طرفداری کا اعلان کردیں۔ اور اگرچہ خاص روّمہ میں بتحایے مدو گار کم ہوں یافشہ نینی** کی دِجسے معاملات کی حالت ابتر ہو، آمہم ساری فوج دلسے تمیادی مطبع اور فرمانیزا ہو۔ ان ستایتوں نے آپی کو اور آسماں بر حراحا دیا۔ اس کے نام خطرے رفع ہو گئے اورا حتما طاً حتى تمار ما ل كرر ما تماا ن كى طرف سے بمی عفلت كرنے لگا. اور ذبانی على مالوگوں کو اس سے منطن کینے کے سواساری تدبیری حیوٹر دیں۔ اور طاحر ہی ان باتوں کی سنتےر کوک پر واقعتی ؟ ملکیٹ ناہو اُس کے ایک سردار نے جوکسی کام کورو آبا تمااه رص سے لوگ ہار ہار کتے تھے کہ اب تمقائے مسینیالارسینیزرکو توسیع میعا د کی بلر نظوری نہ دگی، ایوان مجلس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا ہا توقیصنہ شمت سر پر ما**را**اہ لها کو محلس اُس کی میعاد کی توسیع مذکر مگی تو کیا سی « پیه توکر مگی! " (بعنی ملوار) گراس زور کے با دجو دستسزرنے ہومطالبات میش کیے وہ مرکحا فاسے معتدل اور ٠٠ اس نے کیلامجا کہ مرکز نتی لینے ہتیا رز کھے دیتا ہوں لیکن سنتہ طایہ تکا ی بھی ایسا ہی کرے اور ہم دونوں مولی تثیری کی جنیت سے اپنی خیرات کامعا وصّنہ مج مبور کی مرضی برحمولدیں کیو کہ تو لوگ مرے خلا من ہر لیکن اسی کے بیاتی میسی کیہوہ ت قائم ریخنے کی طرفداری کرتے ہیں وہ درصل اُسی غاصبا مناطلق العنانی کا ہم رجابكي نعرب النديكي ا درجيه كوني ظفر متدنيلوان كويار بيناسك جاسة م

بلوللالك ورتوري لوكون فيكيول ولمه الماورمهرا بالذهاء أتتول امن قت شرمون تما اس ى متتير كاليك خطاس موقع پر مرسااه رقضاد ن منظ على الرغماس كي تعريف كراس. تیون ویمی کاخسرتما، مجلس تجویز کی که اگلاس مدت میرستیزر است دست مرواز موجائ تواعلان كرديا جائے كه وه ملك كارشمن ہج اور لوں نے انکان محلسے رائے طلب کی کہ آیا تی کوئمی اپنی فوج علیمہ ہ کوئی ہے تومنت کمار*کان نے راے دی البتہ مشتیز رکے متعلق نبی سو*ال میں موا توبا غِد سب میں کہا کہ بے شک اُسے اپنی نوج فتٹ ارد رسیا لاری حبور و بنی چاہیے <sup>ی</sup> اِنولی نے مکرر تخرکیے کی کہ دونوں کوانی سے بی<sup>ہا</sup> لاری سے دست کشر کرا دیا جائے گرمبت کم لوگوں نے ایندی اور سیسوست برا فروختہ ہوا اور لیٹوکس قیضل حلّا یا که توزاق کے مقاطع من دالوں سے کام منس بھے گا ، تلوار کی منر درت ہی، غرصٰ و وہنگا مہ بیا ہواکہ مجلس اس وقت برخا ست کردی گئی ادران مناقت ت پراخهار دال پی ارکان مجلس آتی لباس بین بین کرسکے اس کے بعد متنیزرے اور خلوط آئے جوادر بھی زیا دہ مقید ل معلوم ہوتے تھے کینج ان سأس في تجويز كي مي كم مجه صرف دوميت ادر اوراي النس غالوي ه ا بی رنگرسمیت؛ رکھنے کی اس تت تک جا زت دی جائے کہ من تنصلی کے لیے دوبارہ ٱ كي تما؛ اس نے مصالحت كى مبت كوسعى كى بيتى كوسمجايا ا در وہ بعى تمام فترطس انتخ پردمنامند موگیالیکن مشتیزرگی نوج رکھنے یکسی طرح مطئن نه موا- آخرمت سرو نے میتیز کے احباب کی وساطت سے اُس کواس بات برآبادہ کرناچا کا کہ دہ اپنے صوبوں کے علاده مرف جو غرا رسیامی بهنے دے اور کئی سے صلح کرلے ۔ اوراس برکسی عی کم رامني بوگيا تما ليك<del>ن ليتوكن ت</del>فضل في ايك ناسني اوركيوريو اور انتوكي كوايوان كب

س بكال ذكت ورسواني كلوا ديا -ستيزرك لإتماس س بيترببا ماز أسكنا تغالدر ان دومعرز آدمیوں کی یہ توہین اور محران کا برمجوری تو کروں کے جیس من جان مجا مِهِ اللهِ اللهِ ما تير تحيير كرمن ريرت باميون *كاج* شرير آجانا بالكِل آسان تعالم يو كوجب بير لوگ رؤمدے بھائے تو واقعی فلاموں کا بھیس مرل کے بھائے تھے جو اُن کے میں فق مطلب مات تمتی ۔ اس قت سننزرکے پاس تین سوسوار اور یا نج نمرار بیا دہ تو ج سے زیاد ہ آ دمی نهتے۔ باتی نوج الفس کے برے خیمہ زن کتی ا دراس کے سرد اروں کی آ اب مكم بحيد ما تماكه أبب تبرسته وتعب بين أين - أس نے سوچ ليا تماكه است کسی ٹر ٹی فوج کی صر درت منیں ملکہ فوری کا رر دائی کی صرورت ہو کہ اس کے دشمن ایک فعیرٹ کرشنشه روس میمه ره جائیں کیونکه اینیں ا جانک جاں لیا اور کم وال کے دیالیا آسان تھا بنسبت اس کے کہ دہ انٹیل نبی تیاریوں سے ہنسیارگرو ادر محمر ما قاعدہ حبَّک کے بعد نتح پائے ۔ لهذا اس نے اپنے مبرد اروں کو حکم دیا کہ تلواریں ہتمیں لیے <del>اری می</del>نم میں گھس جائیں جو خالیہ (جنوبی) کا ایک وسیع شہرتما<sup>، او</sup>، جہا تک عمن ہوا س طرح اس کو اپنے قبضے میں کرلیں کہ نہ خوں ریزی کی نوبت آ کے نهٔ زیا ده تنور ونب د کی - اُس نے اس د*ست نوج کاسر دار <del>بیرن سیس</del> کو ن*اکے بميجاا ورخو دامرن كطرا ميلوانول كىكت تيول كاتما تنا دېچتار لېچ مجمع عام م ساس مح سامنے کیا جار لم تھا۔ سرمغرب منروریات سے فارغ ہوکروہ کھانے کے کرے میں آیا ا ورلینے معانوںسے بامیں کر تارہا۔ ا درجب اندھیرا ہو گیا تو اٹھاا وردسترخواں پر لینے سائیوںسے مغدرت کی کہ اس تت مجھے کام ہوآ پ لوگ میری دانسی کک جمری، اللہ كرايه كى كاژيون بيراينه بعض خاص دومستون ميت روامذ موگيا -اور نمي خيدا دميون كواس فخلف راستوسة عن كيا كدركا تا اور فودى حكردب ميلا

ران علیز کی سب ملی قرارور مات رو بی کن کے ناس میت و منتجا ن كيا . كيونكدى در والملاكيدا در طوليه كي خسيد فاصل نايا يوا دراسي كاعبور كرنا كويا جنك علان دینااور لاا نی کے برخطر اکتے میں داخل مونا تعا ۔اورجب سرتہ زنے اسٹکین غ*ظیمالت* ن فرمه وارغی *برنظر کی حب می*ں وہ اپنے تین دال رہا تھاتو اس کا دل سم است محاری رکوا دی اور شری در خاموست معظامواسوت ریاکهی بدرات قام أنبعي وه ١٠ ورايني عا د ت كے مطابق اس مذیذ بیں مانکل کم ممر مٹھا تھا۔ آخر کی د سرکے بورسراً منایا ورایے ساتھوں سے رجن میں ایک <del>اسی میں آلیوتھا) منورہ لیا بھرا</del> ن خظرات اورمضائب کامٹری دیرتک توا زین اوراندا زوکر تاریخ حواس درما کے یا رہوتے ی بی نوع انسان برآنی نتروع موجائے گی اور حن کی یا د آنے والی نساوں کے و است کبی فرامومنس موگی اور دو کس کس طرح اُس کو اور اس واقع کو یا دکیا کرنگے ؟ آخرایک دفعی سی اسے جلال آگیا ۔ سائے افکارا درتیل و قال حیواروی اور الوَّ كلت على التَّذِك مدك درياس كلورُ الروال ويا اور دريا أترتّ مي يوري سرعت بعجيل کے ساتھ روتوں رات جلاتو دن نکنے سے پہلے اری میٹم میں تھا۔ کتے ہیں روتی کن یا نے مصلیک ثب سیلے اُس نے یہ نایاک و مکر و ہ خواب دیکھا تھا کہ و ہ اپنی ا سے ر ستربوار اری نم کے لیتے ہی، کمنا جاہیے کہ حنگ و فو نر نزی کے عظموات ن ب کمک بیدے اور بجرو برمیں حدال و تبال کا سسار بشروع ہوگ ۔صوبہ فالیہ کی جدا عيود كرنا كويا آئين وقوانين كي حدسه ما مزكل آنا تما المك محرس امكر لایعورنت دمرد حوان اور لورسے کمال بے حواسی کے ساتھ گھر حمیوڑ حمیورک تھے ۔ آبادیاں دیران مرکئیں اوراب ایرامعلوم مونے لگا کہ کو یا شروں کا موضع اور د تع بی مدل گیا ہو۔ تیس یا س کے اتنے مفرد ر رومته الکیری میں آگھیے کو شہر میں <del>ت</del>ر مع نبایی مگر ندر می ادراس دست زد و محلوق کی کثرت سے الیبا لموفان می کیا گفانی

، حکومت بےمنی حیز*س رہ گئیں ۔*یعنی ماتحق سنے بالا دمستوں کی اور لوگوں نے ح*کام* کیا طاعت چورُد می ۔ جا دوسان مقرر وں کے خطے بیکار مبو گئے ۔ انتشار وخو<sup>نے</sup> عالم میں کوئی کسی کی ندمسنته تماد درمشکستیجها زیح مسافروں کی طرح خو دلینے اصطرار و بشانی سے تکلیف دمصیبت میں گرفتا رتھا۔ ہر طکہ مانکل تمباین اور متصا د حذیات کاظور مور ما تعا - ملکهاسی اخلات خیال کی بدولت بار ما مجگرے ادر نساد کی نوبت پہنچ جاتی تھی وكدحب كمبى انقلاب يسنداس تلاطر برزوش كاافهار كرت يامتقبل كح بهتر مون بر غنیںمیں کرتی۔ جیپاکہ اتنے بڑے شہر م<sup>ی ہ</sup>ونا لازمی تھا، تو د دسرا اگروہ جو ہنایت پریشا ا ورخوت ز دہ ہور ہاتھا، مبت گرما۔ اوراس بے در د ایذا طنیان پراکٹر لڑ ماتھا۔ ارت<sup>ت</sup> یمی و بحاے خود مرکب ان تماء لوگوں کے اعتراصات سے ادر دق مور کا تما یعین تو أتحكت كداحجاموا يرتمهارى سزابي كمرتمرن لينه آب سيرركوجو فوجين اور مكومت د لوا نی متی ده بمعارے ہی خلاف آمار 'و انگر 'ج'۔ اور بعض بیالزام دیتے تھے کہ *جب* ستیزرنےامینی مقول شر*لیں اورمصالحانہ تجا دیزمین کی نمی*ں تو تم نے ا<sup>ن</sup> کور د کیا او بر ہں نے لیٹوک رہے مستیرر اوراس کے دوستوں کی تو ہن کرا ئی۔ یا کمسے کم خاتم د بھتے رہے - لمذا بیغانہ جگی مرت بھاری علطیوں کی دہسے مونی ہ<u>ی۔ اور فیوٹ</u> مرار کیا کرهفرت بی وقت زمین بریا وُں مارنے کا ؟! جسسے بمی کوجلا معصود تھا و کومجلس پر تقریر کرتے و تت ایک فعہ اس نے مشیخی میں آ کے کما تما کہ آپ لوگ لڑائی کامطلق فکر و تر د و نہ کریں ، جس د ن صرورت ہوئی میں کٹھ کر مارے ساری اطالیہ بابيون سے محرد ونگا-گرمل یہ بوکداس عال مرمی تی<u>ت</u> کے یا س تشرزے زیا دہ فوج متی کیکن دہ

طراس به بولداس حال میں جی بین بیاس سیررسے ریا دہ دوج سی بین دہ اپنی حسب فتا کام کرنے نہ یا ما طراحلا افوا ہوں سے اور لوگوں کے مسلسل و تی کہنے سے اس درج جراساں ہوگیا کہ گویا دشن سر بر کو اس واراٹ س کوروکن محال ہے۔ مجراس

عاره کاراسی میں دیجا کہ شرحموڑ وہ اورا رکان علب کومی لینے ہمرا ہ رومرے کل جانیکی ہرایت کی ۔ جانے سے پہلے اُس نے یہ اعلان نتائع کیا کہ شہر بے انتظامی کی حالت میں تا بوسے باہر ہو کیاہ کا اس اس من کا جو اپنے ملک در آزادی کوشفی عومت کے ہاتھوں مى گرفتاردېچنا گوارامنس كرسڭا، يهاں ممرنابيكارى-سے پہلے تبضل بھاگے ۔ ا درا تھیں کی تقلیداکٹرا رکان مجلسنے کی، اورانسی مخیرہ میں انیا مال صلہ علاسمیٹ کے رخصت ہوئے گویا ہمسایوں میڑ داکہ مار کے بھاگے ہیں بعض وہ لوگ می ج*رت نیزرے طرفدار تھے* اس عام ل چل کی د*جستے ا*س قدرمضطرب ہوئے کہ بے سویے سمجھے اور بغیر کسی فامدے کی امید کے، گھروں سے نکل ٹرے اور مفروریں سے سلاب میں برگئے ۔ یہ حالت بھی کتنی افس*وٹ ناک بھی کہ شہراس طو*فان 'روہ جہا ز کی *طر*ع ہلاکت کی جانب جار ل<sub>ا</sub> تقارجس کے تمام ما خدا اور ملاح اسے مچوڑ محبور کے جل دیئے ہو <sup>ل</sup> درموج<sup>یں</sup> يغضبناك طوفان ميں وہ إو حرسے اُ و هرامچلتا پمرا ہو کہ کسی ٹیان سے کرتے ہي يا ش یاش ہوجائے۔ گرلوگ اس حال میں بھی نمین کی رقابت پر تیار تھے ا در لینے عزیز وطن کواس زاری سے چیوٹر سے جیسے کہ دہ دشمن کی تشکر کا ہ ہو۔ بالفاظ دیگرانمیں سیزر کے ساتھ وطن میں رہنا اتنامرغوب نہ تعاجنا پُی کے ساتھ حیا وطنی میں بیا تاک کہ لایا نوس نے بھی' *وست زر کا گ*را دوست تمااوراس کی اتحیٰ میں مکی آج ش و ولیری غالو**ی محا**ربا میں لڑھکا تھا، اُس کاما تو چھوڑ ویا ، اور تی سے جا ملا۔ بعد میں ستینر رہنے اِس کا مال مباب اُت دہریمجوا دیا اور خو د طریعے کو فغیم کے کر دخیم فوالدیئے۔ یہاں کا قاعدا بردوہی سی ں دستہ فوج کا سردار تمالین مرافعت سے آنا ناہید موا کہ اپنے ملازمین ہیں ایک طبیب سے درخواست کی کہ مجھے زہرو بیسے اورجب وہ دبیرکا بیالد لا یا تو بارا دہ وہ اسے بی گیا. لیکن اُسی وقت خبرا تی کرستیزرامیران جنگ کے ساتھ کال رجیلی اور انسانیت کاسلوک کر ماہر جے سن کے دہ اپنی زہر نوشی پر سیت بھتیا یا اور افتیل ایس

این طوبازی اور مصیبی برآنسو بهانے تکا تیک س ف تشفی دی که بریشان منو چشى تم نے كمائى بود ە زہرىنە تما لمكه ايك نوات ورد دائمتى بە جيەس <del>كے دومى مسر</del> ہرجہ فایت مسرور عوا ا درفور آیلنگ بی<sup>را</sup> کے بیٹھاا ورکیڑے برل کے سیدماستیزر کے یاس بنیا ا دراس کی اطاعت قبول کرلی، لیکن کیچه د نوں کے بعد پیرمنحر من ہو گیا اورمیتی سے ما ملا . بهرصال می*نجرین حب د* و مهرین نیمنی تو د و اصطرار د شو*رمث بهت کو فر*وموننی ا در بعض وہ لوگ بھی جو بماگ گئے تھے وایس آنے گئے۔ ستنزرنے و وی سرکے ساہیوں کوانی نوج میں د اخل کر میا اوراسی طب ح جس *کسی کواورج*ہاں کمبیل سے تمیمی کے طازمن یا امیدوارا ن طازمت کو یا ما، **ز**ور کو یا بچر پوری طرح مضبوط ا در تیار مهر کے نمیسی کی طرف بڑھا ، لیکن وہ ساننے یذ عشرا ملکۃ نصلوں کو کچے نوج کے ساتھ ڈیراکم بھیکرخود برنڈزی بھاگ آیا ۔ اور وہاں سے سیٹرز کی آمدامد نتے ہی جہازمیں مٹھکے چلد یا 'جس کی تفصیل خو داُس کی سوا نج عمری میں بیان ہو گی ۔ اس موقعے پرسسیئرراس کاتعقب صرورکر الیکن جہازوں کا انتظام مذہونے کی وحبسے فاموش مهور با اور وابس روّمه لوث آیا- اب گریا ساری مسرزمین ا فالیه کا مالکِ کل و مبی تھا۔ اور وہ مجی مرت سا یڈ دن کے وہے میں بغیرہ نریزی کئے۔شرکواس نے غیرمتوقع مار ریولمئن ما یا۔ بہت سے اعضاے محلس می موج دیتے جن کے سامنے سنتےر نے ایک مقول اور مود با نه تقریر کی - اور کھنے لگا کہ آپ لوگ جن شہرا نطایہ مناسب مجیس میتی سے معلمے کی ا تحرک کرس- گراس تج نیزیرکسی نے عل درآ مدنہ کیا جب کاسب یا توہی کا خوف مناکاً رلوگ جوڑ جوڑ کے ماگ آئے تے اور یا یہ فیال کرنے زنے جو مصالحان روش فتیار کی به صرف اس کی معلوت اور حکمت علی سی ورنه ورحقیقت و ه کسی صلح صفائی برا ماده منیں ہر . موراز ال جب شکس ٹربیوں نے سینزر کومرکاری خزا نہ لینے سے منع کیا اور منوابط وقوانین ملی کے والے نیئے توستیررنے کما کداسلحدا در قوانین کے استعال کا

بی ایک دقت بوتا بو بیرکنے لگا ''اگرمیری کوئی بات تم ناب ندکوتے بهو توشر تھے وڑدو۔

لا ان میل قسم کی بے تکلف گفتگو جائز منیں تھی جاتی ؛ البتہ جب میں ہتیار ڈالدول ورصلح

ہوجائے توتم دائس آکے متنی جا بھو تقریریں کرسکتے ہوا در یہ بی میری رعابیت بمجھو۔ در نہ
تم جومیری خالفت کرتے ہے اور اب میرے قابومیں ہو، تھا ہے ساتھ مجھے بوراحتی ہو کہ جو
جاہوں سلوک کروں اِ '' ہیر دہ خزانے کی طرف بڑھا اور جب تفلوں کی کبیاں نہ ملیں تو تکم
حابوں سلوک کروں اِ '' ہیر دہ خزانے کی طرف بڑھا اور جب تفلوں کی کبیاں نہ ملیں تو تکم
حابوں سلوک کروں اِ '' ہیر دہ خزانے کی طرف بڑھا اور جب تفلوں کی کبیاں نہ ملیں تو تکم
حابوں سلوک کروں اِ '' ہیر دہ خوان کے اس قت مثلّب میر آگے بڑھا اور اس فلی تو تکم بڑھا اور اس فلی کو اس کے میں اس بات کو کتے ہوئے کہ تو اس کی میں اس بات کو کتے ہوئے تا مل کروں تو کروں
حاب کے اور شاید یہ بات تم خود بھے مزورت بینی بُ ان الفاظ سے اور حر توشنگ خوفوز دہ
موکے بہٹ گیا دو سری طرف سینے رکی جگی تیار یوں کے متعلق اسی اور حرکم گی آیند ہ فوری
مولے ہوئے کہ میں اس جائے کہ وسری طرف سینے رکی گیاریوں کے متعلق اسی کام کی آیند ہ فوری

اب و اند کسی کی و اندال کی نوجوں اور کو کہ تاکہ بینے بہتی کے نائیں وارو اور افرانی کا قلع قبع کرنے ۔ اور ان کی نوجوں اور کو متوں کو مفتوح کرنے کے بعد بہتی کا تعاقب کرے یا اس نهمیں اسے ٹری دقتیں بیش آئیں۔ دشمن کا کمیں گاموں میں سے نکل کے اچانک جیابے مار نااس کی و ات کے لیے کچر کم پرخط نہ تعاکہ رسد کی قلت نے نو د فوج کی حالت محدومت کردی۔ گراس کے استقلال میں درا فرق نہ آیا۔ وہ برابر ان کا تعقب اور گھیر گھیر کے لڑائی برمجور کر تاریخ آتا تھے تندر بچا الهیں اپنے قابویں ہے آتا یا اور بزوران کے سالے کے لڑائی برمجور کر تاریخ آتا تھے تندر بچا الهیں ہے گئے گئے تو میں من اور بزوران کے سالے کے سختا کا ترجین ہے اور نوجیں می مجین لیس حتی کہ آخویں میں اور بروران کے سالے کے تعالیات جین ہے اور نوجیں می مجین لیس و تی کہ آخویں میں اعلیٰ سے دار فرار ہو کے لئی ہے جانے باتی سالے آومی اور تمام علاقہ سے زرکے اعلیٰ سے دار فرار ہو کے لئی ہے جانے باتی سالے آومی اور تمام علاقہ سے زرکے المیں سے تاکہ میں آگیا۔

ہستیرر فتح اکے رومہلوماتواس۔ ملی مبع کے بنی سے مصالحت کی *سلسا* جنبانی کرنی چاہیے ۔ لیکن نیبوری *کسٹے میٹو*ر کی نگاہ میں اپنی خیرخو اسی اور جا ں نثاری د کھانے کے لیے، ا س صلاح نیک کی مخالفت کی کیرمحلس نے اُس کو فتحا رسلطنت (<sup>د</sup>دک ٹیٹر) فتخب کیا تواس نے <sup>ت</sup>ام حِلاً دطنوں کو داہیں <del>ال</del>وا ا دِراُن لوگوں کے وار ژوں کو مُرِلنے حقوق ا درمعا فیاں واگز اشت کیں حبٰص سلا۔ محروم کر دیا تھا ؛اور ایک قانون نبایاجس کی روسے مقدوضین کے قرضوں میں سے م ما کچره صنه کم کراو یا گیا ۔ نیزاسی قسم کے بعض دیگرآئین جاری کیے مگریہ معدو وی جند تھے لیونکه گیاره دن کے اندر سی اندروه اینے عمدے سے دمستکش مہوگیا اورابیور<del>ی ک</del>س کی تنرکت میں اپنے تنئی قضل نبا کے بیحبات اڑا ئی کے کئ<sub>ی د</sub>وانہ ہو گیا۔ اس کی سرعت کا اندازه اس امرسے ہوسکتا ہو کہ بندرگاہ کا آتے آتے چوسومتخب سواراور ماریخ بیا دہ جورٹ کے سوا ساری فوج پیھیے رہ گئی گئی ۔ گرمت نزر انھنیں چیدہ سیاہیو ں کوئے ک جازمیں سوار ہوگیا ، اور شد مدسردی کے زیانے میں بنی ادائل حنوری میں بحیرُہ الومنیا ں ے گزرا - <del>لیراوری کم اور ایا تو</del>نیہ کوتسخیر کرتے ہی جہازدں کو باتی ماندہ فوج لے آنے کے ولسطے وایس بڑندزی بھیجدیا ۔ ا د حوالا لیا ن فوج، جس کے مدن کو توتِ سنت بار ن چکے تھے اور جوان سلس محاربات سے بالکامفنحل موچکے تھے وا نتماے سفرس کم بے ول ہوئے تھے ۔ اورستیزرکے احکام سے نگآ آ کے کئے تھے کہ الی یشخص خر لب ادر کہاں میں جین سے متینے دیگا؟ ہیں اس طرح حکمہ کیے ہے بھر تا اور کا مرس لا تا ہوک لوما ہم میں نہ توجان ہونہ شقت کی *س ۔ ہا ری ہسلوکا لوا* تاک صربیں ٹریٹے ٹیستے آد ر و کیا در میں اپنی دومالوں ا درز رہ مکتر بریمی اب ترس آنے مجا کاش پیشخف اوکہ ج كوسن توہا ك زغوں ہى كو دىجىكىقىن لآماكەم مىمى الن ن بى ا در د د سرے نىرگان فىل كى شل كرب دا ذيت سے متا تر مبوسكتے ہيں ۔ اس مبارے ميں جس كى شدّت كو ديو ما مجي

کے طرفان کی کوئی قرّت ار نع نہیں آسکتی ، پیخت گیر س طرح ہارا ہار جار ہا ہو گو یا تعقب میں مونے کی بحاے دشمن سے جان کیا ے۔ ستہ رنڈزی آہے تھے بیکر یبی چرچا کرتے ہوئے یہ لوگ ہمستہ آب بندرگاه پر مینچ کے اُنفوں نے مسنا کہ ستیزران سے ست پہلے روانہ مو کھا توسیہ خالات مدل گئے ادروہ لینے تئیں ہت بے و فانمکوام ادرانیے سالار فوج سے منحرف ۔۔۔۔ردی براینے سرداروں کوسٹ شتم کرنے گئے ادر بوملندوں ب چ<sup>ر</sup>ه چره کرنیم گئے اور بحیرهٔ ایبرسس کی جانب شوق دبتیا بی کی گئاہیں دوٹر <sup>انے</sup> لگے کہشا ہ سيزرك ياس ا حان والع جازات موك نظراً حاس -ستيزرا مرقت اپني فوجو ر كامتىظرا يا لوينيەم خىيەز ن تقا .ا ورا نين مختصرحاعت وتنمن كامقا بله نذكرسكتا تعالمندا ختني ديرا طاليه سي نوجو سكي آف مين مهور بي متى اتناسى اس کا تردّدا ورتدمذب شرّهتا جا ما تھا۔ آخراُس نے ایک بنیایت مخدوش منصوبہ ما مذحا ا و بغیرسی کوخبریے ایک بارویتو کی کشتی میں مفکر جا ہا کہ سمندر یارکرکے خو دیرنڈزی ک مب*ك، حالا نكه سمندر مين وشمن كاز مبر دست بشرا مرط ف محي*لا مبواتما ليكن وه امك خلام کے لباس میں رات کے وقع جازیر سوار ہوا اور سب سے پنیج کے طبقے میں جاکے لیٹ ر پا سمندر آئے سے بیلے انمیں وریا ے انپوسس کے رہنے مانا بڑتا تھا اور مرضح کم چ**ېرى م**وا اس كے بساؤمكے خلاف طبتى متى و ەاس كى موجوں كے زور كو كم كركے رفقار لشتی را فی کے بیے ساسب بنا دیتی تی بیکن اس دات طوفانی مواسیے سمندر مرسخت المطم یا تھا مومیں غرائے مار مار کے سام سے مگراتی میں اور خود دریا کواس طرح اُلٹ ملٹ کے دیتی میں کہ خشتی کمینا میال موگیا تھا۔ یہ رنگ دیکھ کے جہازکے نا خدانے مدمحوری وابس مبوغ كاحكم ويا - ا در سفر طترى كرام جالج اس قت سيزر سامن نكل آيا او ز ما خدا كا كموا

بگڑے ہو اُسے بیچان کے میٹ شدر رہ گیا تھا سکنے لگاد بڑھے جلوا در کچر بروا نذکر و دوست یا تم سیزر اوراس کی قبرت کو اپنی زوری میں لیے جاہے ہو ہو ، ملاحوں نے جو یہ سُنا ساک طوفان اور تلاطم کو بحول گئے ۔ اور پوری طاقت سے چیوچلا نے لگے کہ جس طح طمن ہو دریا اور کے سمندر میں گئی سریں ۔ لیکن حب یہ تمام کوسٹ شیں بسو د نظر آئیں اور پانی بلنہ ہو کے کشتی میں آنے لگا، اور سیزر نے و بانے ہی پر سفر کو آنا بیرخطر و بھیا تو باکل خلاف نعشاء وابسی کی اجازت دی ۔ جس قت کشتی کا بے سے آگئی توسیا ہی گردہ درگوہ اس کے گرد آئے اور سکائی اجازی کی کہ بیر کہی قابل ہی نہ سجھا جویہ زحمت المثانی اور سباہیوں کو لینے کے دیے برنڈزی گیا گویا جو جاں سٹ ارموجو دیمتے اُن بر بھروسہ نہ تعاکم نعر حال کرسکیں گے ج بعد از اں انتولی میں باقی ماندہ فوج لے کے آبہنیا، اور اب سیزر مہی کو دعوت

فرج کے اس بری طرح قدم اُکوٹ کہ نو جھے۔ گاہ کے القریب کی جانے میں ذراہی کسرہ گئی اسب کا یہ تھا کہ بھی نے کا کے اس قیامت کا علہ کیا کہ ایک عفی بھی اپنی مگر برت بھی نہرہ دراس کا یہ تھا کہ بھی کہ برت کے اس قیامت کا علہ کیا کہ ایک عفی بھی اُپ وربست سے مفرور خو اپنی بائی ہوئی دیواروں اورمورچوں پرسے گر گرکے مرگئے ۔ اس رستی میں تیزوا نے بھی آکے ہر خید جا جھ کھیا گئی اور سے بھی آگے ہر خید جا گر مجاگے والی فوج کے بانوں نہ تھے ۔ اورجب سیزرع کم برداروں کے باس کیا کہ المی میں دو کے تو وہ اپنے علم مین کے باس کیا کہ المیس رو کے تو وہ اپنے علم مین کے باس کیا کہ المیس رو کے تو وہ اپنے علم مین کے باس کیا کہ المیس رو کے تو وہ اپنے علم مین کے باس کیا کہ ایک ہونے کہ اس کیا گا جا تا تھا اور میٹیے دکھا کے بھا گا جا تا تھا اور میٹیے دکھا کے بھا گا جا تا تھا اور میٹیے دکھا کے بھا گا جا تا تھا اور میٹیے دکھا کے بھا گا جا تا تھا اور میٹیے دکھا کہ بھا گا جا تا تھا ہوں کے عالم میں خود سیسیز بر مولو اکوٹنے کا حکم دیا ۔ گراس سیاسی نے خوف وربرہے کی حالم میں خود سیسیز بر مولو اکوٹنے کا حکم دیا ۔ گراس سیاسی نے خوف وربرہے کے عالم میں خود سیسیز بر مولو اکوٹنے کا اور کوٹ ہی کو تھا کہ سینے رہے اس کا جا تھا ہوں دیا ہے کا حل میں خود سیسیز بر مولو اکوٹنے کا اور شاید وار کوٹ ہی کو تھا کہ سینے رہے کا کہ میں گا تھا آزادیا ۔ گوامسی نے مکمال جا بحض کے ما کھی اور شاید وار کوٹ ہی کو تھا کہ سینے رہے کہ کرائے گا ہے آزاد دیا ۔ گوامسی نے مکمال جا بمونیوں کیا تھا آزادیا ۔

الغرض أُسِ ن سيترركى مالت اليبى يرا زياس متى كەجب تىتى نىڭ دېم يا بنى بېتى لا اى كونغوشى دىرا درجارى مذر كھا ادر شرا 'و ماك دشمن كا تعقب كرنے كے بعد اپنے ار د د كو پيرگيا توسستررنے اپنے احباب سے كھاكہ اگر كو ئى سب پيالارا منيل سيا لما ہو جا تنا كہ فتح كس طرح مال ہوتى ہج توب سنب آج دشمن كی فتح ہتى ۔

ا بنے فیے میں وابس آنے کے بورستزر بجینے بر بڑگیالین تام رات نیندنانی اورلینے متعلق اس تنولیٹ کر بسی گزری کی بیلے کہی نڈگزری متی ۔ فکر کرتے کرتے وہ آخراس نتی برہنیا کہ میں نے بہاں الوائی الوئے میں شخت خطا کھائی کیونکا سے سائے مقدومینہ اور تنسا کی برمیدان معنی مقدومینہ اور تنسا کی برمیدان معنی مقدومینہ اور تنسا کی برمیدان معنی مقدومینہ کیا تھا۔ حال الکہ بری فوج کی زیا دتی کے حلاوہ وشمن کے باس مجری میڑا ہمی آئا زبر دست تھا کہ رسدگی نا مسیری کے کھا تا سے سینزر کی حالت ہج ہے محاصر کے محصور زبر دست تھا کہ رسدگی نا مسیری کے کھا تا سے سینزر کی حالت ہج ہے محاصر کے محصور

کی بی ہی ۔ اسی بیج د ماب میں خواس نے وہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اورانی وقتو اورمعیتوں بی کے خیال سے مقدوین<del>ہ میں س</del>یو کی طری فوج کے بٹرینے کا حکم دیا جس<sup>سے</sup> ایک تونمنی کولینے ساتھ وہاں لگا کے لانامقصود تھاکہاُسے عدہ موقع اور رسدگی بھرسانی كاج فائده عال بوزال مو ماك دوسرے يدكه أكرسيدكو حوايا براؤمقدوينه س دل يراتما دا درسي كاخب رتما ، كوني ا عانت مذل سكة توبيط اسي كونوب كيا حاك -سيرك ابى كمب وكت كرن كي فرسنة ي لتى ك ك كري كم دشمن نے گرنز کیا<sup>، ا</sup> درتمام سرداراورب ہی شوق تعتب سے بے قرار مہو گئے ۔ لیکن کمیسی ایک فیصله کن ازائی از کے ہوئے جمحک تھاکہ اس کے منتقبل کا سارا دار مداراسی پر تھا اس کے علاوہ سامان مانخیاج وا فرموجو دیماا دراس کاخیال یہ تھاکہ جب مک شمن کی میر بیرائے قوت منائع ہوجائے، تب مگ رامسے ایک عجمیا ہے ۔ کیونکاس من را مت بنین که گوستیزر کی نوج مهایت آزمود ه کاراور مدرجه غایت حانباز دشجاع متی تامیم اب دمضمخ ا وریت کسته خاطر بوتی جاتی متی ۔ ا دُرسلس بلغار در نے ہسخے رسمکامات نے، اوراُیک غیر منقطع حدوجہ دراتوں کی جاگ اور پاسپ بنی نے اسٹیل ور صعیف کر دیاتھا جوانیاں کمی دھل حکی تمیں اور حبمانی طاقت کے ساتھ بہا دری کمی جواب نینے ' گلی تنی ۔ سوااس کے بیمبی موٹیا تما کہ غذا کی خرا بی اور فا سد ہونے کےسب ستیرر کم نوج میں دیا تی امراض کا زور شرھ رہا ہج۔ اوران سب باتوں بیرطرّہ یہ ہوا ہو کہ نہ اس<sup>ک</sup> پاس اب سامان رمسد باقی مج اورزر دیبیرا در ا منیں وجو و سے نظمہ سرآ یا تھاک وه آزخو دهمت بإرجائے گا . القعديمي مرتويه ساري ابتي عيال متن اور و وارنے كا كونى ارا ده ندر كمتا تعاليكن ابل نوح شراسرخلات تقے -اوراس كے تام ساتھ والول میں فقالکتوسی ایب شخص تعاجوارا نئے سے بینے پراُس کا شکرگزار مواا در کینے عزیز م وملنوں کی خو نریزی نه موتی و مکیکروشی سے بچولا منسایا ۔ اورجب خری معرکیر

سيزر كى وف كايك نبزاراً وى مقتول بوت اوركينون ان كود كما تواس قت بمي ينك غرشخ بأبيامنه دونوں بائموں سے دومانپ کرزار وقطار روتاتما۔ نیکن اُس کے سوا اور بعنے لت كرى، سروارا درا بل لرائے سقے، و وسب يميى كومرا عبلاا ورازر وطنزا كامنو يانناه شائل كيف ملك جس مي اس كي فود يرستى يرجو ك محى كد كوياس كالزائي مذ لا نامحن اس دمسے بوکہ دہ آپ خانہ جنگی کا علدی فیصلہ کرنا منس جا ہتا تا کہ زیا د ہ عرصے تك مسيدسالارى كالطعن أنفائ ا ورات سخ سردار وں برخوب حکومتیں كرے جائج فيبونس نے ، جومیات گوئی ميں کیٹو کی رئيس کيا کرتا تھا ، کہا کہ نقط پُٽي کی حکومت ببندى كحلنيل إس سال مي مبن لتحكم د اطاليه ) مي كمجورين كما في نصيب مذموز كلي رادم ا فرانی ، جوامذ کسس سے شکست کھا گے آیا تھا اور اسی ناکامی کی وحیسے در کی ایت ار منتبه موكى عنى ،لوگوںسے پوجھے لگا كەخوداس موبوں كے سود اگردىينى يى يى يورى لا اجاے ؟ غرمن تمبی نے اس تمسم کی باتیں سی توانبی مرمنی کے خلاب لڑا تی برمجبور موا ا در مسیرر کے تعقب میں مقدوینه چلا - ۱ و مرستیزر کا بیھال تماکدایک کی منزل اسے دمتنو ارمبورسی متی کیجیلی شکست نے اُس کو آنا نظروں سے گرا دیا تھا کہ اقرل اقل کوئی رسد دینے کا اقرار نکرتا تا ۔ لیک تختسلی کے شرکتی پینچے کے بعدیہ مالت بدل گئی اوراس کی فوج کو م*ذ صرف بیٹ بحرکے ک*ھا ناہی ملا۔ ملکہ تو ت جبیا نی تھی کیونکہ ہما ں اُن کے اتواس کثرت سے شراب آئی کہ راستے مراکسے خوب بیٹے گئے ۔ اوراُس نے ان میں تا زہ جان دالہ ی ۔ نیزانی عیش کا ری اورسپر دیفیری سے اُ بنوں نے تام معکن ا ورعلا لت دور کردی اور بیمعلوم مونے مگا کہ کویا یرانا ب س کا رکے ان کے مبرل نے بناجا مہین بیا ہو۔

جب دونوں نومیں فرمسیلیے میدان میں خمیدزن ہوئی تو بھر کہتی کو وہی ارائی سے بیجے کاخیال موا ۔ اس لیے اور بھی کے لعبن رہی ونیوں کے علاوہ اس ایک بهت پرین ن واب دیجاتا - لین جولوگ اس کما تعریخ وه اپنی کامیا بی پر
یقین کالی کے بوٹ تے بهانتک کردومیٹس اور پہر اور پھنٹر میں تو ہے جت اور
لڑائی ہونے گئی کہ سے برای بجائے استعن اعظم کون ہوگا؟ گویا وہ در هیقت لڑائی
جیت چکے اور اب مال فغیت کی تسریم کرہے ہیں! اسیس کی طرح اور بی بہت سے آخامی
نے اسی امید پر اپنے اپنے آدمی دومہ کور وانہ کر دیئے کہ جاکر تنفیلوں اور بر بڑول کے
نے اسی امید پر اپنے اپنے آدمی دومہ کور وانہ کر دیئے کہ جاکر تنفیلوں اور بر بڑول کی
نے بروٹوق تھا۔ گرسب سے ذیا وہ ور سالے کے لوگ آپے سے با ہر ہو ہو ہے ۔
الین مکان تلامش کریں! اس دیے اپنی اپنی فتح پر اور بجران عدوں کا مالک
نین اپنی اپنی نظر سے اور امیل گوڑوں پر بڑا گھنڈ تھا۔ خود اپنی آب با بن اور خوبھوری
پر بھی نازاں تھے اور کامیا بی کے کالی تین پر لڑائی کے لیے بیاب تھے ۔ فاصراسوا
کہ دہشمن کا ایک ہزار سواروں کے مقابلے میں ان کی تعداد ہو گئی تعنی بیا بی ہزار میں اور پیارہ و فوج کے تناسب میں مجوزی فرق نہ تھا۔ چا بخر بہتی کے بنیتالیس ہزار کے تعالی

ك سكتبو ويوا ول كاتواست ره يركه مالات موجود وس كوني تغير عظيم واقع موكا . لندااس بت تم لين تين اهي حالت من يات مو توسيموكر آينده نقصان الما وكما اگراس و قت قبمت کولیے سے سرگت ترسیمتے ہو تو فوشی کی امیدر کھو یہ اس رات کوآ دمی بے ستیزر طلابے کی دیجی عال میں صرد ب تما، کرایکا امکی آسان برا مک روسننی مبت جکدار اور آگ کی طرح میزاکتی موتی منتیزر کے اٹ کرسے گزرتی اورمنی کے خیمہ گاہ برگرتی ہوئی نظرائی۔ اورجب مبے کو نیاد**ستہ میرہ بدلو**لیا آ يا تودشن کې فوج ميں اُسے کملېلي سي پٹري مو بي د کھا ئي دي ۔ باینهمه خو دستیر کواس دن حنگ بونے کی توقع نه نتی لینداسکو توساکے ارادہ ے اُس نے کوچ کاحکم دیا۔ گرخیے اُکھڑ سی ہے ستھے جو اس کے مختر کھوٹے دوڑاتے <del>ہوئے</del> آئے اور خبردی که آج 'ہی حرایت لڑائی مانگے گا ۔ پیٹ نکوہ منایت خوش مبوا اور دیوتا وُں کی حباب میں *دسوم هبو دیت بجالا نے کے بعد نوج کو تین حقو*ں می*ں صف* نج کاحکم دیا ۔ قلب سٹ کرمس دومیٹ سے کال دی نسس متعین ہوا اورمیسرہ پرانٹو لی بخو د تشرّرنے خاص دسوں کمین کو اڑانے کے واسطے میمنہ کی سرواری لینے ہاتھ میں لی لیکے جب دیشن کے سواراس کے مقابل صف آرام دیئے تو ان کی ثنان اور مسل در تعداد دیکھکے وہ کمی متامل ہوا۔ اوربصیغہ ُرا زاحکام بھیجے کہ ساتھ (بعنی نیٹت) کے چیوڈ ا دراس سے آملیں جنبس اس نے اپنے حصہ نوج کے سمجے عمرا یا اورسمجادیا کہ **زن** مخا کے سوار حلہ آ ور مبوں تواس اس طریقے سیے تھیں لڑنا چاہیے ۔ اُ و ھرم تھا۔ قلب سیبوکے زیر کما ں ا درمیسرے کے آگے دومٹیس ہردار رسالہ ناتھ اتھا ا دراسی باز دیرسوارول کی پوری جعیت لاکے لڑا نی کا سارا زور ڈوالاگیا تھا کہ وشمن مح يمنح برحياجائي اورمب طرح بناس مقه فوج كوجهان فودسيها لارتشكر (مشرز مهوود ې مشکت نه که کمکادیں - کو کمه امنیں پورایقین تماکه اپنے کثیرالتعدا دسوار و کم

ا بلکوئی پیازه نوج منیں دوکی سکتی۔ اور نامکن بوکداس کا پر توت دمیکا بیسے اور و ہ اکوٹ ککرے ہو کے منتشر نا ہو مائے ۔

جب د دنو را شکواشا کے کمتنظر لڑائی کے لیے تیا رکھڑے ہوگئے توہی سنے
ابنی اگلی ہیں ، صف کو بیکا دیا کہ وہ اس وقت کک کہ دشمن بڑھو کے اسلے فامر تر
اور ابنی مگر بیر تنقل رہیں اور بغیر اپنی ترتیب توڑے اس وقت دار کریں جبکہ دشمن بڑھی کے بلے بر آجائے ۔ (اس بات پر بمی سنتیز نہی کی سبیدا لاری کو نام و حرتا ہو کہ
اسے یہ خبر زمی کہ بلہ کرنے والوں کے وار و حری طاقت کے ساتھ بڑتے ہیں اور دور کہ
بل بڑ فاان کے جوست کو بڑھا و بیا ہو اور جب ایک جاعت کی جاعت مل کر بڑھتی
ہی توج ش اور می زیادہ ٹر مع جاتا ہی )

فودستیرانی نوج کو لڑائی کے بیے بڑھار ہا تھاکہ ایک جنگ آزمود ہاور معتبر سردارکواس نے دیکھاکہ اپنے سباہیوں کو انتہائی کوسٹسٹ کرنے پرابھار رہا ہی۔ ستیرر نے اُسے نام ہے ہے کر ہا واز کا راکہ کا آیس کراسی مئیس ، یہ بلندیروازیاں

س بعروسے براورکس امید بریہ ٹرحاف سے رہے ہو! "

کالیکس بات بڑحاکے بڑے زورسے چلایا : فق فق فق خدا کی قسم

کالیس بات برها کے برے زورسے جلایا :
سیزر آج ہم بری شجاعت سے فتح یا بیٹے۔ اور میں مرکیا تو اور زرہ و ہا تو ہتے ہے آج و
سیزر آج ہم بری شجاعت سے فتح یا بیٹے۔ اور میں مرکیا تو اور زرہ و ہا تو ہتے ہے آج و
سیزر زرو کا ایک اور یہ کہ کے اس زورسے جبیٹا کہ سب سے بہلا شخص جس نے
وضمن پر وارکیا وہی تھا۔ ما تھ ہی ساتھ اس کے ایک برس سیاہی ہے جو جاتے ہی وہ
سے ل کے اور دہ وخود میں صف تو گراس ج ش سے ارتا کا ٹم آگے بڑھا کہ لاشوں کے
وجیڑلک کے حتی کہ ایک دار کھا کے بیچے لوا کھڑا بیا اور کسی نے اس قوت کے ساتھ منہ
برتلوار ماری کہ گردن میں ڈوب کے گڑی سے بارٹھا گئی۔ اور مرتر فوج کا صدکتیر
برتلوار ماری کہ گردن میں ڈوب کے گڑی سے بارٹھا گئی۔ اور مرتر فوج کا صدکتیر
برتلوار ماری کہ گردن میں ڈوب کے گڑی سے بارٹھا گئی۔ اور مرتبی کے سوار د

نے اپنی میں خوب میلادیں اور اس بقین کے ساتھ کہ جاتے ہی دشمن کے میمند کو آم برم ولین ان کے بینے سے بیٹیزی سیزر کے سیامی منایت تیزی سے اُن برجینے ۔ اورانی سبک سبک برجیاں اُن کے چروں پر تول کے بل بڑے حالانکہ دستوریہ تماکہ یہ برجیاں حلے کے وقت کچے فاصلیت انگ یا کو لے بیر اری جاتی لمنیں ۔ گرمستیزر کامطلب ہی کچراور تعااس نے اپنے سیامہوں کوسکھا دیا تھا کہ برجمیال دورسے پینیک کے نہ ماریں ملکہ حرافیت کے منہ کونت نہ نبائیں کیونکہ وہ جا تنا تھا کہ یہ ناتجر مبكار ہا نكے جواپنی جوانی ا درخو بصورتی کے جوش میں گیبوسنو ارسنوار کے لڑنے نیکے میں ، امبی کیا جانیں کدلڑا فی کے کتے ہیں اور زخم کھانا کیا ہوتا ہی۔ لہذا اس قسم کے حلے ے وہ صرور ڈر جائیں گے کہ جات جی جائے توکمیں جمرہ نہ کنونڈ ا ہوجاے إ جنا کجن قیقت میں *ہی ہوا۔ اور مرحمیوں کے وارروکن*ا تو در کنار وہ اپنے پرانمیں حیتیا ہوا د **ک**یکر سی سم کئے اور اپنے منہ حمیاجیا ہے اُسلٹے بھرنے لگے ۔ان کا بھرنا تنا کرصنوں کی ترتیب ٹوٹ گئی اور ترتیب ٹو شتے ہی اُن کے قدم اُکھڑگئے ۔ اور ان بے شریوں نے آپ مجا گے تو بهاگے ساری نوج کو بمی شکست دلو الے حیومرا کیونکہ جب ستیزر کی فوج امنین و نگ بھگالائی تواُس رُخ پرائینیں روکنے والا کوئی ندر ہا ۔ حس کا نتجہ یہ موا کہ وہ آگے بڑھکے باقی نوج کی بیٹت پر *اسکے ا*ور ملیٹ ملیٹ *کے اُس کے ٹکڑے ا*ٹرانے لگے ۔ میسی نوج کے د دسرے کماسے پر کھڑا لینے سوار وں کا بھا گنا دیکور ہاتھا ۔جیاب سے وشم كواس آساني كے ساتم فالب اتے دمكھا تو معلوم موما ہروہ بالكل بے حواس ہوكي اور خود کونمی مجول گیا که وه بمبي اعظم ہے۔ ا دراس شخص کی طبع جس کے عقل وحواس و پوتا وُل ف سلب كريد مور، وه جب جاب اين فيم من البياا ورازاني كا خرفيد كانتغار كرنے لگا۔ يها تنك كرمبارى فوج كو بكا كرح لعيث أن موديوں مگ آگيا ہوہشكرگا ہ کی مفاخلت کے بے قائم کیے گئے تھے اور بیاں اس کے محافظوں سے جم کرمقا بلہ ہوتا شایدید وقت می جب سے گئے ہوئے واس دابس آشا ور کتے ہیں اس کا مدیسا پہ الفاظ محلے ' بائیں ، خاص خیر گاہ پر بھی ؟ ' اس کے بعد اُس نے اُٹھ کی بیاس بیالاری اباس اُٹار دیاا در ایسے کیرے بینکر جاس کی فراری سے موز دں د مناسب ہوں، چیکے سے محل گیا۔ اس کی زندگی کی باقیا ندہ سرگزشت کہ وہ کس طرح مقرمیں نیاہ گذیں ہونے گیا اوقتل ہوا ، ہم اُس کی سوانے عمری میں سنائیں گے۔

ارو دین نوب آئی۔ اگریں، جو اس موانی کا دوری داخل ہوا۔ بہت سے سیا ہی جاروں واف مرب بیٹرے مقد اور بہت سے در بنایت متاسف ہوا اور کھنڈ اسانس بحرکے بولاد ان لوگوں کی مرمنی ہی تھی اسین سے مجھے لڑنے پر مجبور کیا اور دین نوب آئی۔ اگریں، جو اس سینر را بنی فوج کوهلی اور دین تو اپنی ساری فوجی فدات کے باوجو د ہمیری تباہی میتنی تھی۔ اور فتوحات کے باوجو د ہمیری تباہی میتنی تھی۔

پوکیوکابیان کوکداکس نے بہ نقرہ لاطین زبان میں کہااور یونانی زبان میں خودی گوئے بی کیا ہی۔ وہ یہ بھی روایت کرتا ہو کے خیرے اور برجولوگ اردے مرے وہ بالمحرم نو کرجا کر میں اور کل مقتول سپاہیوں کا فعار حجر مبرارسے زیا دہ نہ تھا۔ بیا دہ فوج کے جسباہی گرفتار ہہئے ہے ان میں سے اکثر کو مسینز رسنے اپنی فوج میں بھرتی کو لمیاا ور مبست سے فری عزت انتخاص کو کا مل معانی علاکہ دی ۔ انسی میں بروٹس می تمام سے نبدیں سیر کی جان لی ۔ وہ الزائی ختم ہونے کے بعد دیر تک گم نشاں رہاجس کی وجھے کہنا ہوسیئر ر کو اس کے متعلق بڑی تنویش متی اور حب وہ بعد میں نے کر ہے والوں کے ساتھ ما مزموا گولیس کے متعلق بڑی تنویش متی اور حب وہ بعد میں نے کر ہے والوں کے ساتھ ما مزموا

ارستے سے بیلے بہت می فرق عادت علامتیں لوگوں کو نظر آئیں مگران سب می جمیب وہ واقعہ ہو جولوگ بیان کرتے ہیں کہ ٹرانسس میں بینی آیا۔ وہ اس نصرت کی داوی کے مندر میں سینرد کامجتمد رکھا تھا۔ اس کے پنجے کی زمین توسخت ہونی ہی جاہیے، بوارك

ت مى د إن بت سخت تعاوينسوط منا ياكما تعاما بنيمية ہے ایک اولا ورضت میں کے آگے موٹ آیا۔ اسى لمرح كا واقعه كے اس كورنىلىس كى نىبت مشہورى - يېتخص مشہورمون كوي كا شنا ساا درمموطن بعني ميرُو دا كا باست نده تما اورنس كمانت مي مرى و إقفيت ركمتاتها بيه خام اُس دن که فرمسیله س میدان جنگ گرم تمااس نے زائے کمینی اور پیر را وی کے قول کے دافق بیلے لڑائی کا وقت بھا کوان لوگوں سے جواس کے قرمیب بیٹیے ہوئے تھے کیے لگاکہ دیکیو خاص وقت فرنتین ل گئے ہیںا وراوا ئی شروع ہوگئی ہی۔ بعدا زاں ری مربته سرحعکایا٬ زایجهٔ برنظر د وزائی ا درایک د نعه امیل کرملها مذشان مصطلاً ستيرر تيرې منتح ېږ! ٬٬ لوگور کواس بات پر نهايت تعجب ېوا ـ ليکن کو<del>رنگي \_ م</del>خ ه ه طفیر جوسر ریا بینے تماا تار کر *نمینک دیا او قسم کھائی کہ جب تک میرے تو*ل کی تعاد نډېو دائيگى اسے سر سريدنه رکھو نگا۔ <del>يو ى نے</del> اس داقعے کو به د **ژ**و ق بيان کيا ہي۔ فتح کی یا د گارمی*ن سینرر نے تع*سلی کوآزا د کر دیا ا درخو د می*ی کے* تعاقب می<sup>رو ام</sup> م*وا- ایشیامین پنگواس<del>ن کمیونی کی</del> کی بر*ی قدر دانی کی به وه مشهور صنعت مهر جسنے قدیم کمانیوں کو جمع کیا تعاراسی کی فاطرستیزر نے اہل مڈیہ کو حقوق عطاکیے ٹ محاصل وہیں کے لوگوں میں مانٹ دیا ۔ ستترر شهرسکندریه مس آیا بی تونمتی قبل کها حاجکا تھا ۔ او راس کاسرتھیوڈوولٹر نے کھانے کے لیے اپنے یاس ر کم حمور اتحا۔ گرسیزرنے اس کو سامنے لانے کی دی ملکمقتول کی مرف انگشتری د کیکرزا رو قطار رویا -ا دران لوگوں کو تداری کے جرمیں گرفتار کر ایا تما آآ زاد کرد مااور خود لبنے طقہ احباب میں نتا مل مو موانے کی خواہش کی ۔ اس خطعیں جواس نے اپنے د دستوں کورو ممبی ہو وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہو کہسب سے زیا وہ فتح کی مجھے ہو

ن ن چنرے ہو ئئ وہ یمتی کہ بار باراُن ہو طنول کی جا ن مجنٹ کاموقعہ طابو میرے خلا ستزركے محار يُمعركے بالے من ست لوگ تو يہ كتے ہن كه وہ نہ مرت مكارا ورمخدور تماطكه ماعت ننگ كرمهم كليويٹراك عنق س اس نے بی ۔لیکن د وسرا قول بیہ کہ دیہ ساری مالائتی یا دہشا ہ کے منہ حراہ ہے نوا جہ سرا لوقعی آبا سے وزرا کی تھی۔اس کمنجت خواجہ سرائے ملکہ <del>کلیو شرا ک</del>وحلا وطن کرایا تھا،اسی نیسی کومروا دیا اورد بی اب مسینرر کی جان لینے کی اندر بی اندر سازش کرر امت بنا مخداسی فوف سے سمسینر ر شراب خواری کے ہدانے ساری ساری رات حاک کم کا ٹنا کہ کم سوتے میں اس سرحلہ نہ ہو جاہے) اس کے علاد ہ لینے تول دفعاہے علما پندمی اس نے کوئی کسرستیزر کی تالیل س ندا کھا رکمی تنی مثلاً جب سے سیاہیوں کوٹرا ، بد ذالِقة فلَّرُتَقسيم مِينے لگا تو <del>رئتی کن</del> نے اُن سے کماکہ د وسرے کا کھاتے ہو تواسى يرقاعت كرنى نركى ي ياأس في حكم دياكرميرك دمسترخوان يرآينده ت نقط شى اور كائم كى ركابيال لكانى جاياكس، كونكيملى بقاياكے حياست ساراسونا جاندى ورظووف توسسيزرن بياليه مل اب الأياس رباسي كيابيء يتكليف مالزركمين اصل بہم کہ با دمشاہ کے باپ زیمت زرکے نذرانے کا ساڑھے سترہ کروڑر در پر درخاما بواتھا ۔ باقی دواس کی اولاد برمعا ن کر کا تمالیکن دنش کروٹر رویسراس نے جا با لەاس<sup>ە</sup> قت نوحى صرور توں كى خاطر طلب كرے <u>ځومتى كسس</u>نے بيرطالب<u>رمنگ</u>ى كملا *جاکہ بہتریہ بوکہ* اب تو د ہ اپنے زیا د ہ صرِدری مات کے بیے یہاں سے تشر لعیٰ آبجائیں ی*کسیا در دقت ان کار ویسہ معتشکریوں کے ہیت*ھا دیاجا ٹیگا *یمنتیزر*۔ حواب دیاک<sup>و</sup>م مصربوں کوا منامٹ پرنیا ماسن<u>ں جا</u> ہیا <u>۔ میر والای مالاکلیونیل</u>ا جو گوسته کمنای میں بڑی متی ، بلوایا کلیو سراکے آنے کی کیفیت یہ ہو کر مرت ایک

يوثارك

ب كود ومتقاليه كاما شذه او رأس كاخاص مترعليه تما ميراه سل كرد هيوني سی شتی میں بٹر گئی اور شام کی تار کی میرمحل کے قریب (حہاں سنسٹر رمقعہ نقل) اُتری ۔ ، مهان فکریدی کرمے کسی کوخر ہوئ اندر مشیر تکر ، کیو فکر مینے ۔ آخر ارا*ے غور کے* برنکالی که ایک چا در پرلیٹ گئی ۔ <del>آیا دورک بر</del> نے پسٹ کراسی س باندهاا ورمثمر مردال کے دروانے مں ہے گزرا حلا گیا پیرس وقت سیزر کے ے میں مینج کے اُسے کھو لا تو وہ ہمی اس عورت کا چرتر د مکھکر دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد ب اُس کی بامترسنیں تو بانکل ہی سے رموگیا اور *کو مشنتر کرے اس کے بعاثی سے* اس شرط برصلح کرا دی که کلیوییراس کی شرک حکومت ہے ۔اسی مصالحت کی یا د گارس و ہ جشن منعقد کیا گیا تھاجس میں *سینر رکھ* جا م<u>ے آگی سس</u> کی سازش کی خبر یا ہی ممتی۔ یہ نائی یوں تومبت بھی تمی نبار متا تعالیکن اسے ہر مات کی کرید رہتی ا در مرحکیا س سے کان لکے ىبىتے تمے . اس شخص <del>نے ا کی سے سیت</del>ا لارا دریو<del>متی ن</del> کے اراز فاش کیا اور پیضرایا له ده د و نو رئسيتزر کی جان لينے کی فکرس بس - پيا طلاح پنچتے ہی سينزر سے ايال جاب براین سیای تعین کر دیے اور <del>یوتنی آن ک</del>و مروا دیا لیک<del>ن آگی ریجے کا کا گی</del>ا اوراینی نوج نے کرمقابلے کو آیا ۔ اس قت سنتیزر کو بٹری دقت پڑی آ درامک غیر ملك من سينے سے کمس زیا دہ رہ کے کامقاملہ کرناسخت شکل نظرا یا۔ اس ہے اور بھی وه شرغدًار مِي آكي كس كينيتي برتما - سي يهكه تدِياني كالله الرآكِ ساني كي د شواری میش آنی کیونکه و شمن نے نهرس تو *رکے سب یا نی ر*وک میا- دوسری افت بہ ٹری کہ جب شمن سنے اس سے بحری ذرائع رسل ورسا کی قطع کردینے جاسے ارتیا کے کچر ندین ٹرا کہ اپنے ہات سے اپنے جازوں میں آگ لگا دی جی کے شعبوں نے پہلے تو بندر گاہ کو حلایا اور محر شرعہ کے مرے کتب خلف تک بنے گئے اور اُس بمی برباً دکرویا - ایک درخطرناک حادثه اس میر میرگزرا کشب جزیره فاروس با لین سبابیوں کو بجانے سکے لیے وہ ایک جبوتی سی شن ایور اور مصریق فرد اُسے ایک آگیروا ور مرطرف سے ایساد با یا کہ اُس نے ناجار ہو کے سمندر میں لینے تئیں گرادیا اور مرطرف سے ایساد با یا کہ اُس نے ناجار ہو کے سمندر میں لینے تئیں گرادیا اور تیر کے متعلق سنا برکہ اِس دقت مستیزر کے بات میں بجو کھی سوئے جند اُس نے جان یہ کھیل کے بجایا یعنی اگرچہ تیر اوقت تیروں کی اس بر دھیار ہو رہی تھی اور وہ با زبار اینا سریا فی میں جب البتا تھا ، با نیم مرجس بات میں دہ فلی نسخہ تھا اس کو وہ با فی میں اور برسی کے رہتا تھا اور اسی طرح با نیم میں اور برسی کے رہتا تھا اور اسی طرح با نیم میں اور برسی کے رہتا تھا اور اسی طرح با نیم میں اور برسی کے رہتا تھا اور اسی طرح با نیم میں اور برسی کے رہتا تھا اور اسی طرح با نیم میں اور برسی کے رہتا تھا اور اسی طرح با نیم کی است تی می آخر ہو دی متی ۔

ان و فتوں سے اس قت نجات ہی دیب کہ ہا دشاہ می اگی *آ* علاینه طور پرجامل ا ورمستزرنے ان سب حمر کرایک مقابله کمیا ا درسخت شکست و ۶ مصری لڑا فی مس ماہے تھے' اورخود یا دست او کااس کے بعد مینحلا کہ کہا ، کلیونیرا کو ملکہ مصرنیائے وہ شام کی طرف لوٹ گیا۔اس سے کلیونیرائے ا<sub>ی</sub>ا مٹالھی مواجعے اہل اسکندریہ *استیرر*یان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اب ه صوئرالیشیا کی طرف روانه مواحها ل مسنا تعاکه <del>متحرب دسیر س</del>ک ے نے <del>دُوی کٹی</del> کوسخت شکست دے کتوٹے سے آ دموا سکے بھگا دیا ہجا در فتحندی کی ہوس <del>س آرمینیہ خ</del>ور د مک ٹرجا آتا ہو۔ حالا نکہ تعنیہ ادر *کیا آ* راس کا قبصنہ جم حکا بھا تاہم وہ اس بر تھی مس کرما نہ چاہتا تھاا در آس یاس کے حاکموں کے نام خطا کیج بھیج کر سرکتی کی ست دے رہا تھا ۔ اسی س سترر ترج ے کے میغارکر اموالا بینجا اور ذیا ہے مقام راسی سختِ مزمیت دی کہ فرناکس کی کی قوت انکل ٹوٹ گئی ا در و و دھکے کھا تا ہوا اس صد ملک (پوٹٹ س )سے با م نکل گیا - اسی اوانی کا حال سیزرنے اپنے دوست امان ٹیسٹ کور و مدکھو کے بھیجاتھ

او را بنی سرعت دمستعدی کے اظہار میں وہ یا دکا رفقرہ لکما تماکہ 'میں آیا میں نے جیا یـتا!٬٬ جزربان لاطینی میرمختصرا در تمناسبهٔ لالفاظ مونے کی دھسے بہت ہجا اس مگەسے متیترنے اطالیہ کو مراحبت کی اور سال کے ختم پر رَوَم پہنچ گیا اور د <u>و ماره دک نیمتر</u> ( تعنی مختا رسلطنت) منتخب مواحا لا کمه پیلے تعبی پیعمده مسلسل کیک سال سرے سال ستیرر کا پیر قتفلی سرانتخاب ہوا۔ان د نوں میں ہ ا برنام ہوگیا تعاجس کی کئی وجو و بمتیں ۔ اوّل ترحب اس کے مسیامیوں نے ضاد کیا ا و *رکش کانیک* و ورگیلاکسیے نامورعهدے دا روں کونتل کر دیا تومنتیز نے انہیں کو نئ معقول سزانتیں دی صرت می حکم دیا که انہیں''مبیاسی'' کی بجائے '' نتہری'' کے نام سے خطاب کیا جا ماکرے ۔ ا در نتوٹے دن کے بعد النیں کو ہزار مبزار در م عنایت کیے اوراطالیہ میں کو معافیاں دیدیں ۔ دوسری مدنامی کی وجبرت نیزر کے بع دوستوں کی نالالقی متی ۔ دولہ بیلا کی زیادہ ستانیا<del>ں امان ٹیسر کی طماعی ، انٹونی</del> کی ۱ د باشی *ا در کورفینس* کی شام به نصول نرجا ب ( که نمینی کامحل محصل اس نبا میر کحد وا دیاکه وه جلیها چاہیئے دییا ثنا مذار منیں!)ایسی بابیں متیں میں سے امل روم مثانوش تمے - گزشتیزر بمی محبورتما ان کی بری عاد توں کو وہ مجتماا در مالیٹ در آمانما ہ یکن ن کی خدمات سے ہستنغنا تکن نه تقا۔ اور اہنیں جواس سے و فاد ارسائتی تھےوہ لى لمع لينه سه الگ نه كرسكتاتها -جنگ وسیلیے مدکتواور سیون کا فراقیہ مطاآے تعے ۔ اور بیال تاو چور کی مدوسے فوج کی معقول تعدا دفرا ہم *کر کہے تھے بہتیزر*نے ارا دہ کیا کہ ا*سین* یا و ت نه دی مبائدا درمبارس طداس گرده کامی فیصله کر دیا جائد ۱۰ ترت حالی و ایک

سله لاطنی الفاظ سقے: ﴿ وَيَن وَيْدَى وَي وَاللهِ

ر کرکے جزیرہ صقالیہ بہنچ گیا اور فاص ساحل پر ڈریرے ٹو لے کرسیا ہی وقت پر بجری غرکے لیے تیار رہیں . خیانچہ موا کارخ موافق دیکھتے ہی تین ہزارییا د ہ اور کو سواد ہے مازول من منم كما اورامنين أمّارك ماقيا مذه نوج كوخفيه ملورسے خو د لينے متقاليت ىسيابىيون كىنسېت بىغن<sup>ا</sup>ندىيتۇمى قىچەلىكن دەابمى مزىرە ندكورىك نەپىنجانقا لەنوج سمندركے رائستے میں تی ہوئی لگئی او راب سارات کرایک قیام برمحتمع ہوگیا مُسناكه وشمن كوايك قديم مثين گوئي ير برا مجروسه مح كرستيو كاخارا رمین فریقه بر مهینه فتمند موکار اس کاستیرر نے توٹریوں کی کاس سے سیا ہوں مٹ تیو سلوشو نام ایک معمولی دلیج کا دلیل ساآ دی تما گرتماا منیں بھائیوں کے خاندان سے یں کے افریقی فتوحات نے ان کے ناموں پر<u>ا فریقانی ک</u>انٹا نذارخطاب صافہ کیا ہجہ اس شخص کوسیترزنے ہراڑا ئیں فوج کے آگے آگے اس طبعے رکمنا شرع کیاکہ جیسے کو بی ييالارمو -اس حركت كى وجه ياتؤى ميش گونى عتى اور ياست يو تي خيك منظور متى جولٹ کرمخالف کا مسید سالاتھا ۔لیکن یا در کھنا جاہیے کہ یہا *رسٹیزر کو کچو کھ تک*لیف کی مانی ندیری - رسد کی قلت ورخاص کرد لنے جارے کی کی کا یہ حال تماکہ مذری سرکنڈے بمكوروں كو كاٹ كاٹ كے كھلوائية ُ انس پيلے نوپ دھولياجا آما تھا كەسمندر كا ر کم مو کیر کھانس فا فاکے دیتے تھے تاکہ ان میں کی مزایدا ہو جا ے بڑی بڑی جاعتوں میں مبرق رفتار گھوڑ دن برسوار میر نگاتے پیریے مح *ر قيام كوستيرز حي*و ديما تقارس برخو د قبصنه كرليتے ب<u>گت</u>ے ـ ایک ن ستیزرنے رسانے والے فالی پوہے تھے کہ ایک ذیقی مطرب ن کے سامنے آکے تاشہ د کھانے بگاا در رقص کرنے بے علادہ اس نے بانسری ایسی حمی کا ىب كويروں يەسے اُ ترثيب اور ماگ دُ درس نوكروں كوسون تركي و سرد بیخے کے ۔اسی انہاک میں بکایک شمن نے انہیں انگیرا ۔اکٹر کوقتر

ور ما قیوں کے تعاقب میں مارتا کا لٹا فاص حیب کا ہ کتابہ بنیا۔ اس قت آگر ست پیر ل دراس سیال یا آیو مرد کونه مینیج جائیل دراز ای کونه سنهال بس توخال اسمیم كابى خاتمه تمايه اسى طرح ايك ورمقاب يس مى حرافيت كوغليد ريا - اوراس مس كتيمير ليتزرف اسنه ايك علر بردارى جربها كاجاماتما كردن يكزلى اور زبردستي اس كامنه بيرك لنے ککا "اومر دیکے وقعمن کارنج اومر ہی ! " اس کامیا بی نے سپتیو کا حوصلہ اتنا ٹر حا دیا کہ وہ ایک فیصلہ کر ہنگ رآ مادہ ېوگيا اوداس نوض کے لياس نے افراني اور خو په کو د و دستے ہے کے علیمدہ تورث تھو<del>ر</del> فاصلے سے متعین کیاا ور فو و تعاب سوسس کی ست کوچ کرے ایک جمل کے ادر مورج قائم کے اوراس مقام کو ما قاعدہ سٹرکی کرنے کا حکم دیا آلکہ آیندہ حلوں کا مرکز لھی دہی ہو ادر مزورت کے وقت مائے یا ہ کا علی اس سے کام لیا جاسکے ۔ گرستیوان تیار یول بس بی معروف تماکرسیزرنے اقابی میں سرعت کے ساتواسے یکا یک آلیا۔ اوران جنگلوں میں سے گزر کرمنیں مار کرنا غیر مکن سی عاماتا ، وشمن برعقب سے حملہ کیا ا درایک صتب فوج کو با مکل بترتیج کرنے کے بعدد و سرے حصر پر سانے سے حلوکیا۔ ان کو مولکا کے وہ مدا دی فوج کی طرف بلٹا ا دراینی قسمت کی اسی صنود ساعت میں ا<del>ر آنی ا در جو آب</del>د و **نو**ں لوشکست فاش دی اور <sub>آ</sub>ر شی طرح ان کو براٹ ان دینته کردیا اور خمیه دخر گا و کو لوٹا که نومیآد والوں میں محرمقا بلے کی قوت بذرہی اور ان کا ما دستا ہ جان سلامتھے کے بیٹ کل محاکا. س طرح سيزرن ون كے چند كلنوں ميں تين خير كا جينے اور تين ڪروں كوشك يہ كي بنمن کے بچاس مزاراً دمی کاٹ دیئے مالانکرخو داس کر قبرت بچاس سیاسی ملٹ ا دېرىكى بيان مىں جوازا ئى كاھال ىعفى مورخوں نے تجربر كى بي اس مىں ايم تركيا ھ وكرآيا فودستيزر مميان مقابلول مي موجود قياياسي وكيونكه بعن كي مدايت ميرم

وليسكرر

كمرض قديم في اس يرحل اوردوي يرجره تت مغول كي ترقيب جمريم عي اس. لی علامتین شروع موت میں ، جب اس کے بدن میں ارز و ہونے لگا، تو وہ مدان حا ٹ کیا ادر کسی قریب کے قلعے میں حالیٹا کہ و دیسے کی تکیفٹ می تخفیفٹ ہو جائے۔ ہر حال اس فتے کے بعد جب مفرورین حبک گرفتا ر مبو کے آئے توان میں جولوگ قنصلی با برمیری کےمغرز عهدول برسر ملندرہ جیکے تھے، ان بی سے بعض کو تومنیٹر دنے مروا اور ماتی نے مین ازمین خودکشی کرے اسے یہ زحمت می ندمونے دی ۔ كينون لينے دے يونيكا كى مرافعت لى تتى لىندااس حبّك ميں دہ موج دیذتھا۔ اور ستر کی ٹری تمنا اُسے زندہ گرفتا رکرنے کی متی ۔ اسطےوہ بہ کمال سرعت اس کی طرف روا مذمبوا لیکن حبب رمیتے میں خبر ملی که اس نے بھی اینا کام تمام کر لیا تہ وہ بہت بے ج یه علوم منیں که اس بجینی کی اصل د حرکیا لخی - یه توب مثل اس نے کها که «کینو ، جس طرح بچھے اُس عزت کا رشک ہوا جو بچھے تیری جا ربخشی کرنے سے عامل مبو تی ، اسی طرح مجھے بھی تیری موت پر رشک آتاہی! ، کیکن اس کی دفات کے بعد جو کی*رسینر ر*نے کیٹو کی میٹ . میں لکھا ہو اس سے تومطلق ثابت بین مبوتا کہ وہ مرنے ولیے۔ مائل تما کیونکرجب متو نی کو و ه اس مری طرح یا دکرتا ہو توزندگی میں نہ معلوم اُس کے ىلوگ كرتا ؟ غيرهمي تراين سے مترشح ہوتا م كه اگر د و مسسر د، <del>بروٹ</del> ورا میرخالفین کے ساتھ اس قدر رحم د کرم سے مین آیا کہ عجب بنیں کہ کیٹو کی می مان مخبش : بتاا درمکن بواس نے جو کچہ بعد مرگ اس کے خلات لکھا اُس سے کیٹو کی وشمنی مقع لکهاینی مرا نعت منظور مو ؟ یه و اص*ح بسے که سیامت سرونے کیٹویرایک ک*تاب کلمی مخاد تو فی بی کے نام سے اسے موموم کیا تھا۔ اسٹے ٹرے اومی کی تحریرا دراہیے مرد لعرم نفس کی یادگارمیں لازمی تعاکہ گرگھرس شائع ہوجائے ۔ بہی وہ خیال تھا حس نے سیٹر**ر** كومتا تركياا وروم مجماكه ميرك وتنمنول كيرمع بالواسط خودميري فتست بواسي ثاب

اُس نے کیٹو کی زندگی کا آریک بیلو لیا اوراس کی نحالفت میں جو کچے و و واہم کرسکا تھا جمع کرکے اپنی کا ب کیٹو کی نحالفت میں شائع کی۔ و و نوں کا بیں اپنے اپنے مقام براجمی بیں اور میں طرح خود کیٹو اور سیتر رک مراحوں کے دوگروہ ہو سکے بیں اسی طرح یہ کتابیں مجی اپنے اپنے عالمی ملقوں میں مقبول و معدوح ہیں ۔

روَمَهُ كوم احبت كرف كي بدستيزد في اس فتح كي خوبيا ل در فائد كه د كهائے كا موقعه الات سے مذ ديا اور لوگوں كے آگے بيان كيا ميں نے جو ملک سنير كيا ہجو وہ مرسال فقد كے دولا كھر بن خراج ميں ہيں دياكر كيا اورتيں لا كم بونڈ تيل الا محبور كيا اورتيں الما افر نقي مهم كى كاميا بى فتح نكالے - ايك فتح مصركى يا دگاري<del>ن دو سرا بوخس</del> كى اورتيسرا افر نقي مهم كى كاميا بى پر جس ميں ظاہر كيا كيا تعاكد سب يو كي شكست بيزوشي منانى منظور منيں ملكر جب بتاہ فرميد يہ كى مزعميت ديفاني اس كا جمو الما بنيا بحى جارس ميں اسر حباك كي تينيت سے تھا ، يى دہ خوش قيدى ہو جے تسمت شاہ اس جلے وحتی نوميڈيوں ميں سے نكال كے روَمہ بيني يا اور آخر

یس زبان یونا نی کا شهره آفاق فاصل سایا ۔
جب به میوس کی رسم بھی ادا ہو مکی توسیئر رسنے لینے سیا ہمیوں کو انعا ماتی سیم
کینے اورلوگوں کیلئے نئے سئے کہیل تاشنے دکھانے کا انتظام کرایا ۔ اورایک ایسی جلیل الشان
دعوت دی جس ہیں روحہ کا ہر فرد لیٹر مدعو تھا ۔ اور بائٹیس منرا رکوجیں ہوانوں کے واسسطے
بھی جہانوں کو دکھا یا ۔ اور شہور کیا کہ یہ سب بچوا ہی جی تھا در کھری لڑائی کا تماشہ
اسے مرسے ہوسے مدت گر رجی کئی ۔ انہیں نمایشوں کے فاتے برآ با دی کا شارکیا گیا تھا
جس کی تعدا د بسے تین لاکھ میں منزار تھی گر اب کھٹ کر صرف ڈیٹر مدلاکھ رو کئی تھی ، بالفاکھ
دیگر ، اگر اس نقصان جان د مال کوجو صوبجات یا اطالیہ میں ہوا بھوڑ کے فقط روحہ کی صاحب
دیکی جائے تو معلوم ہوگا کہ فا نہ جنگیوں کی وجسے یہ شہر کمیا تباہ اور ویران ہوگیا تھا۔
دیکی جائے تو معلوم ہوگا کہ فا نہ جنگیوں کی وجسے یہ شہر کمیا تباہ اور ویران ہوگیا تھا۔

بركيز

سيرراب وحتى مربة فنفا مقرر مبوا (ورميتي كوميوك رميك اندلسه روانهوا، ج بہ کم عرا در تجربہ کار اڑکے تھے اہم ان کے زیرعلم بہت بڑی فوج جمع ہوگئی متی اور غوں نے دکھا دیا تھا کہ دلیری اور سیالاری میں دوکسی سے کم نہ تکلینگے ۔ جنامخ مامنا ہوا۔ آخرسب سے شری لڑائی منڈاکے میدانوں ں میں مستیزری صفی اوّل وّل وب گئیں اور اس کے سیابہوں کے حوصلے ت بونے گئے ۔ په زنگ بھکرمتینرر چاروں طرف خو د د رسنے اور په که که کے غیرت د لانے نگا ک<sup>و د</sup> قتیں شرم ہنٹ تی کہ مجھے ان لڑ کوں کے حوال کیے دیتے ہو ؟ " آخر کی سینهٔ مک کازدرنگائے اُس نے دشمن کو دخکیل فریااورغلبہ کا ہل یا یا اِس ع تیں مزارا ورسینرر کے ایک مزار متنخب سیام کام آئے۔میدان سے لو کمنے کے بعداً س نے لینے احباہے یہ مجی کما کہ فتح کی خاط میں بہت کرا انی لڑا لیکن آج ہیلی مرتبہ کو کمجھے فوانی جان کے لائے ٹرگئے کتے ؟ یہ <del>فتح ماکوس</del> دیو تا کے تہوار وں کے دن *سیّرر*نے حال کی اورجار ر میں اسی روزمینی خانہ جنگی کے لیے لٹ کرآر است کرکے چلاتھا ۔ اس کا ٹھوڑ اب می میدان سے بچے کے کل کیالکین ٹرے بیٹے کا سرکاٹ کے دیڈر جند سیررکے پاس لایا (اوراس طرح اس مهم کاخاتمہ موگ )اس کے بعد سینزر ئی جنگ میش مذآئی ۔ لیکن اسی معرکے کی یا دگارمں حوصلوس فتح اس نے اسے لوگوںنے نہایت ناپسندگی کی نظرسے دیکھا۔ کیونکاس می يا دمناه ياسيدسالارس مقامله نرتما ملكواسي فامورشحف كيبيني نباه وسريا د. تھے جواپنی ساری مصبیوں کے ہا وجو درومیے سب سے بڑے آ دمیوں میں تھا لىندا اس كے خاندان كى تباہى اورا و لاد كے مستيصال ور اپنے ہى ہم وطنوں كى براد برخومنه پارمناه دینی یا دینوی *کا داست کسی طرح مستح*یر به نتماا ورخو د مست<sub>خر</sub>نه است

يهط جنى فتوحات لينهم وطنو ربيه بائعتن أن كاكوئ اعلان ياسته ارتمي أكيا بخار اورائن يركبي تعربين وتوصيف كاستحقاق حان كى كاك و والنا المهار زامت كاكراً ت اسنه ۱ اس موقع پراس کاجلوس نکالنا اور زیاده لوگو س کی نارومنی کاسب موا بإس بمدابل طاليدا بني تسمت يرشا كرتصادا كاليمدس كه ملك كوان خاله جنگيول ورمعيبتوں سے محوتونجات فی جانگی انحوں نے سنسٹرر کوتا زیست وک ٹیٹر نیاد ما اس کے معنی در حقیقت پینے مسلطنت کے متے ۔ کیونکہ اب طلق العنان ہونے کے علاق اس کا اقتدار کسی میادین تمی محدود نه را تها بیما بیما سیرسیرد نے مجلس ملکی میں اس کے یلے جو نماصب داعزا زنجو مزکیے تھے وہ حدود اعتدال کے انذر تھے ۔ مگراس کی یہ ما<sup>ت</sup> میش نه گئی۔ اور د و میرے لو گوںنے *جرسنیر ر* کی ہوا خواہی میں مسابقت کرتے تھے اتسے خطابات و اختیارات د لوٹے میں د ہ غلوکیا کہ جس کی دحیسے سبکُ س سے میزاً ہوگئے ۔ اور کتے ہیں کہاس میں اس کے خوشامدیوں کے علاو ہ بہت سے وہ دشمن بھی ہاں میں ہاں ملاتے تھے جن کامقصد سے زرکو بدنام کرنا تھا، تاکاس کی مدنامی سے فائدہ اُنھامیں اور لوگوں کو اینا طرفدار ناکے اُسے نقصان سیجا دیں ۔ کیونکر چیقت یہ ہے۔ پوکہ خانہ جنگیاں ختم مونے کے بعد سینر رنے لینے اطوار وا فعال سے لینے خلات ٹنگا كاكونى موقع بيدا بولف نه ديا تمار اورب منب فتح اورقا بويا كرست زرف ايسي نركى وراعدال سے کام ایا تھاکہ لوگوں نے بجا طور براس کے شکریہ میں اس کے ترجم کی يا ذُكارىي ايك مندرتعميركرت كافيصله كياتما- واقعي لينه مخالفين كي نه صرف اس أن مان نخشی کی ملکه امنیں اعزازات د مناصب سے سرواز کیا، جن میں سروائے اور لیسی اسس خصوصیت کے ساتھ قامل ذکرمیں کہ اس کے زمانے میں پرشری کے جات سے معزز ہوں۔ اسی طرح اس نے حکم دیا کہتی کی مورتیں و بینکادی گئی تعتیں دوبار قائم کردی مائیں ۔اسی پرسسہ و نے کما تفاکہ بتی کی مورتس کٹری کرائے اس۔

ۋولىنى مورتىرىفىپ كرادىس بىنتىزركومىيىن دومستو<u>ل ن</u>ے يىمى منورە دياتماكە مىي حفاظت کے بیے نوحی دہستہ ساتھ رکھاکرے گریس نے نہ مُسنا ادرکہا تو ہیا کہا ک ایک دفعه مرحاناس سے بست بهتر برکه آ دی ہمینیہ موت کے خطرے میں گرفتا رئ داس سے یہ موکداس کی دانست میں بہترین اور محفوظ تریں حفاظت خود حمبورالنا ا لى محبت عتى جبنيں و ه ماج طرحت خوش رکھنے کی کومٹ شرکرتا تھا . جنائج تعتسم فلّہ کے ہ اس نے ایک ورمنیا فت بھی عوام الناس کی تکلف کے ساتھ کی ۔ اور اپنے نشکریوں کی قدر دانی مں کئی نوا آما دیاں خاص ان کے واسطے نبامئن جن من قرطانیز اور کورنته کی بہت مشہورم کیونکہ یہ ناریخی مقامات جو پہلے تاراج و بربا دہوگئے تھے ب د ذباره آبادا ورسرسبز موکئے ۔ سے ذی وجاہت ہٹنجاص، تواننیں اُس نے لیری او رقضلی کے عهدوں کی امیدین ولائیں اوربعض کو دیگر مناصب خطابات کی، ورسب کو ۱ پنی خوسٹ نظمی ورعا د لانہ فرماں روا ٹی کی ۔ یہاں مک کہ جب یمےسس اپنی میعاد قتصلی سے ایک ن پہلے فوت ہوگیا توستے رونے اس<sup>ع</sup> تفے کے والمطعمى ريولميس كاعارضي تقرركره ياءاسي موقع يرجب لوگ اسينه كتفعا كو ب ر داج مبا رکبا دیں دینے ما ہے تھے ست سرونے کہاکہ میوطو ذراعجلت لروكس ماك ينفي كل سخس كى مدلى نه موصك إ )) اس میں وراست بنیں کا سیزر بڑے بڑے کا موں کے واسطے خات مواتھا ورخبرت و نام وری کا آناییا ساتھا کہ اسنے کار ہاہے نایاں کرنے کے بعد می اس کے اطميان سيعثمنا اوراني يحيلي شقتو رسك تمرسه متمتع موناكوارا بذكيا - ملكه مي كامياسان اس کی حصلہ افزانی کا باعث ہوئس اور وہ بٹرے ٹرے کاموں کے اس کا ویش کے سائة منصوبے نانے لگا کہ گویا جو کوات تاکس نے کیا وہ سب بے حقیقت پانسیانہ موجكا بى - واقعى اليامعلوم موماتما كرهيي خورك اليت سے رقابت اور رشك موكيا بالهاب يوثارك

ہرا در وہ مروقت اس کومشش میں بوکدلیے بیلے کاموں سے اپنے آیڈہ کا موں کو برُّ حاث - استَّ م كى لېندخياليو ل كوعلى جامه بينانے كى غومن سے است بيار تقيير لوران وبهم لیجائے کا ارادہ کیا کہ جب وہاں کی قوموں پڑسلّط موجائے تو ہا درا را انفر *کے متب* بحِرُهُ خِرْ دِسے کنامے کنامے کوہِ قان تک آجائے ۔ پیرونٹ سے ہوتا ہوا (معنی وسطی ا در شالی روس) میں شکلے ا در بیاں سے جوآنیہ کے مسرحدی مالک در فود حربا آیا يرمليغا ركرتا غاليهس اطاليهمي واخل موادراني ذبثي منصوبه كواس طبع يوراكرك كأسكى وسيع اورخيالى ملطنت كى حدود مرطرت سمندر سيسمندرتك ليسل جائس. اسى زانى سى كداس غلىم التان مى كى تياريا ك بورى كميش كتيزر فى خاك ئے لورنته کوایک ساح سے د ومسرے ساحل تاک کود واشینے کامبی ارا د ہ کیا اورا مالی بن واس کام کی گرا فی کے لیے مقرر کیا۔ ایک در تجویز اُس کے ذمین میں بیری کہ درمائے "أَمَرِكَا رَجْ بِدل كُواُسِهِ الرَوْمَةُ مَاسَرَى إيك نهركَ ذربيع سندر مُكُ س طرح لايامًا راس کا دیا نه تراکینا کے قرب بن جائے تاکسور اگروں کوسامان تجارت رکے روم نے میں سولت ہو۔ اس کے علا وہ میر وسیم اور سینٹیا کی نواجی دلدلیں بھی خشکراویی بإبتا تعاجب كالمقعوديه تماكه وزين سيرب مخوظ موجائء اس يركئ مزار كالمضتكار بفواغت زر عت کرسکیں۔ایک در بخویزاس کی پیمی لائق ذکر ہوکہ رُدَمہ کے سب قرمی ساحل کو دیانوں اور محفی بها الیوں سے معامن کرائے بڑے بنیے اور گو دمال اور التكريح ابس منوا نا چا ستانها ما كه ايك طرف تو زمن سمندر سكے حلول ور دريا ہے مردى سے بچ ہے۔ دوسندی طرف جہاز رانی کی سولتیں تجارت اور کشتیوں کی آمد ورفت کو محرية سارى مربيرس خيال بي خيال بير ربير، البيه جنترى كي ملك اوربه قاودي ووركزن كاجوارا د واست كميافيا اأس كوبه كمال قابليت على جامه بيناديالور دى جنترى كو

ی کی خصوصیت منتقا که رومیوں کے میلینے دورشم سے خلاف برتے بھے اور ان سے زمی ترتهوارك ايامي اتنا اختلات موجاياكا تناكه وباكل غياد ردوس بهوجهي واقع بونے لگتے تھے۔ کلانتک بھی لوگوں کوہس میج صاب کا علم نرتما - بجاریوں یا مزہبی عل اس کا دار د مزارتما اور په لوگ جب جی چامتا تمالوند و کامینه بیچیس نگا دیا کرتے تیے جس کا نام ان کی زبان میں مری ووسیس کی اس کی ایجا د کاسر امنی اے سری گرمیسا کہ جراکی ا نخ عمه بریس کو میکنهن به تدمیر تمه معطیون اوراک تغییرات کی اه ملتي في بوسا الملت عن سيدا جوسة رسية بس انظر رابس سيزون لين عدد كيعده حكا اورابل ريامني كذبلوايا اوراس معكمتنكن مثبور ولللب كيا- بيرمتني تتجييزس ودها واهتا يتط رد مر ومین مورک ان میں سے مهترین اور سب سے میچوط لیند اختیار کر لما ہے اشک روجی ستعال كرت من اور به احوال ظاهرد نياكي كوني قوم النضليلون منت جوه ورتمسي مصدقة لسے پیدا ہوتی میں ، رومیوںکے را رمحفو فامنس لیکن میں اصلی کو بھی ماللوں نبگاه پسندمیر گی مهٔ دیجها اور است مجیستیزر کی مطلق العنانی اورتنگر کی مثنا استون به بینانی مسروسيكسى دوست في درمافت كي كرميرا ديوى توكل مليج الفيكي علمهمام خسران کے بوجب کل ہی اعمٰن جاہیے ! ۱۱ اگو بلینے کی کیا و مرسترر کے خلاف علاینہ اورسب سے ملک نفرت جس جزئے بیدا کی وہ اس کی با د شاہ مونے کی خواہش ہتی ۔ اس نے عوام الن س کو اس سے نا ر امن کیا اوراسی کوالی وتثمنوں نے کینہ نکالنے کاسب سے احماحیا نایا حوکہ اول سے اسکی بنجکنی کی فکریں تھے د مراس کے ہوا خواہوں سے مسبیل (کاہنہ) کی کتا بوں کا حوالہ شے کے ایک مشانگونی کالی جس کی روسے ملک تو ران کی فتح رومیوں کے نصیب میں تھی گراسی وقت حکوہ

بلوثارا کسی ما و نتا کے زیر فرماں چڑھا ٹی کر س غرمن امنیں ونوں جب یک مرتبۂ البهت رومه دایس رما تنامعن شناع شرع که اُست با د شاه کے امریت خطاب کرکے ة دات كالا*ث - گرمتندر نه يه ديكه كه كولس مام كو نايسند كرست* من وهي ا ا در کنے نگاکہ میرا نامرتو ما د نتا ہ منس سینرر سی ! ''اس تو ل میر برطرت خاموشی حیا گئی اور دہ لوگوں کو دیجتا ہوا چیپ جُپ ملکہ ماخوش گزرا حیلا گیا ۔ ۔ و دہار ہ بیرانک واقعہ یہ ہوا کہ محلس ہے اُسے بعض ہنئے اور سالغہ آمنرالقاب دیئے تھے اوراس قت *مسیرر کرسی بیٹھا ہواتھا جبکہ حسب* فاعدہ یہ القالِ سے مرمن نے ئے ۔ توحالانکہ تام بریٹر تفعل وراہل محلس اسے گر د کھڑے تھے تاہم وہ اپنی حکم رمٹیار ہا اور کنے نگامیرے خطابات اس قدر شرعہ گئے ہیں کہ ا<sup>ل</sup> ن من کمی کرنے کی صرورت بی مذکه اصابے کی ! لیکن اس کی مه حرکت مذمرت ارکان محلس کو نلکه همبورک لمی سخت گران گزری اور و محلس کی توہن کو اپنی ساری حکومت جمهوری کی المانت <del>تج</del>ے ا ورج لوگ کسی معقول عذر سے حاسکتے تھے وہ اسی د تت غم د غصہ کھاتے ہوئ رہاں جے گئے او مرسیر بمبی این لغزش کو تارک اور سیدها انجکر گھر حلا آ ماا وراینا گلا کھوا ہے ساته دو لوں سے کہنے نگاد میر گلاحا مربی جس و دست کا جی جاہے ایک ہی دارم ل س تن سے جدا کرنے ! "لیکن کو ع صے کے بعد اس نے اپنی ہماری کو کھڑے نہ ہونے کا عز بنایا ورلوگوںسے میان کا کواس مرص کے مریض کوٹے کھڑے ویر مک ماہل کرتے رہں توان کوالیا اختلاج ہونے لگتا ہے کہ چکرائے گر ٹریتے ہیں ہتشنبو شروع ہوجا تاہج ا وران کے ہوش وحواس سلامت ہنس رہتے ۔ لیکن یہ حو کھے اس نے کہاصلیت کے غلامت براس ہے کہ وو مخوشی ارکا ن محلس کی تعظیم کو اُٹھتا تھا کہ اس کے ایک دور مرار المراد الم بمولی بات موکد تم سیزر مواور ج کوعزت و کری کی جائے اس کے ستی مو ؟"

لوگوں کی مارامنی کوست نزر کی ایک حرکت نے اور می بڑھا دیا جسے ٹر بیونوں كى الم نت كلتى متى - وا تعديه مى كەلىركاليە نام تتواركا زا نەتقا - جے بعض مصنع كۆرۈ كالتوار تباتے ہيں ۔ اس ميں رسم بحركه نوجوان اميرزامے اور عال شرينم رسنه و بازار وں میں بھائے ہیںا ورمنہی سے حیم<sup>رے</sup> کی مثیوں ( دڑوں ) سے جو کو نی *رب* میں مے اُسے مارتے جاتے ہیں۔ اوربہت سی عورتیں شرے سے شرے مرتبے والیا تاك، ان كراستي من آكم كمرى موجاتى من اور درّه كمان كيا اينا يات اس طرح برماديي مين حس طرح مدرس ميں بچے مينتے وقت بسبب س كايد اعتقاد سوكا جوکو ئی حاملہ درّے گی چوٹ کھائے گی، اس پر وضع حل ّ ساں ہو جا ئیگاا وراگر ہانجیجو اس کا مرض جا تا ہے گا۔اسی موقع ریستیزر فاتحا نہ البوس مین کے آیا۔ چبوترے یہ سونے کی کرسی رکمی گئی ا وراس بر منگروہ اس رسے کو دیکھنے لگا ۔ انٹونی اس سال ف تھاا ور و ہجب س فرہبی و وڑمین وٹنے کے لئے آیاتو پہلے لوگوں کوہٹا تاہوا سینزر کے یاس ببنجا . ا درایک مرصّع تاج اس کو مذر دیا - اس برلوگو ں میں نعر وُ آفرس اُ تحالیکن برخیت محدو دلمتی اوراسی غرص سے اُس کے گر د کھڑی کرادی گئی گئی۔ برخلات اس کے ج سيزرن تاج كوتبول ذكيا توعوام وفواص نے الے نعرہ است ومرحا بلندكيا وسری مرتبہ جب بی شکیت کیا گیا توا درممی کم آ دمیوں نے دا د وی حالا نکاس کے پیرا نکارکر دینے پر آواز زیاد ہ جوش وخر دسٹ کے ساتھ گونجی ۔ یہ رنگ میککرسّینہ سجح گیا که معامله رویروآمه نه بیوگا - لنذا جانے کے واسطے اس مذکحرا ہواا ورحکر دیا ک تاج کوقلوم هالی مرمحنوظ کر دیا جائے ۔ بعد از استشیرر کی مورتیں اس حال میں یا تج کر ان پراسی تسم کے تاج رکھے ہوئے تھے ۔ اُن کوفلیوں ا<u>ورمیروک</u> سنے ملا *اخیر* خود جا کے بھیکوادیا۔ اوران لوگوں کو قیدمی اوا اوا دیا جنوں نے سیزر کو باوٹ کے لقب سے مسال مرکیا تھا ۔ ان کی اس جب رت پرعوام الناس نے بڑی خوشی کا اللہ ا

ساتی تعربیش کرتے بھرے ۔ اوران کو مردر يكارث كلي - كيونكه دورة ديم م روك من بيلا تحف كزرا برحس في مورو في ہے جسن کرا ہا محلس ورلوگوں کے بات ام ولقے نے حت کوالیا رانگی کال کاس نے فلوکنس اور میرو لا دما اوران کامقدمه ساعت کرتے وقت لوگوں کی تعنیک کی منی د و نوں ٹر م اورکومی که که سکے ولیل کر مار یا ۔ان سب اتوں نے عوام الناس کے گروہ کو بروٹ ہ طرف مافل کردیا جوانے باب کی طرف سلے بروٹسٹر کی اولاد میس مجاما تا تمااور ال کی سے می ایک ورعالی نسب خاندان <del>سسر و ت</del>ی کی آلیس تھا۔علاد و ا<del>زیر کیڈو کا</del> مجی بحاموتا تغا . گراس مهدمیں جو عزت اس کی ہو نی متی ا درصر حس طرح اُس کو نواز ا لیا تمااس کے لحاظ سے بیامید نامجی که وہ لطور خو دنمی حکومت کے *ا* لے اور ممی کرجنگ فرمسیلہ میں جانجشی کے علا وہ سیسٹرر اس خاص عنایت ت بھی و<del>ہ بر بٹر کے</del> عدے پر سر ملینہ تھا۔ اور تو قع تھی کہ جا رسال <del>اپنے</del> تسسيط مومائ كا - يمي سان كرتي كرد أن دونون نے کاسوال میدا ہو **ا توس**ئے نرنے کماک*ے حق*ق تو<del>کے آ</del> ن ہم کے بروٹ ہے آ کے بیس ٹرھاسکتے۔ لوگوں نے اُس سے سروٹ ر درأس قت حقیقت میں اس کی جان لینے کی سازش شروع ہوگئی مھی ت ذکی ملکیانے عَبر ہرات رکوے کے لگاکہ'' <del>بردائس</del> میری کا ت رکتابولیکن دواتیا فرومایه ادر محسر کشن منیں بوکہ میرے جیتے جی اس کی کوست شرک ۔ آور واقعی سیزرکے وشمن اور و والقلاب کے مامی میں جو اپنی ساری امیدوں کا انحصار بروٹسس پر دیکھتے تھے پیر حرات نہ کرسکے کہ علا مینہ یا

K.44 ترانی جار کرروالسس کوستر رک خلات انجادیل بیر مده رات ک د قت آگی مرکاری کرسی مرص بر بیگرده مدالت کیاکراتنا کا غدے بریے کا کھکٹال فيق من جن من الم تعم ك نقيت كليم بيت كالرون المرائم موسى موا ١٠ يا مرونس تم بدل گئا در م<sup>یل</sup> سے برو<sup>ر</sup> شر منین رہے اوغیرہ وغیرہ ان برجوں ورج بجوبنين واتنا اثرصروركيا كدبرونس بليغ تنس زياده مراآ ومي مجمعنه لكلسكمة ستيزرت ذاتى يرخاش محى راس كاوش كحام بمی بم نے بر درسس کی ہوانے عمری من عصل تکھے ہیں دہرمال کی سیخص نے اس مح ورأ جار نامتروع كيّا ريه يادر كهاجاب كه أس سيمسير يهي بياخو منا ورمكن ناتو يرت بدركة القاادرايك مرتبيك احياب سيحكم يجاتماكن بحلاتماري دانست م المراسي كالمراس المرام المرام المرام المرام المحالة المرام المر ا جِها منین معلوم مبوتا! " علی مذاحب لوگوں نے اس کو خردی کم مونی اور د ولایله اس کے خلاف منصوبے ما مذھریسے میں توسیز نے حواب دیا مجيع عيش يسنداور موت النائية دميون ساتناخوت واندليث من حمنا كدروا وا دُ بطے بتلے آ دمیوں سے ہو کا اس سے بھی اس کا مطلب کے سم

محمر تباحال ظاهرا على اتنى اجانك مني حتنى كدائل بم - جنائجداس ولقع سه ر مین سینررکے قتل سے بخواری ہی دت بیشتر عجیب غریب جواد ٹ اورخو راز

ظهریس آئے تھے۔ ان میں اسان پر رومشینوں کا ہونا ، رامت سکوقت شوروگر كي ټوړزوں كا آنا، ياجنگلي پر ندول كا فاص چوك ميں التي انيانا، غالبَّاس لائق سني دات بار د قوع من ان كاكوني كافاكيا هائد . ليكن سفر سوفلني سان كرام

كمايك كرودة دبيون كانظرة باجمعلوم موما عاكدا بمي آك بي سي نكل كالساج

7

اور آبس مرمون وناس نيرايك مسيني كوكود كاكاس كات ويه أكست شف تطلح سادك سجه كربات على بوكاليكن بديس ملوم بواكر كابي م الكاتما وبسنيترر ترباني كرراتماتو ويحف يرحلوم بواكد غربع كيسيفيس ول عائب برج وبقينا نهايت مرشكوني كى بات بوكد بغرطب ككوئي جانورز زه مني ره سكار ببت سے اشخاص یہ روایت بھی کرتے ہیں کدایک نومی نے اس کو پیلے سے ہم شیار كرويا تماكه ايرح كى چود موس تاريج كواس يركونى حادثه مِينَ ٱيْكا - چنا كِنْ جب و و ما يرخ آئی اورسیتر ایوان مجلس کی طرف جلا توراست میں دہی نجوی ملا اورسینر را زرہ تسخر أَوْكُنَى مُرَامِي كُني سِين مِي ا " اسى طرح تسل ايك ن يبط كايه واقعه بوكه وه مايس ليدس کے بل مزعو تماا ور دہیں میز برانی عا دت کے موا فق مجلا ہوا ضلوط پر دستنے اکر رہاتھا گہ اس کے احباب میں سے کسی فر مسوال اعمایا کہ سب سے اچھی موت کونسی ہو ؟ اس میر قبل سككركوني اوربوك مستزربول مفاكرسب ساجي موت وه جواجا بك آك!» اسی رات ده اوراس کی میوی کمچاسوئے سے که د فعنا گھرکے سائے دروانے اور کھڑ کمال کمُلُطِّحُ ُ - اس آ دازسے اور د نعتْه اندر روشنی موجائے سے و ہ چونک پڑا اور مجھونے پراُ توسک بیچه کیا <del>- کلفرسینه</del> کواس نے چا مذکی جا مذنی میں دیکھا کہ بے خبرسور ہی ہوگرا س غافل میندس ممی کرامتی جاتی محا در به معنی الفاظ بر برا رسی محر. در صل و وخواب میرستیرر بر ر در به متی ا دراسی عالم میں اسے السامعلوم ہوا تھا کہ گویا وہ فریج کیا ہوا اس کے اول بریزای ! دوسری روایت به محکهاس کے گریدو مکاکی دحه په می کهاس نے واپ میں اُس منائے کو اور کھڑا ہے گرے دیکھا تھاج بقول ہوی اس مجلس نے سیزرے گرمکا ہے تعمیر کرایا تماکہ زیب وزفیت کے علاوہ اس کے علوشان کی دلیل ہو۔ غرض جب ان بواتو و منوس كا تسكر كرا في كرم الع عكن بواج مجل كاجا فالمترى كرشا الوم

مین گرستها مرنه مات و اور کننه لگی که خواب کاا هنبا رنس کرت تواجازت و دار کومیرا ساسلامتی کی فال کلوانی جائے . کلفرسنہ کواس دیسے وہشت از دہ دیکھ کے منتر بمی شافز موا کیزنکه اس سے پہلے اس کی ہیوی شے کھی کسی تسم کی وہم پرستی ظاہر کی متى · نيزد وخود كسى قدر دُرا بوا تعا . اور لينے پر دمبَّة س كي اس اطلاع پر كُرْكَيُ قربانيا بِيكُر سے آج کادن نامبارک ہی نظرا یا اس کا سٹ اور توی ہوگیا۔ اوراس نے انٹو ٹی کو بھیکے انقاد كبر لتوى كرين كافيصل كراما -اسى اثنامين ديسى سرورس معروف بدال مبسس معى ولا آسيخا-الرض رستیزر کوا تبا بحردہ ت**عاکہ اس کو ایبا مث**ا <del>( کا کٹٹوک ک</del>ے بعدا پن تعاليكن يومي يشحف كي سيرا ورايني سمنام بروت كي سازش من شريك تما . ر وقت سینے رکارکنا دیکھیے وراکہ مباداکل مگ سایش کاعال کھُل جائے اورسایے وبے خاک میں مل جائیں ۔ بس ناوٹ کی رو ہے ہنسا اور کا ہنوں کاتم خرکرنے لگا ا درمعترمن موا که اس قت نه حاما ا رکان محلس کو اس شکایین کاموقع دیگا کرمستیزر ماری جکی کرا آاہی۔ خاص کر آج کے د ن <u>صل</u>ے کی التوا اور ممی ناموزوں ہو کمونک*ر مشت*ندر ہی کے بلانے پرسب جمع میسے ہں اوراس بات برآ ماد وہں کہ سروں طالیہ تمام ملطنہ مِں اُس کی یا دست ہی کا اعلان شنطور کیا جائے اوراسے یہ اچا زیت ہو کیسولے اطالبہ ہ بجرو برمیں ہر حکمہ ناج شاہی میں سکے <sub>!</sub> ای<sup>ل ک</sup>رآ دمی ان کے یاس مھیا کہ مالفع | اینے لینے گھروں کولوٹ جائیں اور<del>مب کلفرسین</del>ے کو کوئی اچھاخواب د کھائی ٹے تو**می**سرجمع ۔ تو دشمن کیاکمیں تھے ؟ ا وراس کے دوستوں کو یہ ثابت کرنے کیٹی کا میں آئے گی کہ سیزر کی حکومت تضی منیں ہی ؟ ۱ درا گر حقیقت میں اسے يقين بوكرآج كاد ن خوس بر توزياد ه مناسب و شابال په بوكه بنف نفنيل يوام مجل مں ماکے ملے کوملوی کردے یا

بإزار

استقریب بعد برونسس (العنبیس) نیخوه بی سینر کالم ت پکراه ساته باسرك چلا- اس كى سوارى المى زياده دور ندكى بوكى كدايك ورخض كالوكاح قریب جانے مگا گرا نبوہ کی دھسے اس تک نرینچ سکا ملکاس کے مکان میں **کلفرس** کے پاس آگیا کہ مجھے سینزر کی دانسی مک اپنے پاس جیائے رکھو ۔ اس ہے منروري ماتس كمني بس -رَوَمهِ بِي ارْبَى وورس نام ايك فض نديه كالبنه والايوناني منطق كي تعليوه ماكر أ تعااوراس معلمی کی دجہے سرونشسر اوراس کے ساتھیوںسے اُسے اتنی وا تعیٰت متی کہ وہ ان کی سازش کو یا گاا درایک حجو نٹیسی یا د دہشت ستینررکے یے مرتب کرسکے لا یاجس بی نام به نام است لکها تما که فلال فلال شخاص کے ساتھ کیا سلوک کر ناچاہیئے میزرے محبر کرنے وقت اسنے یہی دیکھاکہ جو کوئی کاغذائسے دیا جا تاہم وہ اپنے نوکروں کے حوالے کونتاہی بیں ارٹی نے جس قدر مکن ہوا قریب مینچیانی یا د داشت بین کی در کهان مسیّر، اس کواسی د قت صرفتم شِیمه لو کیو نکاس می بنایت ضردری ماتیں تحریرم من کا تماری ذات ہے توی تعلق ہڑا'' سینزرنے کا غذمے لیا اور کئی باریر صناحا کا لیکن عرصنی گز ار و ل کامجمع اتنا تھا اور آ دمی برآ دمی اس*سے کچو سکنے* سننے کواس طرح ٹوٹے پٹرتے تھے کہ دہ اس کو نہ پڑھ سکا ۔ ا در ہات ہی ہیں ہے لیے ا اوان مجلس مک مینجا . بعض لوگوں کا بیان مرکہ یہ پر جیسی او شخص نے مشیرر کو دیا ہ لِيؤكُوا رَبْعَي وُورِمُسِ با دوو كومتْ تْرِكِ بَعِيْرِ سِمّاكُ اس مَك ما يهنج سكا، يه ساك وا تعات كهاماسكما وكومس تفاتى تحر ليكن دومقام حماس اس مقدّرس مقتول بونالكمانتا اورحها ساس دن مجلس كااحلاس منعت ربوانما وہ ایوان تقاجس میں کمینی کائب نصب ہجرا در*ص کومنی نے تعمیر لیے* لوگ<del>و کے ل</del>یے وقف كرديا عاء اب اس فاص جگر سيترر كا قتل مونا اس بات كابتين شوب كركوني

فوقيا فغطرت قوت بي مصروف كارمتى اورهقول درقاتلو س كوكو يالمحرهجيركيه عتی و قرع سے عوث ی وید پلے کتے بن کرکے سے نامی ۔ لان تما محراس خطرناک مور تعرکے ماکل رس بھُلا دی اور کم سے کمان چند کموں کے لیے اس س کی نے اور انجلسر کے ہا سرر دک اں اور تصدرًا اس قسم کی مامتر خیطر ہی دیر تک ختم نرموں سنتیزر کے داخل موتے ہی ارکان مجلس زر ہعلیم سرو قد کھ*ٹ* سانتيوں يں سے کو تواس کی نشت پرآ کھڑے ہوئے اور کچھ رکی تائد کرنے کے بہانے اس کی طاف ٹرموآئ سمبرکا محانی حلاد طرح و ہ (معانی ہے) دلسطے ومنی میں کرر اتحا ساز مشیوں ساندانیایی درد ا جلے آے ۔اس نے اپنی مگر رمضتے ہی ان کی درخواست قبول نا نکارکر دیا اورعومنی گزاروں نے زماد ہ اصرا رکھا تو*سسٹررنے اُ*ن کی نعا که گردن برسے کھنی حوحلہ نٹر دع کرنے کا انتارہ تھا۔سب سے پیلا واکرسٹر کا نے گئری برکیا ۔ گروہ نہ توملک تیا نہ خطرناک کیونکہ دوشخص سے اسے بڑے کا ل من کانب را موگا۔ مرب کاتے ہی سیر مٹیااور اینے ات عند طاکم اللہ اسی کے ساتھ دونوں حیّا کے ۔مصروب زمان لافینی ں کہ : " ر ذیا کی ک<sup>ا ہ</sup> یک مرکت ہی ؟ ؟ " اور منارب لینے بعانی کو یو نافی میں کہ ب پهلي عله برا در مامزين و ساز مش<sub>س</sub>ت ب خبر مفي مشته و

براك

ره من اوراس منظرف أن كوالياميه شا ورميت روه كردياكم سيزر كي مذكريا ا عاكن تردرك رئمنه استك مكرسك ليكن ولوك تنا كسيا تيار بوكرك يق وه برطون سے برمید خولیے ٹرمے اور اپنے بہمیں اس کو گیرلیا جس رخ وہ بات اس صرب پژتی متی اوران کی ملوارس انکموں اورمنہ کی طرمن چتیا ئی ہوئی نظرا تی متی او وہ مرحمت سے اس طرح محصور موگیا تھا جیسے کوئی دشتی حیوان جال میں۔ قاتل طے کرکے تئے تھے کہ بڑخم اس برایک یک دار صرور لگائے ادر سرایک کا ہتیا راس کے فو رنگین مو بینانچه بر دانشه نے بھی اُس کی سپلی برایک انت مارا -اوربعضوں کا قول موک سے تو وہ را راہ تا رہا ۔ان کے واروںسے بچا بھی جاما تھااور مرد کے لیے وگوں کوئمی بلارا تھالیکن جب س نے سرونٹسس کی ملواکمنجی موڈی دیکھی تواینامند کینے کے دامن سے جیپالیا اور تن بہ تقدیر دار کھا تار ہا بیا نتک کہنمی کے قریب کو کھیا یمعلوم نیں کہ دہ خو دہی ہنتا ہوااس مت کے قدموں مگ جواس کے خون سے ترموگیا تقاراً یا میا اس کے قاتلوں نے اسے وہاں تک دخکیلا۔ بسرحال سیامعلوم مو اتفا کہ کویا اس بیت ناک منظرکا صدرتشیر سی ثبت برجواینے پرلنے حربین کو اپنے قدموں مین م توژ اورزخ په زخ کها ما ديچر داېې کيونکه زخوس کي نسبت کتے بين که د کم سے کم تمينتل تھے تھے ۔ اُ د حراکٹرابل سازمٹ سمی ایک د وسرے کی تلوار دں سے زخمی ہو۔ تے، اس میے کہ تن وا حدیرہواتنے سائے ہات ایک ساتھ بڑئے تھے تواس بل حامیر نٹ یما خطا کرکے د وسرے کے لگ جا نا پاکل قدر تی بات ہو۔ جب ستنر ملاک ہوجا توج کو گھوں نے کیا تیا اس کی وجرہ سردکسیں کو ابوا - لیکن ابل محلر نے اس کی ایک بات مذمنی ملکہ بے تحامت، حد صورست والکا الرَّهُ عِماكُ ادر شهر من وه فو ن د اصطراب ميلا يا كەلملىلى برگنى - د كا مذار د كامير) ور فواینہ والے اپنافواینے تھوڑ جمور کے زار مونے لگے۔ لوگوں نے سکا نوں کی کنڈیاں خرور

كويد مأدخرك ليكون يون كياس وو الما المعالم و الماست و وكور و المسكة م المات زده و الس الحرب ومت المستررك سب و فادار دوست انٹونی اور سفیل وس سے سے کل کے اور بعض دوستوں کے گروں میں جابیجے۔ اُدور ربوبٹسس اور اُس کے سامتی مارہ خون میں یات آلودہ کے اللهامی سے باہرآئے اورسب ساتول کے اپنی تلواریں برہنے کے قلے تک اس طرح کئے جیسے أنموں نے جرکیے کیا اُسے مجھیائے ادرخو درویوش مونے کی محائے والم آنسکارا کرما جاتے میں ۔ چنامخدراسے میں بر کال اطیبان د دبارہ بطف آزادی اُ مثانے کی به آواز ہاہے بكندصلانيت جائے تنے اوركوني ذي امتيا زشخص را ه بي ملتا تما تو اُسے بمي اپنے ہير ِ مَتْرِمَكِ ہِونے کے لیے بلاتے تھے ۔ چنانچہ اُن کے عبوس میں ساتھ بھی مہوے گویا دہجی سازش میں حصہ داریتھے اور جو کیواہل سازمٹسنے کیااس میں ان کو ممی تترکت کا فخر عال تما - کانی اسر اکٹیول اور لنٹول سنجھ اسی قسم کے لوگوں میں ہر ضعیاتی مضیخی کی سزا معدمی محکتنی بڑی ۔ کیونکہ نوجوان سنتیزر (اکسٹ اکٹیولیس) اورانٹونی کے برسراقتدار آتے ہی ان کے عزت و مناصب حین گئے ۔ اور آخر مبان می محصل سیّخی کے جرم میں گئی۔ ورندسب کو بقین تماکر قتل میں ان کا کوئی عقد منیں۔ نہ ان کے سزائینے والوں نے اغیں بعبر انتفام کے مارا ملکہ صرف سیستر سے اپنی نفرت طاہر کرنے کے الزامين! د ومسرے روز بروٹسر ہینے ساتھیوں میت قلعے سے بنیجے اترا اور لوگوں کے سا ایک تقریر کی جیےسن کے نہ توانموں نے کوئی غصتہ فل ہرکیا اور نہ کوئی خوشی - ملکہ اپنی خونتی سے اس بات کا نبوت دیا ک*رستیزرکے تنل برائنیں ریخ بھی ہ*ی ا<del>در بروکسٹ</del> کا وه الحاظ اور ا دب مجی کرتے میں معلی ملی میں اس متم کے نئے صوالط منظور موس كه حن مين جو كير موجيكا س كو فراموستس كرين كا اشار ه تعلنا تما ا دريه كوستستن مي تم ك

ب برزن م معالحت بونی ماسے منائی زمان عادی بود کا مختر کے م اونار ئاك يرستش كى ملك نيزان كم وكوست كادنى سعددى في ون يان مس می روور ل مذہو -اسی کے ساتھ انجون نے مروائس اوراس کی حاصت کوج وا کی مکومتیں دیں اور دیگر بڑے بڑے عہدوں پر بھی معزز کیا ۔اس طرح سب لوگ پر مجھنے سنكح كداس كخزمشته دلقع كالترولون سصمث لكار مريني كا قابل طينان طوريرته ہوا۔ اور تمام محکرے نہایت خوش سلوبی کے ساتھ ملے ہوگئے ۔ لکر جم و قت کیمت رکا وصیت امه کولاگیا اوراس س مررومی شری کے نا معقول ترکه کلما بیوا طا، اورحب س کی زخمو سسے مگار لاش بازار میں گاڑی پزیکی تو اس قت لوگ قالومیں نہ رہ سکے ۔ ساری اس کیسندی اور قانون کو اُمنوں نے بالک طاق ر کھاا در پوکشو از خو در فتگی می کرسیاں میزین شتیر جو ملاجھ کوکے آگ لگا دی اور ں اس کے او پرستیزر کی ارتھی کو رکھ کے اعنین شعلوں سے مشعلیں روشن کس ورسادم شاہ ہے گھروں کی طرف وڈرٹیسے کہ آگ اگا کے فاکسترکر وس بعین شعل مدست نزارہ س دورنے لکے کہ قاتلوں سے جو کوئی ات لگ جائے اسے کوٹے کتے ہوتیا رکودی مكن ان سب نے بیلے سے اینا مید دبست کرر کھا تھا اس لیے ایک شخفر بمی خنب ناک اسى رات ستيزرك ايك وست سنّا ما مي نے امک عجب فواب مرسمة نركو د محاتما ئے لینے ہمراہ کھانے پر دلارا ہر معرجب سنے انکارکیا تومقتوں نے زمر دستی اس کا مات <u>ک</u>وٹے کھنچاا در محسینتا ہوا ہے **میلا ۔ اس کے ب**د صبح کواس نے شنا کرئیز کی لاش اجزا میں علائے میں تواگر چہ رات کے خواب سے وہ ڈورا ہوا متاا دراس وقت کستے حرارت بھی متی ا اہم محض سینزر کی محبت آمیز یا داور ماس دوستداری اسے لے کئی اسے دیکھیے كسى فدومر سي بوجيايكون تحل مى ؟ اورجب نام معلوم بوكي توليف مربروك

ے بھی کد ویا (کہ بی سناسی) اوراُسی دقت یہ خرساے مجمع میں میں گئی کدستے رہے قاتلو میں سے ایک شخص بیاں موجود ہو ، کیونکہ سازمشس کرنے والوں میں مجی ایک شخص اسی نام کا تما ۔غومِ اِسی سے مشبہ میں بے گنا ہ سنا کولوگوں نے کپڑلیا اوراسی و تت وہیں کے

دُموندُوک داراگیا۔ اتفاقات دوزگار کی منایت مجیب غریب شالکسیس کی موت میں ملتی ہوکہ اس نے فلّتی میں شکست کھانے کے بعد خاص کُر خبر سے خود کشی کی جس سے کہ سینرر کو ما راتھا! دیوتا دُوں کا طیش و بلال مجی اس ولتھ برکئ طرح ء مئی شود میں آیا۔ ان میں سیسے نایا ایک بڑے د مدار تاہے کا نظر آنا ہی چوشیزر کے قتل کے بعد سات رات تک منایت تیزی سے چکتار اور میرخائب ہوگیا۔ اسی طرح سورج کی دوشنی کا مرحم مو بانا ہوکہ بوسے ایک سال کم قرص قاب زر د زر داور سست نظر آتار ہا۔ اور اس کری مدت میں کیا ہی وجب مال کم قرص قاب زر د زر داور سست نظر آتار ہا۔ اور اس کری مدت میں کیا ہی وجب

موه نسایت مطوب در مباری موکنی اوراس مرتبه نصلیر بھی خاطرخوا ہ نه تیا رمویئی - ملکھیلو کو پود وادت مدر فی توسی سے بیلے مرحوار محالے کرنے لگے بیکن ن سب باتوں سے بی برسما ديوماؤن كى فارامني كانبوت ووشكل ما آسيب مى جوبروك كود دور تبدنط آيا. اسكا تصديدي: · <u>برون آنی فوجیں ہے ابی و وسس میں بڑا تماا ورعنقر یب براعظم بورپ میں احل</u> ہونے کی تیاریاں کرر ہاتھا۔ لیکن ممذر کوعبور کرنے سے ایک شب پہلے وہ خصے مراسلاموا ليضعوا والمستقبل كيمين كيمسوج رانما وكونكرسنا وبضفاؤهي مسيئا لاركزك بس ان میں سب سے زیا وہ جائے <del>والا بردن</del> میا۔ اور ارام یے بغیریت دیر مگ کام ارسکتانیا) اسی فکرکے عالم میں اسے اپنے خیے کے دروانے پر کچر کھٹکا ٹسانی ویا ۔اور حراغ كى وجم دوشنى مين جواب كُلُ مِون كو تما أس ايك فوف كُتُكُلُ نَظْرًا بْيُ لِدَاكُرْجِيرًا دمّى كى صورت می گرود و قامت س بهت فیر معمولی اور اس کے جرب سے غفتہ سکتا تھا۔ مرد کسر بیلے تو ڈرگیائیکن یہ دکھیکر کہ وہ شکل سے بھونے ماس خاموش کھٹری ہوئی ادر کو سس والت اُس پوچیا که لوکون بی ۹ برجیائی نے جواب یا «میں تیرانخت مرموں ۔ بروٹس، تو مجھ نیسی میر بر دیکھا! ۱۱ بردک نے ولیری کے ساتہ جوائے یا" احمی بات ہی۔ دیکھا جا ٹیکا یا اور اسی د د فتعل می نابید موگی جب وه و قت یا تونینی کے میدان میں بروٹ نے اپنی صفیل نولی ورستیزر ( تانی ) کے مقابل جائیں اور میلی اوا دنی میں فلبہ قال کیا۔ بیا نتک کہ وشمن *کو مقالہ* سَيْرَ ﴿ كَا لِشَارِكًا هَا كُونِي لُوتْ لِيا - مُرَّرات كو ( دوسري لا اني سيلية ) و ه لين خيم مِن تعا ك دې تا يونغرآني ېتي . اوراس فعه بات چيت کيه بغرغائب موگني . ترونس سمو گيا که ا قعناسریر بوس دوسرے دن منایت بے حگری ہے ارا اور جنگ کے مخدوش ہے محذوش مقامون يرينج ما مانما . باي مهدوه ميدان من خداراً كي طلاي ف**ي ك**فلست كما ما دينكا كما كي مقام برانی اورویس میاتی س اوار مونک کے مرکبا حس نے یا را تار نے س کتے ہس کا ایک ادرسائتی نے مدودی ب

ن خطر کنمی اورهام خیال به مرکروه آ مواه ده بوری بزیز کی مویاسی اور کی شاعر سف ایک بے ذریبے صول کا تعل*ی ز*یادہ ترادی کی صفات والی او ہے یہنی یہ کوئی نقص ننیں کہ وہ گمنام یا کور دید میں پیدا ہوا ہو یا کہ لی ورث کامینا ہو۔مثال کے طور پر پولس اوراجی ناکو کیے۔ بہلاتوایک ا قطعہ ہجا ور دوسرا بندر کا ہ بیرس کے قریب کھلیے قور مواقع نے اُسے اس طرح وُورکرا دینے کی صلاح دی تی جراسے آئے رہے کوانی بان مقامات كانبت بيممناكره إل استفي البيض شعرا اورا كمثرة بهدا موسكة من قركوئ ما دل وتقي واشتهندو ذي وصلة تحفر نبس موسكته، رورمکن طکر قربن قیاس ہے کہ لیسے فن اور بُسْر من کی فایت رویہ ى ومتع بطرائرة من يمومن كرون كالدمري یے وطن کی مکنامی ریکسس کا ازام نہ و مرس الشافاات كرودى كاومردارس ودبول بذكرمرا مولد-المينة أكركوني شخف اليخ كي كتاب علمة بيني جس محمقل عين اوركتابي موادكا

وشوار ہوا ورجواکشر غرز اوں یا مختلف ہاتوں میں بکوا ہوا ہوتو ہے شباس کے . ی مشورتهری جائے رہنا نهایت صروری ہے ہماں آیا دی زیا دہ ہو اور **مار کالوگو**ر شوق ہو قاکر دہاں اُسے ہرقسم کی کتابس! فراط اس کیر اور فیتیش وسبچ سے وہ ان باتور كالموج لكاسكے جرصاحبان قلمے توجوٹ كئى ہر ليكن لوگوں تسكي فاطون يريخو فايس یشه بوکه کمسر اس کی کتاب قعر اور ضروری با توں سے بمی خالی ندر ہ جا بضیر کسی طبع قلرا نداز نئیں کیا جا سکتا لیکن بمیری حالت یہ برکہ ایک چھٹے سے <del>ص</del>بع یں رہتا ہوں اورا آیندہ بھی میں *بہر کرنا جا ہتا ہوں کہ مبا دا (میرے چلے جانے۔* وہ اور بھی جھوٹا ہوجائے ۔ادھررومی زبان میں تھی سمجھے مهارت تنہیں ہے ۔ کیونکہ حب<sup>ی</sup> رومه یا اطالیہ کے دیگرم**قا مات میں تھا تو وقت کا پڑاصتہ سرکاری کا مو**ل می**ں ہ** ہوجا تا تھا یا اُن لوگوں میں جوفلے فریسے میرے یاس آپاکتے نے غرض سنر بان کی لٹا میں **مں نے بہت بعدیں اورکبیر اُس قت ج**اکے شروع کیں جبکہ بوٹرھا ہونے کوآیا۔ او*ا* ں ہے بیئن کرلوگوں کوحرت ہو، حالانکہ سیامروا تعیہ ہے کمیں نے لفظوں کے عاہیے یا کی حقیقت کینیں سمحا بلک خو داشیار کا بخر بہ ہونے کی وجہسے مجدمیں لفطوں کے مو ه کی قوت بیدا ہوئی لیکرمجرومی زبان کالطیف برستدام لہجہ حس بیکٹس کفطوم ب اد في صنعتم إور ماريميال سمجنے كى قالبيت بيدا كرنا جن من لذت ی ہو ایک قابل تعرفیف اور زمایت دلجسپ کام ہو۔ تاہم اس کے لیئے پور سے رمشق کی منرورت ہی، جرآسان کام نئیں ہے اور اس میں صرف انٹیں کر م**ہت** والناجاب يؤمنس كاني زصت حال بوا دروا س کی معن منزلیں ہے کرسنے برا وال سے آمادہ ہوجائیں۔ ادر بی دجه بوکه میرای سیرمتوازی کی بایخ بیضل بیسسروا و دومر مرتفیت کی

واز رجميشت مُربِّرين ك كرول كايمني من إن كاهان وما وات اوربياس كادا وا

زمراز مذکرسکتا بون به ای به دو می مجمع مطلق نسی ب کران کی خطابت برنمی فالميت ركمنا موں يان كى تقرير وں يں وكھاسكتا ہوں كەسس كى تقريرز يا دہ د وربرتا نیرتمی یا د و مرسے کی کیونکاس معالمے میں ایون کے بعرل اع ہم شال اس مجا کے ہی کہ پوٹ کی میں ہوا ٹا ید کمیے ہیں اسٹول کو بھول گیا تھا جاس کی حلی مبند پر دازی اسے اتنی او یخی ا اُڑی کہ ڈموس تفینرا ورکسیرو کاموازنہ لکھنے میڈگیا، واقعی اسنے کوہیجا نتا بہتے مثور بات بي. وشوار نه موتي تريه فقره الهامي كاسب كوسم ماحاتا ؟ به اتوال ظاهرمشنیت آنبی <del>نے سرو</del>ا در ڈمو*س تنن*ز کوایک ہی قالب می<sup>خ</sup> حالاتو و نوں نام آوری کے جویا اور معاملات ملکی میں آزادی رائے کے حامی تھے، وونول ا ورخطرات میں کرممت سقے اور علا وہ آتھا تی وا تعات کے جو و و**نوں** کے ساتھ م بن آئے ران میں مبت سی فطری مثا بہتیں تنہیں بی<del>ں س</del>بھتا ہوں کہ ایسے قطویب طنے د شوار میں ابنی ابتدائی مالت کس میرسی اور گمنامی سے کل کراتنے بلند مر*تب اور* ہ قت ہوگئے ہوں دونوں یا د شاہوں اور ما بروں سے لیٹ ہوں دونور بنیاں مرکنی ہوں ۔ د ویوں کا پہلے ولمن سے احزاج ہوگیا ہولیکر . دِ دیوں کی مراحبت عو ہ تو قیر کے ساتھ ہو نی ہو۔ یا پھرد و نوں لینے وطن سے بھاگتے ہوئے کرمے گئے ہو<sup>ں</sup> وروشمنوں نے ماک کی آزادی کے ساتھ ان کی جانوں کا بھی خاتمہ کردیا ہو چھیقت رفرخ کرلیا جائے کہ اُن کے معالمے میں تقدر و فطرت کے مُبز کا مقابلہ تعامیما کیمی ہوا وروں مں جوجا اسے تو یہ فیصلہ کرنا د شوار ہوگا کہ آیا تفدیران کے سوائح کو ہو کہو ینے میں ؤررہی یافطرت ان کی مرشت دمزاج کوئیساں کردینے میں ہیرحال ہم فرم كاذكرمقدم ركت بي:-

ہ ور رحدہ بٹ ہیں ۔۔۔ وہموس تعییز کے باپ کا نام بھی وہموس تھنیز تھا۔ اور تھیومیس کے بقول وہ ایک St.

M

الميثيت بثرى تعاشمشرسازى كاكارغا مزركتا تعابب ميرابي کاربچ و کستے اور اسی بنایر خشر سا دیکھوٹ سے معروف تھا۔ لیکر کیس کی ال. ے میں جد دایت (اُس کے رہین) اس کائ نس نے کی یو کہ وہ طبی قوم کی یونانی) تھی اوراس کے آباریں کیلن ای ایک شخص کی فذاری کابل م موکر وطی ہ مات برس کی عمر سایتم اورایک معقول ترکه کا دارث ہو گیا تتا ۔ لیا س کے باپ نے جوما مُرا دھو دی ہے۔ کی گا قبیت لاکے بندرہ ٹیلنٹ سے کچہ ہی گ ہو گی۔لیکن اسکے دلی مربرستوں نے خیانت کی اور کچررو بیہ تر فو و کھاگئے کچہ این کی *فعلت کاشکار ہوا، یمال مگ کہ ڈموس تنیز کے اُ* تنا دوں کی تنو ایس نمی اسی خیانت ملی ی نذر موئی اور فالیاً اسی و مرسے و و اعلیٰ درسے کی تعلیم نه ماس کرسکا- نیز کر وری اور مُری معت سینے کے ماعث اس کی ماں زیاد ہمنت نہ کرنے دائے تھی اورمعاً بھی میں یا دکرا پر مت اصرار نه کرتے - اسی کمزور ولام اور کم رُو ہونے کی خوابی متی کہ او کہن میں اس سے ج <u>بٹالوس، بٹالوس کی کے اسے محراتے اور چڑاتے سے ۔ کتے ہیں بٹالوس ایک</u> ن کی <del>اینی فانیر سے ہو</del> ب**رنقل کھے مٹی پلید کی تی ۔ د وسری ر**وایت پ**ہ** س کسی ہزل نولیں شاعر کا نام تھا۔ اور یہ نمی معلوم ہواہی کداس ز انہ میں اہل ہم رجبر کو، جس کا نام لینامتانت کے فلاف ہی <mark>بٹا لوس کہا کرتے ستے۔ گر ڈبروس ک</mark>ا کی دومری پڑا ارکس کی دھرتسمہ اِس کے مزاج کی کمینہ توزی ا درسفا کی ہے کیونکہ ا<del>رک</del> شاء انداستارے میں سانے کو کہتے ہیں یامکن ہے کہ یہ نام اس کے ناگوار طرز گفت ملّت بر أے دیا گیا ہواں لئے کرا<del>زگس ا</del>یک شاعریمی گزرا ہر حوبنیایت نام شعر کھاکر تا مقالیکو السے ماحث پر بقول افلاطوں کے اتناہی بیں ہے۔ لوگوں کا بیان ہو کہ ڈموس تغییز کونن تقریر کا مثری مبلی دفعہ اس طبع ہواکہ وہ انجی لاکا

ى تماكر اوروپى كامعركه آرا مقد *رئيش فرع* دوا جن مين شور مقر<del>ّر كالين ترازس</del> وكيل تما مت عام عدالت میں ہوئے والی تھی، مقدمہ برا متم بالشان اور یونان کا منابت ناموزطیب <sup>ا</sup>جس کی شهرت ان دنوں اوج کمال برمینجی بردی تقی ملز نے والا تھا لہٰذاسارے شہری مسسوکا چرمیا آور مسشتیا ویکھ ڈموس تغییرے آبالیں اور مزرسیر ہے اس میں جانے کامشورہ کیا اور بیر مُن کروہ می مجا کہ اُسے بمی ساتھ سے چلیں۔ آخراس کے آبالیق نے کھری کے دریا ہوں سے مل کراس لئے جگہ کا انتظام کرا دیا جاں وہ بغیر کسی کونٹرائٹ مقدمہ کی روٹدا دس سکے میدان (حب نوقع ) <del>کالی ترا توس کے</del> ہاتھ رہا اوراس کی و ہ تعرفیس ہوئیں کہ ہمات<sup>ک</sup> نو جوان دومت کورنٹک کے لگارا وریہ دیھکراسے ایک قسم کی رقابت پیدا ہوگئی كرساما مجم بنسبرفوين قتمت وكهل كي خاطرمدا رات مين مسابقت كرد بابهجرا ورجدح عانا ہوا کہ ہجوم گر دعمع ہوجا تاہے لیکر جھٹومیت کے ساتھ جس شے نے ا ا ورمتا ژکیا و خطیب موصوف کی قرت کو یا ٹی تھی کہ سر سے لئے برتقر برکرا عقباً اس دقت ہے وہ فن خطابت کا گرویدہ تھا، جستے دلول كوتسخدكر اجلاحا تا تعا-ورسی مضامین اس کے مطالع میں متھ اس نے آج کے دن سی سب کوسلام کیا اور دیائے کی میسی طرح مثق منروع کی گویا بنی زندگی کامشغله ی مستفی کو بنا ناچا ہتا ہے۔ اس خلابت می<del>ں سئیں ک</del>ی شاگر دی اختیار کی عالا کہ الیوکراٹیں کا درس می ان د بول کھلا ہوا تھا۔اس ترجے کی وجراعض تو یہ باین کرتے ہیں کہ و و ایسیئر کے طریق تعسیلہ كارو بارا ورمعا ملات روزم مك واسط زياده موزول اوركار كرسمتا تما الميكر را سُنے میں آیا بوکر متم ہوجانے کی ومرسے اسے اتنی مقدرت ندیمی کر الیوکر آئیسس کا سى الخدمت بيني وسرميني رايك نراريونا في دريم) مراً سا في ا داكرسك -مس كتا بوكيس فيعن كتوبات مي جن كمصنف كانام كاب يردتما

ہے کہ <del>دُموس تعیبر ا</del> تکیم افلاطوں کا شاکر د تھاا ور اُس نے اسی سے قریع سکھا بیں راوی چیدولے دے کر سان کرتا ہو ک<del>ہ ڈموس تعینر نے پوری سے الیوکر آ</del> ا درا<del>لکی دا ماس کے طریق خطابت ب</del>ی واقنیت حاصل کر لی متی اوران می**ں یوری طرح** سن بلوغ کوپنجے ہی اُس نے لینے ولی سر ریستوں برقانوں دانی کی شق تمریع کی اوران کے خلاف اپنی مفعا سے جو ہرد کھانے مگا۔ گرامنوں نے کھ لیے تنگیر نے کے لئے اور کیے اُسے اُبھانے کی نومن سے طبح طبح مقدمے کوٹے کرفیٹے جس کا متحہ یہ ہوا کہ اگرچہ وہ مقدمے جمیت گیا الیکن اور جبگڑا وں سے باعث اس کی ما مُدا د برباد ہوگئیٰ اور توسی ڈائ دُیرنے بقول نیا کیا دِیخ نیج کا تجر بہ مال ہوجائے کے سولے اس کے بیلے کچر زیرا البتہ اسے اپنی ونت کو یائی کا امتحان ا دراس میر کچر بمروسے مرا ہوگیا ۔ نیزاس شهرت دعزت کی بھی چاشنی بھی جو د کالت کا مُرومتی ، ا دراب لے اتنی جارت ہوگئ کہ قومی کا موں میں ہاتھ ڈالے ۔ اُس کے حال ہر لومیڈن کی نقل یا د آتی ہے۔ پیٹھ کے درکومنوس کارہنے والا تھا ور تی کے مرض میں متلار ہاکتا ہوا۔ اسی جاری کے دفیعے کے واسطے اس کے معالیہ نے ے دوڑاکرو، <del>لومیڈن ن</del>ے اس برع کمیا اور**اجھا تو ہوا یا نہ ہو ا** یکرد بویں تنیشن ضروره کل کرلی کرمالانه کمیلوں کے موقعے پرسسے تیز اور دُوروم دو ق

الوں میں گنا جانے لگا <del>۔ ڈموس تھن</del>یر برنجی کچرا لیہا ہی معاملہ گزرا، بینی اپنی **جا** ندا دیکے تعلق أسے جدالت عانے كى صرورت بيش آئ ا در حدالت ميں تقريريں كرني چريج مجا فائده به بواكه استعمول مي بولي في مثق بوكئ اورلوميدُن كي طع وه أخر كارساسي میدان مرکب و نورسے بازی کے آ كريط بي الرب أس في اوكون كوظاب كيا تراس كي طلق قدر يا ول فو

400 أمحاورنا ثاليته طرز كفتار كى بت تضحيكا ا ورسحیده قانو یی دلال بعردی تقییر حس سے سخت اُلجین سدا ہوتی متی سے مِلا وہ اس کی آوا زمیت بھی ' سائس می جلدی ٹوٹ جا تا تھا اورا نفیر عیوب کی وجہ تے روٹ اوربے جوڑ سکلے سے کہ ) غوض میلی د فعه <del>دُموس تقییز ت</del>جمع سے نخلا ہوتو باکھل دل شکسته اور آزر د و تھا ۔ اور مِنْدِرُ کَا <u>وِیسِرِمُوس</u> کے قریب ہے کا رہٹتا بھڑا تھاج<u>و یو نومس تقریبے</u> سے ملاقات ہوئی ہ اس زمانے میں بہت ضعیف ہوگیا تھا ۔ <del>ڈیموس تھن</del>یز کواس طِع وقت را ٹیگا*ں ک*یتے بآيا اوربزي غرت دلائ كراكر متمارا سیا*ق تقرر بری کلیر ہے م*ثابہ ہو دلی اور کم تمتی سے تم مذتو لوگوں کے طعن وین متقلال کے ساتھ بروہت ہے جبر کوکسی کا م کے لاپق بناتے ہو ملکہ مضر خفلت وستی ، یں ہس کی تقریر <u>سُننے س</u>ے لوگوں فیف ہوکرمئنہ بررو مال لیٹے گھرلوٹا۔اس کی افسرد گی دیمحک<sup>رم</sup>شنا بی <u>وس ن</u>ام ایکردکورج آیا و ہ اس کا پُرا ناشنا سابھی تھا، اس کے ساتھ ہولیا ا درمکان <del>ڈموس تعنیز</del>نے اُس کے سامنے اپنا در د ول بیان ومی نے اپنے جسم کی ساری قوت اسی فن کے نذرکر دی میں سبع کیلوں سے ي اورکوششر کړتا مول بایس همه میری طرف کوئي ذرا مجې توجه میر عا لا محمیا بل او برشیاری اورکشتیا دن تک کی قدر جوتی ہے۔ تقریر کا ہیں آن کے۔ ہر اورایک میں ہو*ں کہ مجھ سے* لیل مجھتے ہیں"۔ ساتی روس سے جواب یارسی ہے لیکن مرابی مسرخرای کاهلاج کئے ویتا ہوں تم ذرا <u>پوری پڈیز</u>یا <del>سفاکلیس</del> کی نلموں ے کوئی اوا میرے سامنے و پر امو<sup>یہ و</sup> موس تعینر نے اس کی تعیل کی اور مب

يناجكا ترساني روس في اس صفيكوخ ويرجلك وكما با وركع كالأرطعا و برمحالشارات کی خوبی سے ایسی شان میداگردی که <del>وموس تعی</del>نز کو د ہ اکل نئ ج نے لگی اور یہ بات اجی طع اس کے دلنیس ہو گئی کہ اصوات وحرکا مرجند موجا تيسيه اورميانسي جنروري نے اس فن کی تعلیک تما اوراینا آد ما برموند رکمتا تما که می می جاسید تونشرم کی و مبسے باہرنہ کل سکے . اس نے اپنی محنت کوبس تک محدو دیار کھا بلکہ روز مرہ کی گفتگوا ورلوگوں۔ لی بات جمیت میں می اُن طریقوں کا لحاظ کر تا اور با توں ہی با توں میں مجت دمج<del>ت</del> الخبير إينے مطالع من د نول كرلتياتھا. يعني لوگ سنٹے اورعائي و ہويتے ہي و و ستب فامذم کھر گیا اور چرکچر گزرا تھا اُسے بالتر تنیب جلدی جلدی ڈہرانے لگا اورساتھا لیلو*ں کو بچ*واس *مشکے ع*واقت ما مخالف ہوں ا اسی طرح آگرکی*ں قرریں کن آت*اتو آ نفيراً كرما دكرتا ا ورآما ني كے لئے چوٹے جوٹے صتوں میں ان كی تقیم كرلیتا - نیزج ك سے با وہ کسی سے کرتا ، اُسے بھی از سر لو میٹیکر ترتیب اصلاح دیتا ہماو ئی کئی طرح ا داکرتا۔ چنا بخد ہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اُسے کہی طبّاع ا در ذہبن مذہا نا مکارات ال خلابت كوبغيرهمه ليحنت وشغت يرمحول كربه ہوجا تیہے کہ و و خا د و نا درہی کو ٹی تقریر برسینۃ کرتا تھا بعنی لیگ آوازیں دیتے *ہے* سُلِ زِيرُ عِنْ بِرِيسِكِ سِينَ مِهِ كُونَهُ أَنَّاء و وكبي تَقْرِّرُ كُونِ فِي الْمُوا إِيونا -اسی بنا پراکٹر بازاری وکیل سس کی بنی ارطاقے تے ادرایک دن بھیاس نے امن يه آوازه كاكر أن كي د لا إل وبرايس سترجاع كي فراتي هي الديني وهوايي تعرير

ا ق کوماک عاک کے تیا رکیا کرتا ہے) دمو*س تعین*نے اس کا یہ دنداں شکن جواب ياكه٬٬ا*ن نفيك به- گرېټمياس ت*مارے چراغ كوو ه با تيرنديس آميس *جراغ ك* آتی ہیں!" لیکن! ورلوگوں سے و ہ اس مات کا انخا رندکر تا تھا اورصاف صاف کہ دیا کہ تا تضاکہ میں ب<mark>ین تقریر کو تمام و کال تو نئیں لکھتا گربے تیا</mark>ری کئے بھی نئیں بول<sup>یا۔ اور سخی <del>ہا</del></sup> و پہسے کہ اس طرح نی الیڈید کھڑے ہوئے تقریر کر دینا میرے نز دیک درست ہمی ننس کل لوگوں کی بے وقری کرنا ہی۔ کیونحہ حرشخص کوسا معین کا کچہ لحاظ ہوگا و ہ ضروران کی خط پے مضم<sub>و</sub>ن پرع ق ریزی کرے **تکا، لیک**ر ہے غور وفکر کے **لوک**وں کوخطاب کرنے کے معنیٰ بہ ہیں کہ مقرابنی بات کو سمجھا کرد ل نشین کرنا نہیں جا ہتا، بلکہ محض زور ڈال کے انفیس اپنا ہم خیال بنا ناجا ہتا ہی-س کی کم مہتیاور فی البدیہ تیفرپر ہ*ائیسکنے کے* نبوت میں یہ دلیل ممی مخالف ہیپڑ تے ہیں کہب کہم ، و ہ تقریر کرنے کرتے الحقا یا گھبراہٹ میں بھولنے **کلیا ت**و اکثر <del>و ما لویز</del> اس کی مردکرنے اُکٹر کھڑا ہوتا ، حالا ککرمب مجمی <del>ڈیا ڈی</del>یز کو اس تسم کی دقت پیش آتی تو وہ آ<u>س</u> مارادين كي مبارت مذكرتاتها -لیک برال به بوکه اگر د بینیقت و ه نی البدیه تقریر کرنے میں سب قدر بو واتما ترام کا کی نے کیوں تھا بو کر <del>ڈموس تعنی</del>ز کی تقریر میں <del>ہے</del> زیا دہ حیرت انگیز شے اُس کی دلیری ہے؟ یا یہ بات ہے کہ جب یا ئی تقری باشذہ بای زنطہ نے اہل انتیمنتر کے خلاف لعنت المامت کی بوجیار کی اور بڑے دعوے کے ساتھ للکا رالکا رے اُن پرالزام لگا نے تواس و قت <del>وُّمُونِ مِنْهِ ،</del> کےسواکو دُکنتُفع اِخْلاف کرنے نه اُنٹا ۽ ياجب <del>آرکوس</del> ثنا وفيلوس *ورمکن*در کی ھے میں ایک طویل مضمون لکھکرلا یا اوراس میں اُن کے حربیوں (بعی<del>ی تقبر</del>ا ورا <del>و آرتی س</del> و الو**ں** 

کی ہج کی اور اولمپی کھیلوں میں *مرطب، رہ*ے کرئنائ تو کیا وجہ کہ صرفت <del>ڈموس تقینر</del> اُکٹ کھڑا ہ<mark>وا</mark>

ورّاریخی دا قعات درنظا رُو دلاً **ل سے دہ فرائدکی**ژه دکھاکر چرمارسے یوناک<mark>و کالٹی ہ</mark> اورتقبز کی برولت حال سوئے تنے اس نے مقد و منیہ کے خوشا مدیوں کی فیرلی اور تمام سامعیر کے دلوں پر مسسر گروہ کی نقصان رساں شرارت کا ایسانقش ہڑا ویا کہ وہ مونطائ راینی لمرکوس) لوگوں کے ون سے چیپ کر صلیے سے کل گیا ۔ ان واقعات سے معلوم ہوجا گا <sub>ک</sub>کہ ڈ<del>موس منیز ک</del>مسے کم کسس ارمیں <del>پریک</del>سی كامقلد تقا بيني اگرميروه پري كليس كي اور با توسيس اتباع لينے سلئے ناموز و سمحبتا تما ناہم تقریرے معالمے میں طرح <del>بری کلیں</del>کے ماتھ فاص فاص ہوقعوں پرسامنے آتا تفا اسی طع <u>طموس تعنی</u>ز کی می کوشش به رمتی فی که نه تواینی قرنتِ ناطقه کی خوبی آلفا ق<sup>ک</sup>ے بعروسے ہرجگراً زاین کرتا بھرے اور مذنی البدیہ تقریر کرنے کے افتخارے ہمیشکے لئے بے نیا زہوجائے۔ کیونکہ اگر <del>ارا توس تی</del> ، <del>دِنمیٹریس فلیر</del>ی اورشعرائے ہم عصر کی رائے قا اِلسَّلِيمِ ہے تو درصل <del>دُموس تقينر</del>نے بب مبنی برحبتہ تقرير کی وہ اس *کے تحر ری خط*لِ ہے ہمیشہ زیادہ پُرتونت اور پر نا نیر بھی۔ <u>ارا توس تن</u> کتاہے کہ اکثر ہوستے ہوگے اُس پ وجد کی کیفیت طاری موجا تی تھی اور ڈمٹ رئیس کا بیان ہو کہ بسب نے لوگوں کو متبل کرنے کے لئے یہ نتاء اند فٹر کھا ٹی کہ " وكلا رض والعين والشعاط وكلانهائ تووه جُهُشُوم ازخ درفته اورلمهمن المنْدمعلوم بوتا تقا ـ ا ور شعرائے وقت میں ایک نے اُس کا نام رہولی بریز انقراس رکھا ہی۔ او أسكے نغلی صنائع کی سنی اُڑا تا ہو کہ: ڈمنتر کے فقروں کا کیا پو**ھی**نا لِيَا ٱس نے دِ کھ سور واپ لیا لله جس سے مُراوالدا تعفی مو کا واپنی کو است کا ن کواوالے اور

مِ عرمی غالبًا انٹی فائی نے اس تقریر کاضحکہ اُڑایا ہے جو ڈموس تقنیز (ڈمئیزہ) نے بُه الونميس كم متعلق كي تمي اورب من اس في ابل انتينز كوترغيب وي متى كه ال مقاً فلقوس کے ہاتھوں مذلوملکا اُس کے ہاتھوں سے <del>دائیں آ</del>د! دبینی وہ تمہاری چیز ہوجی <sup>پر</sup> فیلوٹس *غا صبا نہ قابض ہوگیا تھا اور*ا ب واپس سے کرا صان کرنا چاہتا ہی گرئم اس *طح* نه لو ماکه زیر دستی اور حق سمجھ کھیں لو) بایں ہمدة درتی قابلیت کے لیا فاسے لوگ ڈما وٹیز کوسے بر اخطیب سمعتے مجاو کتے تھے کہ و مصر طبع نی البدیہ تقریر کر دیتا ہی اس کے سامنے <del>ڈیموس تقن</del>یز کی ساری محن<sup>یا ہو</sup> تیاری بیج ره جاتی ہ<del>ی قیروز ہی</del> توس نے بھی جو عا کمدان مقرروں میں کیا تعادہ ارستن کی ہوات **عفر ط**ری ەرادى بۇكەن<u>ىپوزاس</u> تەس دەمۇس قىنىرىكى بارەمىكىي نے سوال كىلكەاسىيەك ئەشىپە كامقار سىمجىتى بود نے فرا یا دوایسا جو حقیقت میں شہر <del>انتیمنز</del> کے موزوں ہی !" پھر بوجیا و کما ڈیز كَيْنَالْبِتَ كِيافِيالِ بِوجِوابِ دِيا 'وُ واُس سے (بینی التی نشیے) ارفع ہو!" ارستن بیان کرتا بوکه ایک اور قرب لعصرا تیمنیزی مُدّبر بولیوک توس، دُموس تفنیز لوسے براخطیب تا یا کرتا تھا لیکن فوکیوں کوسے قابل کیوں کہ وہ کمسے کم تعظون میں زیا د ه سے زیا دہ مفہم کوا داکرسکتا تھا۔ کتے ہرجب فرکیوں کسی معالمہ میں اختلاف کرنے انٹتا توخود ڈموس تھنیز ا ہے د وستوں سے کتا «لو وہ میری تقریر کی مقراض تکی !" لیکن معلوم منیں اس فقرے سے اُم مُرا <del>دَ وَكِيوِ</del>لَ كَي تَعْتُ رِيرَ كَي بِرَتِرى مِتَى مِا اُس كے اطوا روخصا مُل كي بعني فقرہُ بالاست*ما*ن ہے <del>ڈموس تقی</del>نرکا یہ مطلب ہوتا ہو کرجس کی صداقت کا ساری دنیا یقتیں رکھتی ہے <del>ہے</del> شخص کا لفظ کیامعنیٰ ایک شارہ اتنا گہرا جائے گا کہ دوسمروں کے ہزار عجلے بمی و ہاں <u>له نوکیون</u> نصرت خطابت می<del>ن زُمرس تمن</del>یز کا مراین برکا بگرساسی آدا همی بی اس مخالف تھا۔وہ این **خا**لمندی ادر پاکنیسی کی دصہ سے اتنامنہ رتھا کہ لوگ کسے " منیک ل"کے لقب سے یا وکرتے تھے · مترم

ٹ رس، فلری بیان کرتا ہو کہ ڈموس تھنز بورھا ہو تکا تھاجب میں اسے الداؤ کی مدولت اس نے اپنے فطری نقائص *رفع کئے تق*ے دریا فت کئے ۔ ان م ز کی سی اور مکلاین سے بڑے تھے۔ نتے اوران کاملاج اس نے یوں کیا کہ منہ میں ئے رکھر تقرر کی مشق کی ۔اور دیر تاک پولتے رہنے اور آ وا زکوسد صانعے کی ستر ائيو*ں پر حرثيم* قة وقت يا د ورثيتے مير جيب سان*س بيول ج*ا آلتھا تو و نٹر بڑھتا۔ اورمشق کے لئے اپنے گھرس امک بڑا اُ مُیہٰ رکھا تھا اس کے ر ئے تقریر کو وُہرا تا - بات کا یقین دلانے کے لئے مقرر کا لیے امور کا ت اس کے تے۔ نیایخہ پولطیفہ مثہورہے کہ ایک مرتبہ کسی خوب اس کو ا پنا دکیر نبانامیا ۱۱ وربیان کیا که فلا*ن خف نے مجھ پر مل*ه کیا اور ما را۔ <del>ڈموس تھی</del>ے زنے کہا ود بالکل غلط بات ہے - ایسا کوئی وقعب ہتمارے ساتھ منیں ہوا!" اس پرمولل بہت حیران ہوا اور آواز او بنی کرکے جاتا یا دیم کیا کدرہے ہو ، میرے ساتھ ايباكويُ وفقب بي منين ٻوا ؟" تب ڈموس تقینہ منے جاب دیا ؛ ُ او ہو تفیک ہی۔ بے شک يتفينز جبرقيم كى تركات اوراشارے چائز ركھتا تھا وہ عوام النّا تح لیکر اینے مہذب اور ملیم افیۃ لوگ جیسے <del>ڈمٹ رئیں فلہ ی اس</del> ت ذلا إوربهو د و حانتے تھے۔اور <del>رمنی</del> ناقا ہے کردب ایسان سے دریا فت البتاس میں <del>ٹاک ن</del>یس ک<del>ر ڈموس می</del>نز *کے تحر*ری <u>خط</u>ے جب پڑھے مباتے ہیں توعارت ٓرا ئ

اور مُن الله بونے کے احتیا سے بھر ہوتے ہیں ! واقعی کسسر کی تھی ہوئی تقریروں میں جوز ورا درمتانت یا نی جاتی ہے و ہ کسبس کا صنه بح لیکن برصنه واب دیتے وقت و ه اکثر مزاح کوما نزر کمتا میمارینا پخیب ایک شخصر شورتفاکہ چِری کا عا دی ہے ا ورہے آوگ برنجی برنجی کدکے بڑا یا کرتے ہے ،اُر کی مذمت کی کہ <del>ڈموس تقنہ ،</del> تورات رات بھرشمع کے آگے آگھیں بھور تاہے اورتقریریں تياركر تارېتا ہے'' تواس نے جواب ديا مهاں ميں جانتا ہوں تم توسب گھروں ميں اندھيرا الندكان اليمنز أن واكور يرج آج كل يورب بي تعب مذكرنا ، یونکہ جارے ہا*ں کے چو*رتو <del>برنج</del>ی ہیں اور دیواریں عمو لی منی کی ہیں!" ليكر إن باتوں كے متعلق اگر حدیث سامصالح بروجو دہے ہم بالفعل اور کچھ انتیں كهنا عاہتے ۔ہماباس کے انعال سے اُس کی سیرت کا امتحان کر سے آور اسس کی وانع عمری پر تیمنیت اُ سے مدر مونے کے نظر ڈالم مے جمہورے معاملات میں سے بیلے اس نے بنگ <mark>وکیس</mark> یاس کے قربی زمانے میں خ دہنا نثروع کیا جسا کہنو داس کے بیان و کوان میں سے تعین ارائ ختم ہونے کے بعد کی ہیں اور *وسسے* ابتدائی ہم ان مرشک ذکورکے آخری واقعات کا مار بار دکراً تا ہو۔ بیزصال یقینی ہے کہ ابھی اس کی عمریرس کی تقی اور کو نئی نثرت سیاست دانی کی نه مونئی تقی حکواس نے میڈیا <del>س ب</del> کا بیرا اُٹھا یا۔ اورمیری رائے میں محصل نئی گمنا می ہی کی وج سے بعدمیں اس سے وتکش اوراس کے معاوصفے میں ایک قم لینی منظور کرلی - کیونکہ بذات خردوہ (بقولِ شاعر) ایسا <u>لے ڈموس متینز کی معرکہ آرا تقریریں مثبترہ وہ ہیں جواس نے فیلوس ٹ و مقدو مند کے خلاف</u>

کی ہیں۔ ان سب کا علیٰ د مجرعه بت مشه را ورسح بیا بی کا غونہ مجھا جا تاسب اورّاسی کو" فلیکس اِفلیک اُرفیننز"بینی فیلوسی تقررین کتے ہیں ۔م

بن زنماج آسانی سے کسی اِت کو ان لیتا۔ بلا لیٹے صمر مزاج کا شخص تھا کرجہ یا بی مزبوحاتی برا براٹرارہتا۔ لیکر إسر نهانے میں اس کیٰ اتنی قرّت مذفعی کرمی <del>ڈیاس</del> جیسے آدمی کامقا بلرکرسکے جس کے پاس دولت کا دریا فصاحت کا زوراور ہوا خوا ہوں گی فوج تتی او چپ دُمو*س تعین*ز کی منت ساجت کی گئی تو ده اینی د چره سے مقدمے سے دریت ہوگیا۔لیکر اگراُسے ذرائمی سہا را مل جا آیا اور کامیا بی کی اُمید ہو تی تومی کھی با وریڈ کروں گا ر پر تمن ہزار درہم سے اس سے جذیہ بخضب کو دھیما کرنا مکن ہوتا -اپنی حکومت تومی م*س* ں کا م کا بٹرا اس نے اُٹھا یا تھا (بین<del>ی فیلقوس کے پیخہ غضت ی</del>ونا نیوں کا تحفظ) وہ ہ<sup>ی ش</sup>ب ، دفیرت داری برمدبی تما اوراس میں لیا قت کے لیسے جو ہراُس نے و کھائے کہ جلد شہرہُ آ فاق ہوگیا اوراس کی فصاحت اور دلیری کی ہرط<sup>و</sup>ن دُھوم مج کئی بیآ رمارا یونان تو <sub>ا</sub>س کا مرام تھا ہی خسروا پران تک کسے اپنا بنانے کی کوشش کرنے لگا او ڈ وفیلوس کے دل میں مب مقرروں سے زیا دہ اس کا احترام ہوگیا۔ اس کے دشمنوں ک ، تما، که بهارامقا بار دمتمر سخت *ئے ہے ب*یا پنداتنی بات ا<del>س کائ می</del> آرہ مانی <sub>ک</sub>ونوکسس کی بهشه هجو کرتے رہیے۔ ُ نفر ابن مرہنیں بموسکتا کہ <del>قبر ہیں</del> کے پاس پر کھنے کی کیا دلیا ہے کہ <del>وہمو</del> مزاج کامُتلوَّن تعا ۱ اور لوگوں کے مائۃ بنا ہ کرسکتا تھا یہ آخر تک کسی یات پر قامی رہتا تھا آ عالانکہ وا تعات اس کملئے کے باکل فلاٹ میں کیز مکہ س جاعت اور بھیدہ سیاسی کے ابتد ا میں آتے ہواتھا، مرت العمروہ انفیں کے ساتھ رہا جتی که زندگی سے ابتے د موسے پرٹے کرلیے مقصد کومچولرنااست گوارانه بوا- وه فوا دیز کی شل مزتما که آج کیه بوکل کیما ور میراینه مُرا عانے پراس طرح معذرت کرے کہ صاحب<sup>و</sup>ا مین منشا کے خلاف تومیں اکثر کھرکزرتا ہوں لیکر ، وطن کے خلاف آپ مجھے کبی کی کہا نہ پائیں گے ائن و و <del>میلانویں</del> کی مانند ُتھا <del>جرکا لیر آئی</del> کی بہشے مخالفت کرتا لیکر جب کچے رشوت ل جاتی تو لوگوں سے کتا سُبے شبر کالیس <del>را ترقس</del>

ف کے فوائد درمیان ہوں توہمی لامحا لائے مينه كي طع ويده دلرها ويط كندر ر ہے جا مالاور کہنے لگا، یہ د و بوں یا تیں ہے بتر کیونکه صلاح کی بات ہی ہو کہ بمیشہ فریق خال شے بھرا یک ہی روپ میں رہے (اگر حیر را**گ** اُسے مختلع ہے رکا قول ہے کہ اس کے تمام خطبے معل<sub>و</sub>م ہو ناہے کہ ایک ہی بات ثابت **و** ، لئے تھے گئے ہں اوروہ یہ کہ آ دی کوہمینہ صداقت اور دیانت پڑلل رنا چاہیئے اور یہ با بندی کسی اورال کیج سے نہیں ہلکہ نو د اخیں اوصا بِ صنہ کی خاطر ہونی لمات ارس کرامش کے خلاف <sup>، ت</sup>اج کے عوان پر ، <del>میا کیوں ب</del> باس قول کے شاہر ہیں۔ ہرجگہ و ہ اپنے مبوطیوں کوروکتا ہی ما فا مُره رساں یا مُرلطن نظراً میں ان کی تلاش نہ کرو ماک نصفا بذا وحِقیقت میں شرلغا بذطرزعل کیاہے کیونکر ہی شے ہی جیے تو داپنی تعا ورحاظت يرمقدتم ركمنا النان كاميقدس ذعن بهي يقينيابيه اليليحا قوال بين كهاكرومويرميخ ی قدر لالحی اور ُبزول نہ ہوتا اور لڑا ئیوں کے موقعے پرعملاً بھی وہی جیش و کھا تا جوہر اِن میں ہو تہ آج کے دن ہسر کا فام صرف مقرزوں کی فہرست میں نہ ہو تا بلک<del>ہ سامی</del> اور <del>ی کلیں</del> کے برگزیدہ ناموں کے ساتھ جگہ یا ۔ اُس کے ہم عصروں میں ایک فوکیوں عف بوکه اگرمه جربهارمقد د نوی جاحت کی طرفداری کا اس نے اختیار کیا تھا و و زنع قابل ترجیح ندتها، تاہم اس میں ذر ہشد پنس کراہنی دلیری اورصداقت شعاری کی مرو نے ارس تدیز اور ما مُس سے کم ناموری مذیائ برخلا ف اس کے <del>وقموس تھنی</del>ز کی

شجاعت پزا<u>قبل ڈمٹ رئیس</u> نہ تولڑانی میں کو ہی بھر دسر پر*سکتا تھ*ا اور نہ وہ اتنا کھرا تھا لہ ہرآزایش مسیّا اُٹرنے۔ رحیٰای گوفیلیوس کاروبیہ یا اہل مقدونیہ کے تھے تحالف اس كادل مذبور مراتا مقاءتا هم وه دوسرے بهلو وسے لالچ كى زدم آسكتا مقاا <del>موس و نبردان</del> کی اشرفیاں اُسے ضرورمغلوب کرسکتی تقیس) اس وحہ سے لوگ علینتے تھے کہ اسلاف کی خوبیوں پر د ومرول کو ترغیب دلاسکتا ہی گراسینے آپ کل کرنے کم قوت نمیں رکھتا. بایں ہم<del>ہ فرکیوں</del> کے سوا' وہ لینے تمام ممعصر طبیبوں سے اعمال واطوار میں میں مدرصا فابق ہے۔اس کے خطبے اُس کی برات کے گواہ ہیں کہ انصا ف فراتی مانے کیم اسنے عام رکئے کا نوت نہ کیا بلکہ ہمنٹہ لوگوں کو سرحلبہ تنبیہ کی تیمیس ۔ مرتبہ <del>آبل ہتیمن</del>ز کسی تحص رمقدمہ حیلانا حاستے تھے اوراس کے خلاف نے کے لئے انفوں نے وُموس تقنیز کا نام تجریز کیا تھا۔ لیکن جب ُس کو مُلایاً نے میں مجلس ملکی مراکزا رکر دیا حس پر لوگوں میں بڑا شور مجا توا س نے انتظار مر صاف کمدیا کرا<u>ئے اہل انت</u>ھنے ہماں تک مشورے کا تعلق ہے خوا ہ تم جا ہویا نہ جا ہو<sup>،</sup> میں ہمیشہ تہارامشیر ہوں گا۔لیکن تم کتا ہی جا ہو یہ کبھی نہ ہو گا کہ میں متباری طرن سے جو ٹی وکالت یا ہماری خوشا مرکروں' اسی طرح ا<del>نٹی فن</del> کے معالمے میں اُس کا طرز <sup>ع</sup>ل الکل امرائے مغرور مبیاتھا. یعنی جب محلرعوام نے استخص کو بَری کر دیا تو <del>دمموس تعنی</del>ذ سے <u>ایر پوپکس (</u>عدالت عالیہ) میں طلب کرا<sup>ا</sup> یا اور دہی الزام کہ اس مخص نے <del>فیلتو س</del>ے ل كرالم خالب من آك لگانے كا وعده كيا تھا دوباره اُس پرتايم كيا۔ا درآ نزعدالشے نزا و لاکے چپولی که وزشهر رمز ور ه <del>مقبولیس</del> پریمی و ه مقدمه دا رُکئ<sup>ے</sup> بغیرینه ما نا - اُس <del>ب</del> د گرقابل موترام*ن برگات کے علا*وہ بڑا اگرام بینتھا کہ غلاموں کو دخ**ا ب**ا زی سکم**ا** تی ہی ا اپنے الکوں کے ساتھ فریب مبلیازی کریں بنا پنداس وہم پر مزائے موت بوز ہوگا ا دروه الماک کردی گئی.

یتے ہیں کر ایا او ڈورس نے سیرسالار تیویٹوس کے خلاف ایک وض کے مقلہ چانفر بر کی متی او رس کی وجهسے وہ کامیاب بمی ہوا وہ ڈموس تقینز کی لکمی ہو گئی رسے موقع برجب ہی آیالہ و ورس ورمین اورسٹیفانس سے مقدمہ اوا ت <u>ِس تمیز</u>نے فریق اقل کرمی نقر پر تیار کردی اور فریق ٹائی کرئی۔ حالانکہ میا بات کو کو کی نظرمیں بنایت مزمناک ت*ی کا گر* ہا ا*س نے دونوں کے ای<sup>دانے</sup> کا س*ا ان کیا اوراکا ہی دو کان سے زیتیں کو اسلی جنگ بے دسینے! اس کے و و خطے جواس نے عام ملول <u>مں ان در کوشیں؛ موکرا میں اور ارسوگرا میں</u> کی مخالفت میں ب<u>ر</u>سے؛ درصل اور اوگوں ہ نے پہلے کے لکھے ہوئے تھے یعنی خالبات میں اٹھا مُیں برس کی عرمیں فکی معا ملات لینے سے پہلے اُس نے ان کو تیار کیا تھا- ا ور <del>ارس ترکی تن کے فلات</del> یا آیا*گا* ا من المرام كو الما و المسيوس ك كيف الكان المين مينو داس كابيان الأورية لوك ہے ہ*ں کہ سیوس کے کینے سے منیں لک*اس کی ا*ل کواینا کرنے کے لیے یہ تقریب* اور تقیں اگرمیاس نے خاتون مٰدکورسے شادی نہیں کی <sup>ب</sup>لکہ ہزیرہ <del>ساموس</del> کی *کہی ورت*، بیا وکیا جبر کا ذکر <del>ل</del>رمٹ رئیس میکنی ہے اپنی کتاب اثناص مبنام "یں کھا ہی بیمعلو منہ ہوسکا کہ ا<del>س کائ نیس</del> کی سفارت اور نالائقی پرج کچراس نے بحر پرکیا تھا، اس کے بیڑ کی می زبت آئی یا نیس- ایڈومینس کا بیان ہے کہ ایسا ہوا اورصرف نیس سائے کی کی ہے س کائ میں مزایاتے باتے بچا۔ لیک یہ بات کچرزیادہ قرین قباس نیں کیو کر بعد میں جو تقریریںان د ونوںن<del>ے تاج</del> کے بارے میں کی ہیںان میں کمبیںا شارہ بمی نبیر ما**ر** ہو تاکہ اُس کی تقریر <del>اس کائی نمیں</del> کی صنیعت کا سبب ہوئی۔ ببرحال اس مخلف فیر<del>مسل</del>ے كافيميلا ورول كے لئے محور دینا حاسمے -<u>وُموس متیز</u> کارُمِحان ِطِبعیت شروع ہی میں ظاہر ہو گیا تھا۔ اس نے ابتدا ہے دا دراڑا نیاں میرنے سے کسی بیلے) مقد وینیر دالوں سے فلات لوگویں کوششا کر

SHE

مروع كما تعاداه رشاه فيلوس براعتراضات كاتار بانده ويامتا مينا بخدأت عكور ا ده دموس تفینز بی کام روا رہنا تھا۔ اورجب دہ ایمننز کی مفارت میں ونا کیا تواکونتام سفیروں کی بارہائی ہوئی لیکن <del>ڈسوس تنیئز</del> کی تقریبے کا جواب ویسے میں فاص امتیاطا وصعت لوظ رکمی گئی البته سس کی خاطر مدارات اتنی نیس بوی متنی اس کے نوسائنیوں کی موئی اور شا و فیلقوس نے جوھایت اور خکت <del>اس کائی میں کے ہم خیال</del> کے ساتھ برتا ، وہ اس سے محروم رہا۔ فالباً اسی وجہسے جب سفارت والی آئی او فرائ<mark>ے میلوس کی خوش گفتاری متو نصورتی اور نیز بے مخلفا مذمکیٹی کو بست سیل اور</mark> س تنتیزے خاموش ندر واکیا، اس نے تیوں باتوں کی ہو کی اور کینے لگا کہ ہام م و کمی مقراسکے لیے موزوں ہی دومری عورتوں کے واسطے یا تی تیسری خبل ہفتے اص میں کہ ل ہوتو ہو با دشا ہوں کے لئے ان میںسے کوئی بات بمی موجب تاجو لیکن جب اوالی کی فوبت بینی اورایک طرف فیلترس کوامن سے رہنا و شوار ہوا اور ری مبانب<del>ال ایجینز</del> کو اُس کی میا دو بیانی نے مشتع کر دیا تر*سے پیلے* اُس نے لینے <u>ېوطنون کو پرېنيکې تسخه پر آما د ه کيا - کيونکه پيملا قد حابرون کي ايسني ايل ېستېدا د پاتتمضي</u> ظرا نوں کی) فداری سے نیلوس کے احمت آگیا تھا-اس کی یہ بچریز مجلس منظور ہو**گ**ا الل المينن في مندراً تركم عندونول كوتزيره مذكورت كال ديا- دوسري حال باي إط ا ور<u>یرن توس</u> والوں کو کمک می**نوانے کی تمی ک**د اُن دلوں اہل مقدو بنیدان شیروں **رکوش**ر زشے بنے ۔ <del>دُوں تُنْ زن</del>ے لوگوں کو آیا دہ کھیا کہ اِن شہروں سے جو پرانی مداوت ہو گئے بالاك طاق ركمير إوران كي ميل خطا وُل كو بنيلاكراس وقت امدا و وسفاظت كرس "اكه المقورسه ون بدوه المتمنز كى طرب علمام إدانى ديمسترن من مفارست الم

مری ایا و رسب کود باسته شائے چند کی آزا و شهر دیں کے طاوہ پندرہ نہار بیا و واور دو ہزار معلوم کا ایسا وشن بنا دیا کہ و متحد موارد و ہزار معلوم کی گئیر فیج مرتب ہو گئی ہی مصارف لوگوں نے فیشی ہے جمع کرنے نے بیب میابی بایس کے طاوہ بند کی انتخاد یوں نے در فواست کی میابی بایسی بایس کے اسلام نے کھی ہی کہ انتخاد یوں نے در فواست کی معلوم دین کا باقاعات محمد در مدوسول کیا جائے کہ معلوم دست برصت برصت برصد وصول کیا جائے تو اس کماوت سے کام لیا تھا کہ الرائ کی روز المحق فی ایس کی دور اللہ کی کیا کہ کی دور اللہ کیا کہ کی دور اللہ کی دور اللہ

اب سادا یو نان جنگ بر کا کمژانها و لوگ میاب منتفی که دیمیس ان تیا ریون کاکیا میتمد نختا ۶۶

بیمبر علیا بی ایکید، کوزیم، مگارا، لیوسیدیه، اورکرکایراسی سب الای می ایگیل عقد لیکن دسموس تفیز کواجی سب و مثوار کام ایسی الی تقبیر کوشریک اتحا دکرنا یا تی تعا او دیه برلیاظ سبه نمایت ضروری تفالیونکدا قران کا علاقه اتیمنز کی حدو در یاست (ایتی کا) سبه طا بواتها، دو مرسه ان کے پاس کیژوآز بوده کار فیح متی اوراُن د لول ا ایونان اُس کی شجاعت کالو یا مانتا تفالیکن اُن کا شریب اتحاد بونا اس لئے اور بی دشوار تفاکہ ونگر وکیس میں فیلوس نے اندیں اپنام بون منت بنا لیا تفال اور سب بر مکر ساکہ فود انتیکنز سے ان کے تعلقات لیکے مذمتے اور ممالی کی وجد بے چوٹے ہوئے۔ بیر مکر ساکہ فود انتیکنز نیست و فعاد تازہ موار بہتا تھا۔

اسی حال میں کیا بیب خرآئی کہ فیلتوس نے الانٹیہ پر چھاپ ارا اور قصابہ فوکیس کے الانٹیہ پر چھاپ ارا اور قصابہ فوکیس کا البنی ہوگیا۔ اس نے ایسا محرکہ مبتیا تھا کہ مؤور کے دوسے اور خوال نہ سے بچولا نہ سا جا تھا۔ کو مورک دوسے اور خوال نہ ساجا تھا۔ برمان کے موسے اور خوال نہ ساجا تھا۔ برمان کے موسے اور خوال نہ مان کا کہ برمان کی مورک کے موسے کے موسے کے موسے کا موسے کی کہ مورک کے موسے کی کو جوال نہ مان کی کہ برمان کی کہ موسے کی کو جوال نہ نہ کری کہ برمان کی کے موسے کے موسے کی کے موسے کے موسے کی کی کے موسے کی کے موسے کی کی کو موسے کی کی کے موسے کی کی کے موسے کی کے موسے کی کے موسے کے موسے کے موسے کی کے موسے کے موسے کی کے موسے کے کہ کی کے موسے کی کے موسے کی کے موسے کے موسے کی کے موسے کے موسے کے موسے کی کے موسے کی کے موسے کی کے موسے کے موسے کی کے کے موسے کی کے کہ کے کے موسے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے

Sign

فكركوني صلاح إتدبير بتأثابه بدويه في اور رابي في في في المين بندكروي ا تغ میں وہوں مقبنر سامنے آیا اوراسی نے جنوبرے ساتھ صلح و آشتی کی تد سرتیا می او ت فاج طعسے لوگوں کے ولوں میں ج ش میسد کی بھی ہوئ آگ بالترتغينر كاسفارت يرمقردكيا كما-مرسياس كلتاء كأ اسی سفارت کے توریر فاتی س نے امین تیاس اور کلیرکاس کو تبییر دواید کیا تقالم ان مقده فی سفرال سے ہماہ تقسلی کا باشندہ وا وجس می تھا بھینرسکے فو واوگ کھ بچة مذمتے كدا بنى بُرائ بملائ نستمجھة اورخاص كراس وقت نولاً مئ كا خوف ان ولوں میں سایا ہوا تھا اور جنگ فوکس کے نعصا نات ابھی فراموش نہ ہوئے تھے ۔ ابنی ے جا د دبیان خلیب کی تقریروں میں وہ توت اور تا نیر بھی کہ <del>تقریبیں ہے</del> بتول أن مي غيرمو لي مبيان ميدا موكميا اورخوف وعاقبت مني يا قديم اصان مندمي كے تما خیالات کو بالاشے طاق رکھکے وہ حیاں نہنے پر آبادہ ہو گئے اورغیرت وسٹرافت کا وہی مة اختياركيا جر دُموس تغيير فراغيس د كها يا تعا-ايك خليب دوم كي بيركاميا في كوي حمر لی بات مذمتی اوراس کا آننا انر ہواکہ ایک **طرت تو فیلیوس ص**لع کے **نعیب بیج** کرام سرى طرف تمام يونان لين المرسنهال كراكف كمثرا بواكدجوا ما و وی حاسکے اس مس کوتا ہی نہ کرے۔ اس وقت <u>این کا</u> توایک ارف و دبوشیکے سیسالار کا ت نم کرہے سے اوراس کے مشوروں کو اپنا دستور کہل بناتے سے یعنی کی کلی محلس رئی سس کا وہی افتدار ہوگیا تھا جتنا کہ اپنے اہل وطن کیمیسینی دولو ل بورمس وه کميال طور پر محبوب و مکرم تما ا در د و نول علا قرن مي اس کې مکومت يخي ا در امتارك منامان در يعسط بالمهتماق (مبياك تيويس كابيان سهه) أسب ما النس مواتما بكر دوهيت و واي لياقت ومتعدى كى دوبس اى كابن داراها

کیل معلوم ہوتا بوکد آسان ان کی نالفٹ بوکر بہتہ تھا اور تقت دیر ہوتا تی آزادی کا پیس خامتہ کردیت کا فیصل کر چکی تھی بینا پڑ کہسس انقلاب کی بہت سی علامات بی ظہور میں منبوائن سے آبالو کی سرلی کی وہ وال آمیز بیشین کوئی تمی جس میں سبل کے میں انتخار کر سائے کئے سنتے کہ :۔ پیر انتخار کو مرسائے کئے سنتے کہ :۔

د وجنگ و تورودن پر بونی ب اس اس کوهاب کی طرح کدوسط آسات می است کا ماری کرده کرد موان آسات می است کا ماری در مول : مفتوح و اس مد

ہوں گے اور فائے فنا ہوجائی کے اِس

تقرموؤن کے مقلق لوگوں کا بیان ہوکہ جارے وطن شیرونیہ میں ایک جوئی سی مذی ہم ہوآگے جائے ماسٹی سوس میں جا متی ہے۔ لیکن آج کل توکوئی نڈی بیاں اس نام کی نمین مکن ہے و ونالہ جیسے اب ہمیں کتے ہیں اُن دون تقرموؤن کعلاما ہو۔ کیونکر وہی ہرقل کے مند پاس سے بتا ہی جہاں یونانی فوج نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ اور کی عجب نمیرج ہی موقع پر کسسر کا پانی لاش وفول سے بُٹ گیا ہو اور تمیں کملانے لگا ہو۔ گر دوریس کا بیان ہوکہ محرفروڈن کسی ندی یا تا ہے کا تام نیس کلکے کسس کی وجہ شہرت یہ ہوکہ جب

بیان بور مرمو ون سی مری یا تاہے قاتام بین عبداسس و صبحبرت میہ بر سب یونا نی اپنے نئیے ڈال رہی تھ اس وقت زین کو دتے میں ایک مورت تقرمو ڈن ( ویوٹا) کی ہاتھ آئ جوایک زخی دیونی کو اُٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے علادہ ایک اور اللہ امرف کا مزید سرار نز الزوند سے مدمد اور بریشانہ

المای مشین گرئ می و بال زبان می می کامونهای میدها:-المای مشین گرئ می و بال زبان می می در این کرد.

النوسيا وگِدمُ مُرْمُودُن کی ہُی اِطانی کوچشد نی ہے، مغرورجائے دیجتا۔ وہاں النان کا گوشت بڑی ا فاطھے تیرے لئے مُتیا ہوگا ''

فتصریر کدیتیں ہے ساتھ یہ کنا د شوارہ کہ تقرمونوں کی حقیقت کیا ہی ؟ لیکن بجائے فود و موس تقییز یونا بنوں کی کٹرٹ سپا ہ برفتم کا کا ال بیس رکھتا تھا اورات بها دران قبک میں سرکیت دیکھا اس درجے از فر درفتہ ہوگیا تھا کہ کسی مرفالی یا چنیں گوئی کی اسے بروا

ا المراق الم المراق المراج من المراق المراق

بیان بات می اور این بر در این بر در این با این بات می اوانی مین و در این به در کها ا آیاتواس نے متنابوش تقریروں میں دکھا یا تقان کا ایک باتک می اوائی میں نہ در کھا یا افراک الدر بیزی ہے ہی تو شرمی نہ آئ کہ جو کتب اپنی ڈھال برسٹری حروف میں کہسٹ و اور کی در بیزی تنا یہ تھا آئی کے کر درجے فلاف ہوگا کتبہ یہ تھا کہ مؤثر نصیعی ساتھا!

اُده رضیقی سنے نوع بائی تو جومش مسترت میں ایسا آپ سے اہر ہوگیا کہ نوب مسرآ پی کے مب مقتول کے معالئے کو نوا تر از رو بھارت اُس فرمان بنگ کا بہلا نقرہ کھکا لگا جو ذہری میں تیز کی موکیک پراہل یونان میں خدائے کیا گیا احداس طرح مشروع ہوتا تھا کہ

وَمَوْسَ مِنْمِيْزَكِى مِوْكِكِ رِوالِي وَمَان مِي صَفَافَع لَيَا لَيَا الْهُواسِ طُرِع مِتْرَافِع مِوْمَا عَمَا مُنْ يَحْرِيكِ وَمِرْسِ مِنْمِيْزِ ابنِ <del>دُمُوسِ مِنْ</del>يَزِكِي " و ومهسس كواركان ودمني مِيْقسِيم رَا تَعَاا ور مِرْرِكِن بِرِعْمِ اعْمِرا كِي**َّامًا مِا مَا مِنْ** 

لیک جب درانشدا را اوران طرات در جوری دیر بیلی است کمیرے جو کے تھے اس نے از مرز نورکیا، تو اُس کا دلی اس خیال مطاکا نب کانب اُضاکہ کس طرح محسل ایک مقرری برت اُکیز قرت وقالمیت نے اس کی جان اور ملمنت جکموں میں ڈال دی تھی کہ

ان کا فیصار می بندسافت کی اوانی پر آمیراتها و میں واقعے کی ترب دربارایران میں بی بنجی اور شغشا ہے اپنے المبوں کو اسکام میں ج معے کر ڈسوس تقینر کی برطے دو ہے ہے ہے مرد کی جائے اور خالو داری میں کوئی فروگر دہشت ل.س

وركواكور الدست إدان من وي المرتم ب وقلور أورا بمكر ول مي مصروف ومبتلاركونكل بي واس تمام رسل فدسا ال يوم البيت ولها بدايم ك وه كافذات بائي كم المربع ألس كيزه ومبيع بان كاذكر توريقار .. ينا يون كى برميت ك والموس مراي الون كومو تمه واكد و واس والعطي الدام تكافي يكن عبور في اس كوتيام الروا بات سد ومرفت يرى كرويا بكريراتها وكريم يمسنورنني اورميشه أستعقم كالغرفواة محكراتهم معاملات من مشوره ليتر رسيت تُنَكُبُ كَرْمِبِ مُورِكُمْ مِنْ وَمِنْدِ كَيْ مُقْبِولُونِ فِي فِرْمَانِ وَلِن كُولِا يُ كَنْمُر كَهِ لوبِ فلاقتلا الأوفي كأمطائن وتبنازول ميضله شدائيك كبالمؤن سفوهم والمنزي تتخب كيا اورمسياكه تقرمبس ف المناع مالفة أفيز بدائه حال بي كلوائر والغيل -لی قسم کی د نایت یا کم فرنی کا اظهار نبیر کیا مگذاس کے برحکر اپنے مشرکی دین فلمت اور الفاظ كرت رہے جس سے نابت ہوكہ و وشكته على بس بحي بسك بسك بسك ميشوروں كى مست ر مغلوم کے قابل میں غوم میں انسے کی تقریر <u>' ڈیموس میں ہیں۔</u> کی آیندہ ہے۔ ایس نے بنی ترکیر اسے تام سے تاری کرنی چوڑ دیں ملکہ باری اپنے دوسویل نام كلوا دياكرًا تقا - اوراكيني نام كومنوس من تقاليان مك كه فيلوس بنه مالم بقا كي مامل ووشرونیہ کی لاالی کے بعد کو زیادہ نزجیا اورجب فوٹی کے ہاتھ سے اُس کے مرنے کی ترانی تر دموس منیز کی برات نے کو بابود کیا۔ نیز کناعا سئے کہ وہ آواز غیب معيم ثابت ہوئ کہ مسمفترح وإل روست بول محداومغاج فنا بوجائي سطح " بِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل الكفيا إدان بغرى عفائره أتمارات المنطب كدل يوالنا ووش

The mi

رناما إين بناس فارجره بناكم علم مامي آلي اورك لكارمي فاليافوز ديها بوكه مرال وتينزكوي خرده سيس كاوران كاكوني بست برا فائده موكا يتوزى ہی دیربعد ہر کا سے منبی اور فیلوس کے مرت کی فرنائ ہے سنتے ہی لوگوں۔ ديوتا وسكنام افرشي مي روبانيال كي ورملسفي بالمين دويوتا) كي دركام - ای فرر براها نامنطور کیا- <del>دسموس متنز ک</del>ی اس دن قمتی برشاک اور تاج نالویی مین یا ہر نظام حالا کر بروای<del>ت کِسس کائی میں</del> اس کی بیٹی کو مرے ہوئے سا توال دہیں تھا اسی بنا پراس کائ نیس اس کو برنام کرتا اور حنت مُست کمتا بو که و حالیها قسی لفلت خم تماجيے اپنے بيزن کي مي منت نه تني ليکن سج په برکه اس قبل سے الي اس مُرخ کی تنک نظری اور و نایت نابت ہوتی ہوجر کے نز دیک رو ناہینا ہی مجت کی والا بوا درایسے ما دنات برصروضها كرنا قابل احتراض دنفرس اگرميري رائے وجي ما توم<u>ی آبل ہتھن</u>نزے اس طرد عل کی <del>و</del> مسلوس کی موت پر اُن سے ظہور میں آیا ، فرایج ترلی*ف نذگردن گاسا*س اِد ثنا مرکی وفات برجرے قابرا درفتع بانے کے باوجر د<sup>ر</sup>ان ما ترح دانمانیت کابرتا وُکیا، خِنی منانا، یا قربانیا*ں کرنا*ا ورندرونیا زچ<sup>ر</sup>هانا، مذ**ت** میری دانست میں کوئی دانائ متی منتقفائے شرافت کیو کوملا وہ ایسے محمن ڈیج ‹ یوتا وُس کو ہی ناگوار گزنے میہ جوکت فی نعنبہ ذلیاق مزموم نتی کرمیشخص کو زندگی میں محترم سمماکے اور انتیمنز کا شری بنا نا فوجا نا اس کے دوسرے کے ہاتھ سے ما جوتے ہی خوشی سے بچوسے نہ مائے اور نہ مُرہے کی تو ہیں کہتے شرما کے ۔ بلکاس طرح خمندی ك تراف كان ك كوما الخيرك إترس و ومغلوب بواتعا-اس كے ساتھ من و موس مختر كى تعرف كروں كاكہ دا ديلا اور آ ہ و كاكورور قول السطيحود كزابل دطن كي غدمت كومقدم مجما-ا ورسيه شيرتني رسلت مين مرخونر كم ليخ تنبُ حتى تعلي اور قوم كى ره ما كى ابل كوانا جا بهاى ومن ب كر بهينه جميد كى

۳۰۴ غ والى الام ومصالب كالمج معادمندادكون كوبيو داورمسرت بے اور مفت کا کمت کمان اوالوں۔ یہ توزیا دہ ك ك النامول إجارون كابروب ببلة ہکہ مجھنے لیے بعیر کے مناسب عال کا م کرتے ہیں مزید راّل ت کا پرتقامنانیں کہ ہمرایے ہم ہوجا کمیں اوراس کی دل دہی شکریں۔اس موقع پر بیارا فرون سبے کہ حتی المقدورا*س کا* دِل بِهل مِن اورغ فلط كرست كى كوشش كرين بالحل اسى طبح حب طع كه آشوج تيم كے بيا لاح دیا کہتے ہیں کئی کمبلیت یا تیز دکوں (نظرنہ والیس ککہ سنریا کھے انگر ومحسن آدی کا اینا گنزا ہی ہوقعے کی بیت مدہ مثال فراہم کرتا ہو کہ اگراس-ا مورداً سے کسی فوانی کامیابی برخوشی منا نا اچھا کہ غاندان م*س رنج وا*لم مور جھا۔اسی طع اگراس کے اہل ومل یا قوم کا فا مُرہ ہوا اور شا ہر کا مرا لی سے بھکنا رہیں ہو لینے خاتمی مصائب کو تری خوشی پرمقدم کر دینا کوئ فریں کی بات نہیں ہو۔ مں نے اسبے بیان کو اتنا طول اس لئے دیا کہ <del>اس کائی میں</del> کی بخر پر ٹرسکے اکثر کر رَبُحُ كُرِنَهُ مِكْتُةٍ بِسِ. كَرَابِ لين قصَّے كى طرف مو دكرتا ہوں كہ يونان. نے بعد ڈئیوس تغیز کی حبد و ماعی سے بھرمتور ہوتے پر ال تعبر جنیں اس نے الحہ فراہم کردیئے تھے اسے پہلے میدان مں اُڑ۔ ، رمعدو بی جیا وُ بی ریب به یک حمارک اکٹرسا بیوں کو ارڈالا <del>- ایتھنز کی محل</del> مر بدويهام تماكه مقدون سے لڑائی جیڑیں شرکے تخت پر او دہو لحالفا فامس ایک ساد ولیع بخرمتکن مواتما بلیکن د خبیر سکندرنے اپنے کلی م

50% سے وافت ای اور بروشیہ پر بزات فر در روس کی اہل ایمنز سب لاف دار مول كے اور وموس تعنيز كى آوا يمي ميم كئى- بقينروالوں كو وہ ب يارو مروكار جويا بِعَاكَ لَتْ حِيرٍ كَا يَتِمْ مِيهِ اكْدَامْنِيلْ تَهَا لَامَا ، اوْتِكَسْتَ فَاشْ كَمَاكِ ابِنَا شَرُوتُمْ ب کے لوگوںنے آخر بہ مجوری سکندرکے ہاں سفارت بھینے کا ارادہ کیا ۔اورالمحیول ِ رُمُوسِ مُنیز کا بی نامنخب کیا . لیکن منسبِ شاہی نے اس کواس درجے اندلینی<sup>ن</sup> یا کہ بعور می و ورمانے کے بعد و وسفارت جور کے واپس میلا آیا۔ اسی اتنا میں جو لندرنے اپنے آدمی انتینے بینچے اور ایڈ زمیش اور دوریس کی روایت کے بوجب ے دس مقرروں کے والے کردینے کا مطالبہ کیا۔ گرمترین اورزیا دومشہ ر نوں کا بیان ہوکہ اس نے مرت المرشخصوں کو اکا تھا جن تے نام میرہیں ڈورٹھٹے مُورِش ، افیال مّس ، لکرگس ، مروکلیس - دُنمین ، کلیس تن اور کاری دموس - اسی م وس منزنے لوگوں کے مامنے وہ کہا نی بیان کی متی جس میں بمیڑوں نے محافظ کتّن کو بعیر اوں کے حالمے کردیا تھا۔ اور ایسے اور ایسے سائیوں کو معنول ہمیشہ لوگوں کی سلامتی کے واسطے لاما ٹیاں لومیں کتوں سے تشبیہ دی تمی جسکھے کی ا الكلياني اور ما فعت كرتير و اور *سكند ركة م*قدونيه كا مها بميراي<sup>ه</sup> بنا يا ثما - اس مكايت کے علاوہ اس نے لوگوں کے آھے بیٹنشل میں کہی تھی کہ دیمینا ہس طبع ہو پاری لوگا أناج كمتون كاسودا اس طع كرت مي كرمني بعردك بلو رمونه خريدارون كووكم مِن اسي طِيج ما در كُورُ بِما را مولمه لي كرد إ ما تا، در متينت تم سب كا بكب جا ا اي مك نقل <u>ارس طالب</u>س کی تاریخ کندیئنسے بھنے اخذ کی ہو۔التعبّہ آ<u>لی ایت</u>منز آیی م میثور ردہے تے اوراسی پریٹانی میں سے کہ کیا جواب دیں کہ وُمَا ڈیزنے اِلْجی بن کرما منطوركيا اوجن أوكون كوسكورخ الخاتفا ان سے فيكس بانج تيات ميرائع معاني

د الا النه كاو مده كرابيا بس كى ومراي تريه تمي كراسي إ د خناه كى عنايت اورد وسيني امید تمی کروہ اس کی بات ان ہے گا اور یا اُسے یہ خیال تھا کہ اب ایک خونموٰ ار شربرکی اندون کونے کرتے اس کی بیاس بُحہ علی ہو گی۔ ببرمال و وکیا اور واقعی اپنے دو بوں اراد وں میں کا میاب ہوگیا۔ مین سکندرنے مذکورہ بالااشخاص کے مطالبه سے إيراكماليا اور شرائينسس سلح كرلي-سكندك بضت مرسف بدوموس تنتيز كالثرورسيخ مبت كمث كيااور <del>یتمنزمیں ہرطرت ڈا ڈیز</del> اور یا ا*س کے احب*اب حاوی نظراؔ نے <u>گ</u>ے بیچ می تعور<sup>ہے</sup> و*ن کے لئے ٹن*ا <del>و امبیر ن</del>ے اسے سہارا دیا تھا،لی<del>کن ہسیار</del>ٹہ کے اس ومل *پریت* ارل استمنزنے کوئی مر دینه دی اور و و مقدومنیہ کے، خلاف لیک خو دی ہلاک ہوگر موس تمنیز بمی د وباره گوشدنشین بوگیا ۱ در بورسس کی شرت صرف تسی فون لے مقدمے کی وجیسے ہوئی جواسی زمانہ میں از میرو بیش ہوا تھا۔ بیمقدمہ ڈموس تھنبا براس کے مخالفوں نے ٹیرونیہ کی ال<sup>و</sup>ا ئی سے پہلے مخابِما اوراس نے جو خطبہ آج کے موضوع پر لکما تمااس میں سے قابل مقراض باتیں کٹا ل کے اس پر مختلف الزا تھائے تھے۔لیکر دِس سال تک وہ التوامیں برطار ہا اور اب <del>ارس کما فتی</del> کے ذما نہ مکومت ریا آرکنی، می<sub>ل</sub>س کی نئے سرے سے معامت شروع ہوئی۔ وکلاوا درطونین کے مقرروں کی ناموری نے مبتنااس مقدمے کومشور کیا شایری اتنا پر ہاکہ ، دوس کا ہوا ہو جو اوراس کی اوگاراس سے اور می برمر کی کداراکیں عدالت فی ا وليرى اورمدل كا ثبوت ديا مينائيد كو وموس تمنيز كر حربيت اس وقت مين عوج پہنتے نیزمقدونیہ کی مددان کے ٹامل مال تھی، ایس بہدعدالت نے دوس تغزرکے حق م اجدا کیا دوایس و ت و ترکے ساتھ اس کو بری کیا کہ طرف ٹاتی کے بڑے ہوگا اس کائی میں نے ناکام دلیل ہو کے شہر حوار دیا اور یا تی عر جزیرہ روق س اورسام

شار فن فلابت كالعلودية من كزاري -اس داقے کوریا دو ملت فرکزی علی کر ہر یا لایل سکندر کی لازمت جو اے التقنز مباك آیا اسے اپنی میاشی اور مرفعالیاں یا و تقین اور با و شاہ كا خوت ول بر یما با ہوا تھا کہ و ہ ان دنوں اپنے بڑے سے رہے فیرخوا ہ کے لئے بمی خطرناک ہوگیا تھا۔ گر اسٹ شخص نے اسٹینے میں جب لوگوں سے اپنی مظلومی بان کی اور اینا مال و کسیاب ورجاز ماکل ان کے اختیاریں دے دیئے تواس کے روپے نے بت ہے مقرروں کو لاچ کے جال میں معینیا گیا۔ و ومب اس کے معاون دمردگا ہو گئے اور لوگوں سے اس کی حفاظت و بنا ہ کی سفارٹ کرنے گئے ۔ و کوکسس منب ا وَلِ اوَّلِ اس ركْ كُونُونُ عَلَا تَ تَعَا . اوراس كامتُوره به تَمَا كَدَا يِسِيرًا وَمِي كُو فُورًا اینے طا<u>تے سے کال دینا جاہئے</u>۔میا داشر کوخواہ مخوا ہ اورایک ناحق مات بر سکندرسے اوائ مول لینی برنے۔ لیکن تقویے دن کے بعد یہ اتفاق ہوا کہ وام<sup>رع</sup> سازوسا ہاں کامعا ننذکرنے کیا۔اورایک ایرا نی ساخت کے طلائ جام کو دیکھکر نايت تبعب بوا بر الوس ال كاكاه سار كاكا يه جام اسعبت بيندآياله اس ہے خاطب ہو کے کئے لگامیہ ذرا مسسر کو لینے بائٹر میں اُٹھاکے دیکھوکتنا وزنی يَى وَلِمُوسِ مُعْنَفِرِنَ لِاللَّهِ مِن لِيا تُواسَّى مِت وزنى ديكيك اور مي متعب موا-اور وهي لکا کھلارتر ل میں کتنا ہوگا ہی ہر بالوس نے مشکرائے کمامتم اس می بس شلین وزن یا وُسے !"اورس رات ہوئی تواس جام مں اسنے ہی ٹیلنٹ بھرکے وُموس تعنیزے پاس دینه بچوادیئے۔معلوم ہوتا ہے <del>کہ ہر الوس</del> قیافہ شناسی میں مراکمال رکھتا ا ادرآ دی کی حرکات شیرے اس کی طمع کا اندازہ کرلیتا تھا۔ جَائِیڈ ڈموس تعنیزے ول کی مالت بی اس نے اکل میچ مجی تق کیونکہ و وسالے کے لائع من آگ اکورا اله بایک زن می تفااد طلائ سار می سی تمیت جارے اس فرار روپ کے ویب مو تی ہی مرجم

ر الكيمنع فرج لين كوك علم من اروالي اور <del>بر إلوس</del> ے دن وہوس تفیز نہت ہے اُونی کار سنداینے سکامیں لیک علم عام لنا اورس لوگوں نے اسے کوئے ہو کے تقریر کرنے کے لئے بُلایا تواس جلیج انتار سے رنے لگاکہ گویااس کی اواز پر گئی ہے اورگرون پرورم آگیا ہے۔لیکن نبرا سنجوں نے ا عذر کوشکوں من اُڑا یا اور کیے لگے کہارے مقر کوسوائے کنٹھ الآکے اور کوئ مرض نیس ہوسکتا اوراس کے بی اٹارشب کرنشہ ہی ظاہر ہوئے الغرض مبت مبلد**لوکوں پ**ر اس کی رشوت ستانی کا حال کمل گیا۔اور و ہرب نهایت ناراعن موٹے۔اور <del>رُموم تعنی</del> نے مذرمعذرت کرنی ہی جاہی توانموں نے اُسے بات نہ کرنے دی اورا یک شخص لعرشے ہو کے جازیا کو دائیں، ائیں،صاحو کیا تم جام بردار کو بات کرنے کی می احازت يز دويگه هُ" بھر لوگوںنے <del>ہر مالوس</del> کو شہرسے تکلوا دیا۔ اوراس اندیشے سے کہ کمیس ہارے فطیبوں نے جور شوتیں لی جینان کی جواب دہی نہ کرنی پڑے انعوں نے سب کی خانهٔ تلامشیاں لیں اور بڑی سختی سے تعنیق کی اس سے صرف ایک شخص <del>کالی کلس</del> ىتىنى را - كيونكەاس كى اغىس دىنەن شا دى تبوئى ئىتى اورىسىس كى <sup>د</sup>ىلىن كالوگول سىخ المالاكرك أسع معاف كرديا بوتقيوبيس كى دوايت كم مطابق اسى زا نديس بيابى آئی تی۔ ومرس تتنيز ني اس امتياب كي خالفت كي اوريه تو زمنطور كرا لي كه اس معاسلي لی تعقیقات مدالتِ مالیه را آیر دیے کس اے میرو کر دی مائے اوراس میں وجوم فا ہو آے وہی لوگ مزادیں۔ گرسے پہلے اسی برجرم نابت ہوا اورجب وہ عدالت ہر منجا ترائب يجاس لين جرمانه اورقيدكي مزائنا أي كمي فيدفان من كورتوا بي خطا برشراً كم

لی و اِس کی تلیف کی برواشت مذہونے کی وجسے اس نے فرارافتیار کیا اور مِنْ با زن كي خلت اوربين إلى شركى ما لاكى سة وكارز ندان سي كل كما . ئنا برکه وه شرسے زیاده دُورنه کیا تنا کرمیندادی تعاقب کرتے نظر آئے اورو ہو ج أس كے عالقين ميں تقے اس نے اپنے تیش میکا نا چا اليکن جب الفول نے اس کا نام الے کے نگار ااور کما کہ ہم تمارے واسطے کھے زا درا ہے کرآئے ہی ہم سے معمر م تعقب کوئرائ پرهمول نیکرور تواس قت اس کی جان میں جان<sup>5</sup> گی اورجب و **و** اس کی شنی کرنے ملکے کہ مصیب میں نابت قدم رہو تووہ بڑی وا ویلا کرنے لگا کہ س بنج والم میں مجیسے کیو کرصبر ہوگا سمجھے آج وہ شہر حمید کتا ہوس س میرے دہمن لیسے یے لوگ ہیں کہ دوسری مگرایے دوست بھی سنہوں سے " ملا دطنی مں زیا دہ تروہ ای نا اور ٹریزن میں وقت گزار نار ہا۔ کرو ہاں اس نے ت صبر إيستقلال نه دكما يا، بكا كترايئ كاكي طوف ديجه ديجهك أنهول من آكسو رلا ّا تعالیاں کے بیغل قوال می ہم بک پہنچے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کی حالت مراہ آ تغربوكئ تميا درشحاحت ومبند نظرى كيجن جذبات كالبينه زائه ووج مي اظهار ياكرةا متمااب ان ميركس ورمه فرق بيدا بوكميا متا مثلاً جب شهرسے مار المتا توسكتے ہيں لین افتظمیشری و انتا کا در منوا دیوی کو کارے کئے لگامیا و مزوارانی ستھے ایسے ب ناک اورب مرحوانات کی محت می کیا مزاآ تا روسیے کر عمور اورسانی اورانور ا درجه نوجوان اس سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے انھیں و ومعا ملات سلطنت میں

وغل فيفي سع منع كرّا ا دركمة كداكر ميرب ساسن دو راسته بوت بن من ايك توعكومت کے بھلی مناصب رہنجا آاورو در اسد ما لاکت کونے ما آا وراگیں لوگوں کے معالمات مرایے خوف دخور رفک وصر بعن و کمیند بوکا ب بخربه مود، دیجه لیتا تربیتناماری م ون وما وكومور كورت كالبدمان كسندامنيار كوليا"

ةوكسوحي

اس کاس بجرت محانانے مرم کاہم ذکر کہے تے سکندنے واحی الم المنا کها وا یک مرتبه بعیرانو نامینو ل سف این اسلیمینما کے ۔ ان کی تمت اس کے اور معنبوط میکی بيوس تن كى دليراند كوشول نے سكند ركے معدونی عبانٹین آمنی یا ترکوعا جز کردیا تھا اور آ <u>ه لاميهمي محسور مو تا جا تا تعا، يو نا نيول مي شورڻ ويڪئے بيتمياس مقررا ، رکالي بُرن جي</u> یکر<sup>د</sup> اکتے تنے <sup>را</sup> تیجنزے بماک تکے اور اینی آرے المحیوں کے ساتھ ل کر کوشش کرنے فکے کریونا نیوں کی شوہر شر ہز و مرجائے' اس مے جواب میں انتیفنٹر سے سفارت آئی اور وس تنتز میراینے موطنوں کے ساتھ ہوگیا اور مقدونیہ کی مخالفت میں کوئ فیقیہ لوگوں کوئیہ شستعال نیے میں نا اٹھا ر کھاکھیں طرح سنے ان مقدونی کمیجوں کویو نان سے کال د وا درسب مل کران پرما برو-<u>فيلاكوت</u> كتا بوكداركيدًا م<del>ن تيمياساً ورؤموس تغيير كي خوب زوراً زما بي بوي-</del> اوراً خرکار د و نوں مقدد نیدا دریونان کی طرفداری میں مباحثہ ک<u>رنے کہت</u>ے سخت طنز<del>وش</del>ینو پراُ رَائٹ - بیٹیاس نے کما میمال کمیں گدمی کا دوم لا یا جا تا ہی ہم جم لیتے ہیں کہ اُس رمي باري ہے۔ اسى طبع جس مقام پر <del>انت</del>يننز كى سفارت آتى ہے ہجم لينا مياہيئے كەضرو<sup>ر</sup> اسشهر کی محت میں فتور پڑا ٌ ور اس تنزنے اس شبہ کوبی الٹ دیاک سے شبکہ می کا دو معربانہ ی کود فر ه واسطح لا یا جا تا بی ا ورانتیمنتری می جا رکیس جائے ہیں مر**ع**نوں کو ایجا ہی کہ خواتے از اس **طرز ملے ابل تیمنر آس قدر خوش ہوئے ک**را نفوں نے بالا تفاق ہسس کو واہر کرنے کی منظوری دی۔ اس تحویز کا موک ڈمین بینی دموس تفینز کا بھیا مبای تعالم مِعِجَالُتِ امِینات بلایا که اور حب وه بندرگا ه <del>بیرسوس</del> براُرًا تو تاما بل شهرشا دان فرها اسے استقال کو کوٹ نے بیاں کے کہ کوئی بجاری اور شرکا حاکم ایسانہ تھاج اُسے لیے نهٔ آیا ہو، دسٹ ریس میکینی کا بیان ہے کہ اس نے اُنتے وقت آسان کی اون اِتم اُنتیا Sta

ورايين مهود ومبازك روزم اجبت كودها دى كروه اللي باويزكي مراجب يمي زياده وقعت ج کیو کرمیرے اہل وطن نے مجھے کسی مجوری سے ملب بنیں کیا باکم محض این ونتی اور مرو کرمسے دوبارہ بلایا ہے۔ اب مرت اس کے جرانے کام کیسطے ہونا باقی تھا، اس لئے کرمرا مذکر نے سے بعا ما زنا لركور كوي معاف كيف المتيار زنا ليكر النور في اس كا ايك حيار كال ں کے اں دستورتیا کہ جنمنر عطار د دیوتا کی قرمان کا ہ کوسازوسا مان سے آر استروپیر ر اتماءاس کوبطوری الخدمت جاندی کی ایک خاص تعداد دیاکرتے تھے۔اب یہ کا م منوں نے ڈموس تنیز کے شروکردیا اوراس کے لئے کیا س ٹلینٹ تعنی اس کے پورسے مرانے کی رقم نزانےسے دلوا دی -ليكي ومل من وبيس سنة كي بعدوه مهت ون مكر ند في كالطف مذاعلا سكاريوناني لوجوں نے ہر گوشکت کما ئیا ورکرانن کی ادائی کے دومرے ہی میں مقدو او ی<sup>اث</sup> انتختر کی بیدرگاہ منوکیا میں کم آیا اوراسی سال بیانیپ سیاں کے میں میں ڈسوس تنز نے خودکشی کی جس کی تفصیل آگئے آتی ہی:۔ جب په خبراً ی که امنی با رقواه رکرا بیروس ایتی نیز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ڈموس التی لينطرفعارون بمستدموتع اسكرشرك كأكما وكران كحرجات بي والمرز كي توكت أن مب يوني لله في من الماري عما وركيا كيا- اورا مني بالرك مها بهي ان كي لامنس مي چوا در اُد حرمنتشر بو<u> کے بیٹ</u>ے بھرتے تھے، روانہ ہوئے -ان جاسوسوں کا افسرار کما تنابض نے اس معب کی مروات جلاوطموں کے شکا پنی کالقب حاصل کیا۔وہ پہلے ا يى ديكرى مى كريكا تعاده سكت بين كه خاص بولوس كا (جواب دمان مي سس من كا اجناد می نزند) شاکرد تعالی می موس اس کونیک ریش خلیب کا شاگره تبا آیج برها اتى اركياس الغيري أيزخليب كواور ومث ريس فليرى كے بھائ بميرس كو گرفتاركيا

ہے بی ارکباس کر فیر کی کروہ کلور ایک مند پنوا مِن بنا وكزس بي لهذا الكي كشتر إن بليكره وأس مقام مي عا أترا ا وموسر بتعصف اسى دات ايك عجب فوات بحا تعاكر كو يا اس كا درار بنشرين مقابه بهوا بحاوره وثا شاكسفيس اك دومرسيس را كرم أمر سن بهت ا جِنا مّا خاكيا اور لوك مي اس سي فرين بوات ليكربها منروری کی کمی کے باحث وہ لینے حراب سے ارکیا۔ اس کے بعداس کی آئم کھل گئی او میم بی دانمی ارکیاس کا سامنا بروا - اور و مگفتگو بروی جریم نے اوپر کلی گرونر س توتوري ديراكل غاموش مثيا است مثيا وكونكور تار بالبر بولامير اركياس متار يمير الراسي بي سكارا درب از بي جيب يله تهاري نقالي ب از عي " يرش إس طين من آيا ور دمكيال دين لكا . وموس تقيرف كهام إن اب البية تمو می معلوم ہوتے ہو در نداس ہے مثیرتم محض نقالی کررہےستھ خیر ذرا ص ی خیدالمنظاسینے اول دعیال کولکمیدوں تیر ہم کیے وہ مندرکے اندر گیا اور کا فذکا ایک ہے کا یاکہ کو یا کو کھنا ما ہتاہیے بھرنزے دمین قلم) کو لینے میڈ میں ہے ے بیا تار اور میر اُس کی ہمیشہ کی حاد ت متی کرمیت فکر میں ہوتا یا ط فرسيه تقائنون في اس بات كورُ دلى ادر موت كے فوت بر محول كيا اور قات

عاموادر والمورك والمعالم والمالية بان إما العداي المحترة وراك وعدي كوف الوالا تارى مل كراه ول كاريب تروس تنوي ويكال ومراج ورامل ال في الري على كما الله ) إينا كليم كريكا اور التلوي كوياره إرة كرف لكا توسر أثما يا الوائن اركياس برجاب براد ابتيس اختيار سي كرجب عا موميري لاس كوم ما وینا لیکن این این واناین نیزی و کعث کری بها دراین وقت تو وزه المروه يترك آشاف سي منهون كالداكم المرايئ بالرا ودال مقدونية في تروم ترك مندری می اوانت کرنے میں کوئ باک بنیں کیا "اس کے بعداس نے لوگوں سے سہارا دینے کی درخواست کی کیوکدوہ او کوشانے لگا تھا اورسادا بدن اس قدر لرز را تھا کہ قرابان ك قريب منه كا واستعاقب و وكريزا اودا كيب آ وك سائم مركيا. ئے کتا ہے کہ اسنے نیزے میں سے زہر کال کے کما لیاتھا ،اور نے بمی اور ہی و ک**ما** یاہی ، گرمیس نام ایک ہوئے جس کی ایخ ہرمیں نے دو کے نکالی کئی، کچھ اور بیان کرتا ہے۔ اس کی روایت یہ ہے کہب وہ مورسے اسے گرا ڈاکے کا غذاس کے اِس سے الماجس س ایک خط کی صرف مشہ خی وس تنیزی ون سے اپنی اوک نام وج می اس کے سوا کھر نہ تا - اور س کی فرری مُرت پرجب لوگوںنے افلار ختر کیا ترساہوں نے جو دروازہ مجر ک ر بے تے یہ بان کیا کہ ایک پڑلنے کوئے سے کوئی شے کا ل کے اُس نے نہ میں رکمی متی جسے ہم اول توسو ناسمھے لیکن جب ارکیاس کے ساتھیوں نے منیٹر لى تراسس كى فا درية يى گواى دى كه د ه أسيست دن سيم أيك چُو تُرى میں بلور تبویز کے پہنے رہتا تھا۔ ارائنس تی تمی جوڑی کا ذکر کھٹا ہے کہ وہ اکج علقين نبرركما تما اور يعلقه ورى كي طاع اس كي كلائ من راكة اتما لم يحملاه وبست للديول

اس نعته كوبيان كياست كريس منفاد مكاية ل ين يُسف كي صوريت یں اُسر کے موزویہ وم کاریس کا یہ قراستھے بغرینیں رہ مکنا کا زری اور سبان موت نرکسی زبرسه واقع بوی نه اورکسی طع مکران کی: میں یہ فقط دیوتا وُں کی منایت خاص تمی جنوں نے اپنے جموب بند ونیاسے اُٹھا لیا تاکہ وہ اہل مقدونیہ کی زیاد تیوں سے محفوظ رہیں۔ مجموس تعنیز و فات کا ون می بیانب سیاں مینے کی سولوس انتے ہے جومش مو قوریا ویقی کا یوم المسب اورجس تاریخ عورتیں ویوی کے مندریں جا جائے روزے رکھتی آن من کی موت سے آگا ہ ہوتے ہی اہل انتھنٹرنے اس کا وہی احرام کیا جالیے نفر کے ٹنا یا بہٹ ان تھا۔ انوں نے اس سے بیں ماند وں میں سے سی ہو، برى تانيم من سس كاجا نثير تبليم كيا اورمتو في كا برنجي مُت نصب كرا ياجي نیچے یہ مشور کبتہ کندہ تھا۔

دانائی، جریونان کی بهو دمی تهن د کملائ، اگراتنی شجاعت بی د کما س بدين فليكمي مقدون يات إ

بعف انتخاص كاميركمتا كه نو و وُموس تغييزنے زہر كھاتے وقت پیصیھے مو زوں کے ستے ،

اُس کے متعلق ایک یہ واقعہ بمی مشہر رہے کہ کسی لزم سیا ہی تے تم

<u>س تمنز کے بُت کی مٹی میں رکھ دیا اور نو وانتینیز سے کہیں با ہرم</u> ما بُت کی اُکٹیاں آندرکے مِنع مُڑی ہوئی تنیں گرطرفہ ترمیہ ا جرا**گ**زرا کہ قرم ہی ایک یام کا درخت اُگ آیا اور اس کے بیتے منو د بنجہ و مواسے اُڑ کے ا نمض ذکورکے لگا دینے ہے اس طع سونے کے اوپرلیٹ سکے کہبت فرں سے محنی رہا ، آخر میں جب سیاہی واپس بھواتوا سے اپنی متاج بخبر

5/12

414

مِن في اور بهس والتقية بري شرت ما يُ دبيث سي شهر كالمينا ب فے این کو و کو س تغیر کی دیا ت والات کادیا تی ترب تا یا اوراس مع دصیده فوانی می ایک د ومرساے بازی سے مانے کی کوفتر کرتروی وَا وَيْنِكُ إِرْكُ مِنْ مِنْ لَكُنْ مِنْ الْمُرْتِيا فِي عَلْ مُرْتِعًا كُوهُ وَمِثْ وَنَ ابِي مِنْ عُرْتُون كا أنمك بإرا وموس تغيز كى موت مح أسانى انتفام في مقدونه بك سكا من موراد اوروہ انس کے اِنتون اپنے کیفرکر دار کو ٹینیا من کی اسس کمینہ ہن ما تھ اب کک فلای کرتا رہا تھا۔ دہلے بھی اس سے معروم اُسے بزار تھ لیک م سر سر سرکا جُرِم ثابت ادر کمُلا ہوا تھا۔ بینی اس کے خطوط بروکا س کے نام ے سے بمیں میں سنے مقدو نیہ برحل کرنے پراُ مِعادا تھا کہ آؤا ور یونا بنوں کو بحا وُر وُرُا کِ بریدہ وصالح میں لنک رہے ہیں' اس سے بنسع ا<u>منی یا آ</u>ر کی طرت ا شارہ متعا۔ اعتبر خطوط کی بنای<del>ر وینارس ک</del>رنتی نے الزام قائم کے اور تمقاتے بعد کندر کو اسر مقد طب آیا کہ سے تواس نے ڈا ڈیز کے ہے کو اسس کی کو دس مارا اور میر اسس کو قاب کئے جانے کا حکے ویا۔ فالنام ی اورمصیبت میں کسس کو بیس ل گیا پر محاکرو ہ فذار جوالیے وطن کو فروخت تے ہیں' پہلے فود اپنے تیل بیج دیتے ہیں۔ یہ ووصداقت تمین ص کی میسر کی ستنزے کئی مرتبہ کسس کے لئے کی تمی اور کئس نے ہمیشہ کا مِنْ دُموں مَنْ كِي مِيمَرُونشت تمي جو بہمنے اس كے حالات بڑھكر مايش كرجم كى اورتس شائی م وي من لا سرت مروع من و كراي ي مرج

يبغام طوريرسب مانتي مين كرسسروكي ال بلوية شريف نسب یرے خانون تی ۔لیکن اس کے باپ کے بارے میں نہایت متضاوروا میل . چنا تیکونی و کمتاب که وه لوئی کابشاتها دری پیشه کرتا تها - اورکونی کس کا الونس امتوس كف لے جاتا ہے جو قوم ورسیا كانها بت الموربادشا وكررا ي اورومة كب روميون معد دليرانه حبك كرتار إ- اصليت بو كيمي بوراس شكنبير داس کرائے میں سبت میلے وقع مرسر کے عُون سے معروف ہوا وہ طرور الانكف ك فابل آدي بوكا كراس كي اولاد ساندم ن اس نام كوترك كيا بكراس كوجيت حزيزر كمتي متي حالانكه اس ميں حاسيانه ؤم كا بيلو بحلتاتها بينج لاطيني ربان من معملسر اورک کوکتے میں اورسے پہلے سروی اک پرایسا ہی واع یا نشان بنا ہوا تھا جیا کہ اورک کے سرے پر ہوتاہے۔ اور بسی وج تھی کاس اع ت المنتسرو" بروكيا لما-م منتسرد کی تین سبت کر را بروں، اس سے تمی قبض دیستوں سے اس ويوريع محت في كما تما اورجب أس ين سياسي ميدان مين قدم ركما اوركسي عبدت كالعنيد وارجوا تواسوقت اس لفظ كوبدل فين كل صلاح وي عي كمرأس فخ ى قدروش بن آئے کہا کہ میں اسی سنسرو "کو" اسکورئیں "اور کو ایس اس ه نامورکرد و محالی صفالی (صفالیه) می جن دنون و ه فتح کافتی تما اورا یک جاندی خرزفاندان کے نام یا سے جاتے ہے۔

کی شند کسی مندر برجرا اناما به انتها و اُس پراس کا تیسرانام **جوز کرمرف مرقس ب**ا ور « تو بوس» كنده كئے كئے مستسرو سے اس وقت كار گيرسے مزاما فرايش كى كم اگر میرااصلی نام کنده نبیس کرت تواس براورکی بی کی مورت نقش کرده ا بدروا يتیں نقيں جوہیں اس کے نام کے متعلق معلوم ہوئیں۔ ولادت کی نسبت بیان کہتے ہیں کواس کی ماں کو مضم کے وقت کوئی دردیا بمليف نهيس ہونی اوروہ تعويم نو کی ميسری تاریخ ببيدا ہوا۔ په ايک تہوار کا سارکہ ون ہے جسیں 'با دشاہ سکے نام پر قربا نیاں کی جاتی ہیں ، یہی مُناہے <u>کہ سسو</u>کر اناكوخواب میں بشارت ہوئی تی کہ یہ بچرومی مالک کے حق میں رحمتِ البی فابت بوكا - اوراكرچ اس قسم كي فالبيركسيطرح قابل اعتبار نين سمجن جاسكين والبخ سسرو ائن برابتها میں درایتیں رکمتا تھا غاصراسوجے سے کہ بجبین ہی میں اُس کی غیرمولی ذبانت كاشهره بوكياا دركمتب مي داخل بواتو حيندى روزمين اس كي ستعدا داور ام کے جربیعے ہوئے کئے جتی کہ طلبا کے والدین اکثر مدرسہیں آیا کرتے تھے کو میں کے ى ذانت استدر شهورب مُست اپنى آنگەست سبن پرستے اور یا دکھیے بلالبض جال لين بحول بروگرانته تقے که و ه کيوں لينے بمسيق ووست (م ناادب كرئے ہيں كہ ہيشہ اُسے اپنی آگے آگے اور پی میں ہے ہیں۔ مكيم افلاطون لئے سيے طلب علم اور مزاج فلسنیانہ کی مترلیٹ ہیر کی ہے کہ آد ک کے علم کا بورکا ہوا ورکسی تسم کی معلومات یا وا قعیت بھی مینیائے میں اُسے تسامل ر بولیت سروی اکل بی مالت تنی تاہم اُس کا خاص میلان شاعری کی طرت تنا-اوروہ المی اڑکاہی متاکہ گاکوس کے عنوان سے جمونی بجریں اسے ایک نظم كمى جواب يك موجود بيد اس كع بعد حيد أس سن اس فن يزياده لاجرد وطن میں نه صرف اول درہے کا خطیب بلکر شاع بھی مانا ماسے لگا تھا۔ لیکن متاخرین

مسرو

یں ایسے اسسمنی آفریں عمد ایدا ہوئے کہ آج کا سسرو کے اشارکو کوئی ہنیں **بوج**یتا۔البتہ اُس کی مبادو بیانی اب تک دلوں پرنفٹس ہے اور اگرج است مِدْ تَعْرِيدِ كُمْ نُنْ خُطِيقِ كُلِ آئِ بِنِ تَاہِم اُس كا امتیاز ہاتی ہے-کمتب چوڑنے کے بیدوہ فیلو کا تناگر دیوا کلیتو کے تلا مذہ میں ال زیا دہ اسی کی نصاحت کے قابل تھے اوراُس کی نیک کرداری کی دھیرکھے ہیت مجبوب کھتے تھے ، فیلوکے علاوہ سسروفاندا<del>ن موسٹی</del> کے افراد کی صح<del>بات بمی مس</del>فیع ہوا۔ یہ لوگ بڑے پائے کے مذبر<u>ا و رخلس کے</u> سرگرو ہ سمجھے مائے تھے او<del>ر س</del>سرو۔ مکی قوانین کی تعلیم اُن سے عال کی۔ پھروہ مارسیہ کی لڑا ٹیوں میں کیھرو رُسلا کی فیح بانتدر لإلىكن به ديكفاكه وطني كومت ميس فرقه بندى كى جدولت مطلق العنيان باوشارى كا تاريدا موت مائ سق اس كنم عُرات كوتر في وي اورس الگ بو کے اُس وقت یک یونانی علماً کی صحبت میں مصروف مطالعدر اکر سَلاً سب حریفوں برغالب آگیا ا در آسے ون کی تشمکش سے قوم کو ایک مدتک نجات مال ہولی ا ہنی د اوں سلا کے آزا د کردہ غلام کریتو ہے اُسے درخواست دی اوکیم متل کی جانداد دو ښرار درېم ميں خريدلي - پيرميتول اُن بنصيبوں ميں نفاحنېيس تسلامنے ابني مخالفين كي فبرست ميس وافل كيا اوركفتني قراره ياتماء اورحب أس ك مبية نے فریا وکی کوکئی لاکھ کی جائداوکو دو بزوارورہم میں فروخت کیا جا اہے۔ او سلا بہت بگڑا اورخود اس بیٹے بہتھول باہے قتل کا الزام قایم کیا اور کرنیپوسے ثبوت جرم کی مجونی شهادتیں فراہم کردیں ۔اسوقت ہے گنا و لمزم کی وکالت برکوئی آباد و منہوتا اورسب كوتسلا كى سفاكى كاخوت مقاله اس مجىسى كى مالت ميں أس نے سروكى نيا كا اور مسروك اجاب بي امراركيا كرمعول ناموري كالسسه إجهاا درمغزز موقع بجيز مليكا چا پائماس فىقدىدى بىردى كى اوركامياب موكرىست شهرت يائى لىكن تحورسى بى ون بورس المسكرة وست وه يونان روانه جوگ اورخوا بي سحت كاحيله كرديا اگرهاس س تنكسانيين كمروه والمتر تم اوراسكا معدة ميج زتها أس زمانه بسأسكي آواز

المداورا بلی می لکن جوش کے وقعت کا بومی ندرستی اورتشند ونا گوارمعلوم موتی تھی ہیں توجعت كاندلينه بي بنيا دبمي نه تحا-التمعنز أكرده ان تياكوس وحسقلاني كدرس مر بشريك مواا درا مفلسفي كي فعما و الاست سان كا كرويده موكما دليكن اس ك فلسفيا نه عقا مرسس وكولسند ساك كيوك ان تياكوس حكيم كرنيا ويزك عليقت الك بوگيا تما اورنني اكادمي كي تقسيل چوژ کراکٹر سائل میں مکاہ روا قبد کا ہم دبان زنا جاتا تھا۔ ُ عالم سنوو'' اور ُ حوکہ اُسکا متعلق اُن کی دلیلیں اُس پرا ٹر کئے بغیرنر رہی تعیں۔ اوریا جسیا کربعف ِلوگو اِکل بال کلیتہ اور فیلو کے شاگر دوں سے اس کی مثباک بھی ا دراسی تابت میں اُنکی مخالفت م كربسته مبوكما تهاءا دمغرسسرونني اكادمي كے فلسفه كادل سے ماننے والا تھا اوراُ م ارادہ کرایا تھا کہ اگر وطن کی حکومت میں کوئی جگہہ السکے تو وکا لت اور طی حکوال كنار وكن بوكرايني دندكي اس فلسفيك مطالعهم كذاردك لیکن مب سلّا کے مرنے کی خبر لی جہانی صحت نے عُود کیا۔ آواز بھی مشیری او باقا مده موگئ ا درمم كم مناسب توت آگئ توايك طرف اس كردومي اجاب ك بامرار بلایا شروع کیا اور و دسری طرف خوذ کیم آنبیا کوس نے ملی موا المات میں اليف كى تاكب كى غوض مسرود بان كى الوار كو الله دين كاليمي سياسيات كى الم تقرر و خطابت کی مثق ہم ہیونیائی ا دراس من مے ہمعصراسا تذریب قرمیب <u> بي استفاده ماصل كيا چانج انتمغزت پيلے آيشا آور جزيرهٔ رودس كيا جان</u> اس نے زینو کلیس فیپوس اور و آیونی سیوس جیسے ما مورا بل فعنل سے ملاقات کی ا درایالونیوس (ابن مولن) سے من خطابت ا در پوسدونیوس سے فلسفہ کی تعسیل ماصل کی مشہورہ کر آبالونیوس لاطینی زبان سے ناوا قف تحالید اس من تفرید کونے کی درخواست کی اوراس نے بھی سیمکر کواس طرح سیرے استعام کی مد گفت كرسكيكا وبنى سى تعميل كى جب أس انقر يرستم كى توسامعين حيدان ره كئے تھے اور سرخف اسكى دا دوينے يس ما بغت كرر يا تماليكن ايالونيوس

بن و فروش طابر کیا نداب بلکه در تک خاموش مناول ی دلی ويتاريا يكريه ويكفكر سروب يعين بون لكاتواس في كمام سن*داً* تی اورمیںاس *راحسنت و مرحبا ک*ها موں۔لیکن یو نان کی قسمت بهر المرايا المرول مواب كريي عند فنون اورخوش گفتاري باتى روكى تحيين سے نازتھا تواب وہ بھی تمعا سے ذریعے اطالیہ میں منقل ہوئے جاتے ہیں۔ استعيسروببت سي اميدول كساتم سياسي ميدان ميس آفيرتيار تحاليك اسی حال میں ایک الما میں شین گوئی ہے ایک حد تک ان و لو لوں کوسرد کر دیا یعیٰ جس وقت ڈیلیفی کے مندر میں اُس نے سوال کیا کہ اقبال ونا موری حاصل **کرنے ک**ا يه مورت بوگی تو ديوتا کي مرلی نے يه "ا واز غيب" سُنا کی کريتے اُس صورت ميں ىل بوسكتى بى جب كە وەعوام الناس كى رائ پرتىكىدىنە كەس بلكە حرف ابنى خداداد عقل وذا نت کواپنے طریق عمل کارمہٰما بنائے۔اس مدایت نے سیروکو بہت متها طرویا اورو طن میونجاراً سانے اوّل اول تومی معاملات میں کوئی نایاں صد امسی<sup>ی</sup> کی اسدواری میں میش میش رہا، ہما*ن تک کہ لوگ اُسے* الکام مو<sup>لی</sup> وبع كا أج مي مجمع لكي اوراك من المراور في كالقب الكيا حرومه ك وليل بازارى ہلانا ک*ل برکری کو دیدیا کرتے تھے* لیکن حس و قت لینے ماپ بھائیو ں کے ا مرارا ورشوق موری نے اس کوا بھاراا ور وہ سیے جوش کے ساتھ و کا لت کرنے لگا تواس کی رقی ت الدر می نبوئی بلکه شهرت کا زناب آنا فانا جوائے آب دماب کے میاتھ نے لگا اور سوا مرس و کلارمیں کوئی اس کی ممسری کرنے والا ندر ما<u> کہتے ہ</u>ی ڈموس لیندا پی سرد کا طاز بیان بھی نا قص تھا۔ اوراسی کی اصلاح کے واسط ويراكيس كاشاكره موادابك ادما بكرا ايسب وعي بياغ الإربياري بماش بليفين كلل عاصل تماع صرتك أسب بغوره توجر شاريه وه تخص يجوتان

براك

وفي من على واصل الدينا عنا الدرائ وس من النا اذفو در الد بوج المعاكد ایک مرتبعب و و انتقام می اس طالی می الت رقی کا بهروب لئے بوت تھا اور و نورتا شدگا وی اس کسائے ہے گذما تواس نے اس لیش ایا م اراك وه ا جل كرفته ويس كركرو ميريوكيا اسي مم كابوش مسروكي طرا كفتارين في مساس كى تقرم بوى وت أورتا فريد البدماتى تمى دولمندآ وازى كونا را عدا ورجولوك جلا جلاكر تقرير بي كما كرف بي أن يضحكه كرما تحاكه انحس بولنا نیں آباس سے فل مجاتے ہیں اسی طرح جس طرح کوئی لنگڑا پیدل *خ*یل ستھے تو گھوٹ<sup>ے</sup> پر سوار موجائے بگ<del>ر س</del>ے وکی ٹری خوبی اسکی حا خرچا بی اور بذکہ سنجی تھی جو دکھا ز بورا در سامعین کی دلکتنی کا بهترین سامان مجی حاتی ہے البتداس مرحب کبی وہ حدودمعقولیت سے بڑھ جا تا تو لوگو *ں کو نا گوارگر ز*ااو*رسسرو کی بدنا می ہوتی کہ اسکی* 

طينت اليمي سيس سب بها سرو کوجزیرهٔ صقالیه (یاصقلیه) می کومیسر (بخش) کاعمده المایش ی گرانی کاز مانه تھا ا حداسی لئے جب اُس نے غلیفراہم کرنے اور روم بھجرانے میں سختی کی توبهت لوگ أس نارا من مو كريم بعدير حب انحيس اسك انصاف وخواترسي اورفوروا حيا طاكا تجربهوا تويرات برلكى اوراسى أنى توفير ببوئ كريبك كساكم كى نهوی بهوگی و هیریه وا قعه مجیمبش یا کرمنیدرو می امیرزا د و س برنو می الازست میس غفلت اودبعضب ضابط وكات كاازام لكاياكياا مدان كامقدمه مقاليسمكي مدالت میرمیش موارا نکی صفائی سرون اینے ذمتہ لیا درا س خوبی سے وکا لت کی كروه من كرب ري موكر اورع ت وآبروك ساته رومه والس كم التي مود ك ون لورسسروي وطن كووالس موااور اين زعم م مجمّا تحاكه وبال برطرف ميري ليا قتول كى دموم بو گي جيانچواس خود بهندى في ايك مقام پرمبطر است خيف كايا

كانقل ودخود مسيان إلحا فام كسنا ماسي كرم أشه ومت أبين ہے ہیں الااوراس سے دریافت کیا کک وریری ابت رومرم کا جل کیا جرہے ہیں کہ بنیس کرمیرے کارنایاں مرتخص کی دبان پرمہوں؛ یرکسنگرہ و دوست اگیا جم وجيئ هي كسيرتم تحك معام بر إ سروكناب كاس مجوست سوال فبصح تحوزي درك وتكرك وبالأرهك ہمیرے کاموں کی ا طلاع رومہ کے ذخّار *ہمندرمی اتنی جلدی ڈوب کریے لن*شان **ېوڭى مجەسخت خفت اورما يوسى بهو ئى-ا دراس دن سے ميرے سجه ليا كەنامورى كا** ميدان نهايت وسيع اورغير محدود ميدان ب اوراس كى رهروى محى كسى مخصوص طريقه اليكشة ارنها ما *سے نمیں موسکتی چ*نانچہ اس وا قعہ کے بعدسے اسکی شیخی اور ملبند مر<sup>ا</sup> دار کی ہت كَمْ بِوكَنِّي. كِيمْرِ بِي هِ وابني توليف سے بيوزوش بوتا تھا ا درا س درجرشهرت لېسند تھاك من او قات محض اسی شوق نے اس کے بڑے بڑے عاقلاندارا و وں کو بورانہ ہو دیا متعاليت أسنسك بعدأ س فزيا ده محنت وكوشش وي معاملات من مدلینا شروع کیا اورسے پہلے مشہورشہور لوگوں کے نام اور کامسے وا تفیت ہم بہنچائی۔ اس کا قول تھاکہ جب معمولی سے معمولی کاریگراینے سے ان اور اروں کے نام ا دمعًا م اورطريق استعال بيجا شامع توكوئي وجرمنيس كدايك مرتراد كورك الواكّ چوسرکاری کا موں میں زندہ اوراروں کی جگیس غافل اور بے جررہے بنیا نجدہ و<sup>خور</sup> بهت سے ذی دجا ہت اٹنخاص کے نام اور کا نات سے دا قف تھا بلکہ ہماں تک **جا**نتا تھاکہ انکی جا ئرا دکتنی اورکس مگیہے دہ کن کن لوگوں سے ملتے ہی ا دران کے بمساني كون كون مي اورج بمبي طاليه مي سفركر ما توافي شنا سااوراحاب كي تمام جا گرون كوچراسته مي لمبن نام بنام بناما چلاجاما تما يودسسروكي مايدادبت تمورى تمى اورگواسى من اسكممسارف داق كوكفايت كرتى تمى

أج وكون كوعب فماكروه وكالف كاليك ميدها والماء ليتا فواز الما والماء و في تخفه با ذرا مد قبول را تها- اورجب وارس كم فركدار التعدم بن مجا محمرز لها تولوگ بهت همجب موت يه وارس وره مقاليه كاير ير تصابوره با لوگوں نے اس کی برمعاشیوں سے تنگ آ کرا س برنالش کروی تھی۔ وکیل اف سروتماا دروه اس موقع ربحت مباحثه بح بحائ زبان بندر كليے كي وجه معاطقة جيتا اور وارس كوسراولا في من كايراب بهوا-بات يه ب كذاكترام كان حدالت عرفم كي موانقت میں تھے اور تاریخیں بالغ برلتے اُ تنوں نے مرف ایک کی تعقیقا سے اور میصیا کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ یہ کا برہے کہ اتنے سے وقت میں وکٹار کی بخت ہو آتا وشوار منی لمذا سید ف آگے برہ کے کماکہ تقریس کرنے کی مرورت اند ب اور كوا بوس سے كواميا س دلاك درخواست كى كر فيصله سنا ديا جاست في كواس وسك با وجودا من مے کئی کیلیفے اور فلانت آمیز فقرے شقول میں جوائش تو کھے راہن آ کے شلاح کے بیاں نے وایک آزاد کر دہ غلام تقاا در جبلی نسبت مشہود تھا کہ ہیو دی عقائد کی طرف ماک ہے وارس کے خلاف شہا دے وینی جاہی اور مقالیہ واکوں کی مانب سے خودی مقدمہ دار کرنے پرا<sup>ہ</sup> ما دہ ہوا تو سسرف کیا کہ ایک بیودنی کو سورسے کیا علاقہ اس میں نکتہ یہ تھا کہ رومی زبان میں دارس ملکی سورکو کہتے ہیں۔ ان طرح جب مزم مینی دیرس نے سروکی زات اور میٹر اسٹادی پرخملہ کیاتو وہ کہنے ورسس بیند ونصائح توخمیسانے گھرے لئے انتار کھنے جا بہتر اورائے بہتوں کو اليسي فعائش كرني جاسي اس نفرومي مجي وارس كم بيع برجوت بحي جوايي أوار میں مزمام تھا۔ اسی اثنار میں ہر بن شیس کہ مشہور قطبیب تھا دارس کی طرف مے دکا گیا آما دومواليكن أسكورا وراست مقابله مي انتكى جرأت تنيين بيوي البيته جب لمرتم رجوا مكمنا يا جارنا تحااس وقت وه عدالت مين أيا اوراس عناه بن أيك إتهي وانت كم

استغلن إدالهول درس سے بطورنذراند دمول کیا اس پرستسرو کے بنی بحث میں معنی خارے کے ہرق نے کما کہ میں اِن معنوں کو سجنے کی ہمارت نہیں د کھتا <del>رق</del>رے حانديا إلى ما لا تكر تمات كموس ابوالول موجوديد خومن دیرس کوسندا ملکی بیربھی بعض اوگ مشبہ کرتے ہیں کہ سروج سے سامیع سات لا کھ (سکے) جراز کرنا تجویز کیا تھا بعد میں کھر رقم لے کے اُس سے ملکیا اور جراز میں تخفيف كرادى بهرحال إلى مقاليه في اسكابهت أحسان ما نا اورجب وه أسطح جزيره میم پر عارت کے عہدہ پر مقربہوا تو افلارٹ کرگز اری میں ہت سے تحف نے میر <del>سو</del>یز أن سے خودکو کی فائرہ را کھا یا بلکہ کسنے فیا ضائر حطیبات کومرکاری پسند کم قیمت فریر کے مین لگادما۔ سروكي ليك مير موضع ارتى كالهابت عمره مكان تحالا در دركم قبيت قبطيع نيلزا در يامِي ٱبني مِن بمي تحصه أسكى مبوى تارنشيه كم مصدمين جزرمين أبي تمي وة بمبي ايك لاكه ورمم كى تعى اوزنووكسسروكونوش، برار درم كاتركه الكَّ ها قصار الني تما م اللك كياً من ا وه كفايت شعارى مركواميرانه طرزت ربتها سهنا تخاا ورايني يوناني اورومي اباعسلم دوستوں کو بھی ساتھ رکھتا تھا۔ وہ گوشت شاذ ونا در کھا تا اور کھا ہے پرمغرہے میلے نرمیمتا جس کی وجر کم فرصتی نه تھی بلکه ما تندرستی ا ورمنعف معدہ ۔ یون مجمعت مباثی کا اس ببت لحاظ تها اورمواخرى يامالشكا وقات مقررت عيانياس احتياط اور توجر کامیجم تھاکراس نے بتدریج اپنے جم کوھیجہ و تندرست اورا س لایق بنالیا کہ برس بیس صدموں بامشقتوں کی رواشت کرسے اپنے باب کا مکان اسے اپنے ما فکو دیدیا سے اور فودالمیٹاین) میاڑی کے نیج اکٹر آیا تھا کہ مو گلوں کو ايك خامق م كائت موا مرجها بالعوم أدها ومرشركا ورا وهاأدم بالتامي الرية كالبت بدايون العقيدة عاكدوه مقاور مبتايي مل رف كام وتركتاب )

ورائ جائ كى كليف را تمانى يرب كيونكو استكرياس آن والبين الميام خود کاسوس یامی کے باس اے سلامی نہویجے جونے جنے کہ اسے گھر سنے تھے مالانکهاس وقت ان دولوٰ س کا شاره یو چیچ پرتمعاا ورسلطنت روم وشهرت میں ان کا کوئی حراف مذر کھتی تھی اس کے کہ میں کے پاس توب حسام ودلت تمي اورد ومسكركا فوج براتنا الزتحا كرسب فوث كرت تمحه برسری کے حمدہ کے واسط حب وہ استبادہ ہوا تو بڑے بڑے نامور لوگ مقا بدم رہتے لیکن ان سب میں اس کا نتخاب ہوا ا دراس نے بھی اپنے فرائفن منہ بزي ديانت ادرانفها ف كے ساتھ اواكيا كتے ہں لينكے سامنے ايک شخص سقصال بالجركاالزام لكاياكيا- مآسرشهرس نهايت مقتدراً وي تقاا ورم بر*ه کر بر کر آسوس اسکا* ها می تعالمندااسی اطیبان کی بنا پرمب ا*سکا*ن عدالت فيصديرك متعلق بالبم مشوره كررم تقع ده عدالت سے لينے مگر ملا ا ما ا درملد عليم ب س برل ربازار کوجانے لگا گویا اسکی برات میں کوئی شب ہی ہویں ہے لیکن گھر ت نخلا بھی نہ تھا کہ کرا<del>سوس</del> سے ملا قات ہوئی ا درا س نے اطلاع دی کرند*ھر*ف ایک بلكهب اركان نے اسكو مجرم فرارد ياہے پرسنتے ہى اسراً لئے قدموں گيا اور كھونے ہم كرك معورى درس مركبار اس دا قعه پیرسرد کی مهت شهرت مهو ئی که اسکی نگرانی مس عدالتوں کا اُتناف ا مقدرعده ب-ایک اور بوقع برونی نمیس کا مقدمه ش تحایم محض مایت سسکرش اورحکام سے بھی کستاخی کرنے میں نہو کیا تھا۔اس کی گردن بہت سوی ہوئی تھے انتا ىدىمە مىرىسىسىرونےا سى كوئى درخواست روكردى <u>- ونى ئىيس نے</u> كما" يىل گرمتھارى مُكْرِبوتا تُركِمي لِي عجت من كالتا سرون بيساخة كما أبال مركوري ليي كرون کماں ہے جبیبی تمعاری ہے (یہ ایک محاورہ ہے جس سے مرا دہے کہ مجہ میں وچھل

أورد ورا ندلشي منير مبيئ م مي ب مستروی میعادیم بونے میں بین جارون باقی تھے کہ الیکنیس فین کے جہمیں مین کیا گیا۔ تیخص عام طور پر ہر دلعزیز تھا ا ور لوگوں کے نز دیک فقط بین کے دوست مونے کی وجہ (فرنق نحالفے) یمقدمه اس پردائر کیا تھا۔ ہرمال م<del>انی لئیس</del>نے تحقیقات سے ہیلےچندروز کی مهلت جا ہی لیک<del>رسسرو</del>نے مرف ایک دن کی اجازت دی عب رپوام الناس نهایت برا فرونته ببوئے کیونکه عام طور روس ون كى مىلت ىل ماياكرتى تعى كيرز يبونو سن مسسرد كوبلا كرم مبسه موا خذه كيااد أسنه ابنا مطلب سجايا كصرح وكك قانون حائز د كمتناسط مين بميشه لمزمون كم سمم عدل درهم کا برتا و کرتا ہوں ا در محض اس خیال سے کہ ما فی کنیس محروم مذر ہے میںنے دانسے آکے ملت منیں دی ٹاکرا پنی میعا دے آخردن ہی اسکی سماعت كرسكون ا درب مشبه جولوگ استے طر فدار میں اُسکے لئے یہ مغید دنیں ہے کہ میرے عجائے دوسرا پرسٹراس کے مقدمہ کی ساعت کرے۔ اس تقریرنے لوگوں کے خیالات کو بانكل بدل دیا و وسب اس سے خوش بوگئے اور كھے لگے كر تميس انى كتير كم طرف د کالت کر<u>و سرو</u>نے اس درخواست کو پہی کیفا طرجواس وقت با ہرگیا ہوانم منظو<sup>ر</sup> کرلیا۔ اس کے بعد اُنٹھا اور اپنی تقریر میں علامنہ طبقہ امرار کی اور اُن لوگوں کی بچی وببی سے صد کرتے تھے۔ بااس ممة ونصلي كيعمده يرأس كانتخاب الاتفاق مواليني خودا مراسف اس کی طرفداری میں مبقدرجوس د کھایا وہ عوام سے کم نرتھا۔ بالفاظ دیگر تو م کی بملائ كے لئے سبنے أس كے وج اور تق من كومشس كى اس كے خاص باب مى تعين كاذكراك أناب وَا مَعْ رَبِيٌّ كُرْجِ تَغِيرات سَلَّاكَ نَعْلَام مَكُومت مِين كَحُرَتْ عِي وَهِ اولُ ولَ إِلْكُمْ

اللي نظراً تے تھے لیکن عادت ورواج نے اب انھیں کا یا بند کردیا تھا اور **لوگ بھی ان** ام طرح انوس پوکئے تھے لیکن ای زار میں بعض لیلے بیدا ہوئے جوساری کم ولنق م انعتسلاب ڈالنا چاہتے تھے ا در اسکی خایت مک و توم کی محبلائی زتمی بکل مرف اینی اغواض کو پورا کرنامقصو د تھا ا درجو نکہ <mark>با پی ان</mark> و نوں پوٹنس ا <del>دراً رمی</del>نیاً ما د نُما يول سے معروف جنگ تما لهذا كوئى قوت رومهم إلىي موجود زخى جوان مغوبا نه کوششوں کود باسکتی مسردارا س گرده کا ایک نهایت بیباک جری ا در بیمن طبیعت کاسخف کوسئیس کار اسپر بی جرائم کے علادہ دو دانی مبی کی اروریزی اور بھائی کی جان لینے کا الزام تھا اور اس آخری جرم میں قانو نی سزایانے کا خو<del>ن</del> بى تعايفا ئىرىلقىن دلانے كے كئ كەنتىول زندەب، أس نے سلاكوكسى كى كى الى i ما دوکرلیا که و وا س کے دکتلن کے ،مقتول بھا کی کا نا مکشتی اشخام کی فہرست<sup>می</sup>ر داخل کردے۔ القصهاس بركارجا عت نے استخص کواپنا سرغه متحب کیاا درباہم عمد دیماکیا مِں میں نمیتا گی کے سلے قول وسم کے علا وہ ایک آ دمی کو بھی انھوں نے ذبج کیا اور سب في راسكا كوشت كهايا النيح سوا شهرك اور نوجوان بحي كمثل بي جال من بعنس کے کیونکہ ایک ایک کی حیاشی کا اُس نے تھیکہ لے لیا بعنی اُنکے۔ ا در عمده غرابین میآ کیس ا در نمام معیار ف اینے ذیمہ لے لئے۔ ان مب با توں م طره به جواکداننی ایا م میں علاقه <del>اگر دریدا در خالیہ میں شورش و منیا دکیا گئے کو گئے م</del>ی اصلان مفسدوں کو کو یا خدا دا د مرد حاصل مو گئی لیکن سب سے برز چو د شهر و مرکبات تنمى جهال ال و دولت كي غيرسا وي فيهم نے گوياا تعلاب كارانته تيار كرر كھا تماجتنے معززاه رمالي وصله لوك تح من تميت دعوتون ادرنما كشول طاكت كووعارات امريوس منامب كىبروات بالكل مغلس مورب تع امردولت كازياده ترصف ليل سرو

476

اوركم ورهباوكون كماس ككيا تحارا ورنبورش واضطلب بسداكره يضك كم ذراسي توكيكا في تمي يؤمز كسي مياك تخفر كااس وابعالت من عومت كوته وبالا كردينا عال نرتها مران ادادوں كوعل مي لانے كے لئے فتنہ وكلن مزيد وتت حاصل كرنا چا متما تھا بنانچ اسی سال وہ تونصلی کے مغرز عددہ کے لئے اسادہ ہوا اور لورا يقين ركحتا تحاكه انتونيس كے ساتھ اس كا بھى انتخاب ہوجائيكا۔ اور ايسے شريك منعت کا ہونا نہ ہونا را برتھا۔ کیونکہ سوائے ہاں میں ہاں ملا دینے کے اسے کا م کرنے کی کوئی لیا قت نہ تھی۔ان مالات نے اکثر معزز شہر یوں کونمایت ا مدلنتیم كياا درانهون في مستروكواس سال اميد دار كراديا تها كرجس طرح بن كمكرا بيغ ارا دوں مر کامیاب نہ ہو چیا نجے نیتی خاطرخوا ہ نخلا ا ورسسرو انٹونیس کے ساتھ تونصل تقرم وگيا مالانكه آخوالذكرخاندا في حيثيت سے بمي محضل كيك فوجي أدمي تھا اوراس کے بزرگوں نے سلطنت کے نظم ونسق میں کوئی نا منہ پایا تھا۔ اس وقت تک اگر چرکنان کا فتارها م طور پرمعلوم نه تھا۔ پھر بھی سومے برات ا موتے ہی شورش و نساد کی آگ بھرکے لگی بینی ایک طرف تو وہ لوک جنیں سلاکے قوا نی*ں نے سرکاری ع*ہدوں سے جس کردیا تھا ا درجوا پنی تعدا دیا رمورخ کے احتبار سے بكربهت كم مذتمح مخالفت كرميدان مي بمو دارموت ادر لوگوں كوافيے برجانے لگے (گواس میں شبہ منیں کے سلاکی ظالمانہ کارروائیوں کے بارہ میں جو کیمہ و ہ کہتے تھا یک مذكب بالكل درست تعاليكن رائيون كاد وركرنا ان كآاصلي مقصد مذتحها ووصف مكومت كودق كرف كامو تع وموندت تھے) او مربر بون مي بي ائ م كے قامد س وضع كرب ككيمن كاخلام يريتحاكه وساشخاص كي فتخب جاعت كوكا مل اختيار ديريا جامت كرده اطاليه شام ا دربي ك عن مقبوضات كي زميني فردخت كرب وابادیال ب شیادی مناسب جانے جلا و طن کوت اوج بقد طورت موفر اساسے کر ایوں رہیں ہے ہوا اسے کر ایوں کے اسے محصول برجا دے با وجود اسے کر ایوں عرف بورا میں موت ہوں کا بحادی با وجود اسے کر ایوں عرف بورا موت ہوں مارک موت ہیں مذکورہ بالا تجاویز میں طبقا مرار کے بعض افراد بھی ان کے جم ان ہنگ ہوگئے تھے خاصکر سروکا ہم عمدہ انونیس اس اسیدیں کر وہ می اس خوب جاعت میں شائل کرلیا جائے گا ان میس کا گیت گانے کا تھا۔ ان سب شکلوں میں طور یہ ہوا کو اس کی (انونیک کی انونیک کے ساتھ شرک سازش ہونے کا شک بھی ہیں در پردہ با نیوں کے ساتھ نریبار ہور یا تھا اور اس سے بعید مذتھا کرا لیے مجبوری میں در پردہ با نیوں کے ساتھ نریبار ہور یا تھا اور اس سے بعید مذتھا کرا لیے مجبوری میں در پردہ با نیوں کے ساتھ بور حالے۔

جب بمی نصاحت حق کی را و میں مرف کی جائے گی اس قت اُس کی تاثیر نیراج زیادہ ٹرمومائیگی کیونکہ انصاف وراسی کے باتھ میں برمجیار آ جانگ تو بجر کو کی اسكامقا بله بنيس كرسكتي المسطحطا وه أس في وكلها ديا ككسي جمبوري مكومت كوعمره طریقه برملانے کا مزودی گربیہ ہے کہ آ ومی ہرد لعزیز بنے سے زیادہ حق شناس بنے کی کوشش کیے اور فن تقریر میں اسے اتنا کمال حاصل ہوگہ مفید اور مجمع طریق عمل کو لوگوں میں باسلوب لیندیدہ میش کرسکے بعنی ہردل شکن ہیرائے کو با جائے اوراینی ات بحی اچه طرح د مرکب ین کردے۔ أسكي تنصلي مي ايك العدثما شا كاه مين من اياجس سے معلوم ہو تاہے كأسكى فعیاحت کیا کچه کرسکتی تھی۔ر د می تعییٹروں میں ہیلے کشست کی کوئی تخصیصن تھی ا در دولوگ بھی جونا بیٹ کا رتب ہے گئے جمال مگر ملتی مٹھ جا یا کرتے تھے لیکن جہب آ تھو پر نٹر ہوا تو ایک کا م یہ بمی کیا کہ اِن مرد اِن حبّک ( بینی ما مٹو ں *) کے لئے* ایک ىقام تمانتا گا ہوں مير مخصوص كرديا جوا كبل بمي دستورہے ميرگو كوكوں كويہ نيا قا عدہ اوّل ا وَلَ بَهِتَ بِمُكُلِّ مِيرِمعلوم مِواا درحب ٱلْمُحوتُميتريس آيا توا تُحون نے اسکی زمت کا دھر مَا مُونِ فِي اس كا نغوم إن مسرت كے ساتھ خير مقدم كيا۔ لوگوں نے اور مين شور محايا اور اأطبى رارتاليا بجات رب اسى سلسلس وه ايك دوسرك رمكي رشاه اورنونت منتشتم نكهبني مب تام نما شاگاه ميرايك طوفان بيا بهوگيا -اس نيس مثر كومجي ا ہلاع ہوئی اوردہ اُسی وقت تھیٹرا یا اورسب لوگوں کو اپنے ساتھ ملونا ویوی کے مندرمیں لاکرایسی تقریر کی اورا سقدر خفیف کیا کرجب وہ واپس کئے تو آتمو کے استقبال اه احزاز واکرام مین اکثوں سے نیا دہ جویش د کھانے لگے۔ اب كنكن كم مفسد رفيقو ل في الميلم رعوب ادر كيريست بهت بوك تع يم براً ٹھانا نٹروع کیا۔ وہ مب جمع ہوئے اور ہاہم ایک دوسرے کوجویش دلانے لگے

لدكا مركم المي وقت بحا ورج كحدكرنا بوتيبى كالسف يطاكر لوجكي سنبت مسهودة له این فوج رسمیت رومه کو والس ار با بونوکشکن کوشورش برا محارث والسست زيا دوسلائے قدیمی سیاہی تھے اکئی نوجینٹ شرکھیا کھی تھیں اور وہ مب اپنے اپنے گھرور ک والس معيدي محري تحريجي اكافونوارا وكشرحها الروريك ملاقه مي ميها مواتعا امدا بھی تکشازہ صنادہ خ زیری کے اور دوبارہ اطالیہ کے گرٹے فزلنے ہوشنے کے خواب دیکه را تخاریه جاعت کی جاعت این مرغهٔ آن لی کے زیر بوایت کنکن سے ال كن تعي يه مان تى وه تخص م جوسلاك عمد اقتدار مين برى زى او ائيان اوا اوران ميربت ما م پ اكر كياتمااب ده اف ساتميون ميت رومه آياكر شك كحدوماره اشاده بوسفيرا بني رايورس اسكى مردكرت كيونكه وه يحقنعسلى كالميد وارتحا الدساتحري انتحاب مبنكامون ميسسروكومروا دينے كي نيت ركمتها تھا۔ إد حرديو تا بھي لموفان موكا اورخرق عا دت وا تعات کے ذریعے گو باز مان حالہے تنے دللے مفسد م کی دعید مناہ ہے خود قرائن طا بری کندن ی دافقت می تعالمذا سرون انتخاب ی مارینی رها کرندا کو مجلس كمي ميطلب كيا اور بوتعياكه ان الزامون كى جرتم ير لكائ جارب بس كي العمليت كنلن كواميد تقي كه خو دمجلس ميربت سے اركان نظام حكومت كى تبديلى عنوا بان وجوم میں نیزوہ اہل سازش کوانی جاکت کا منونہ و کھا ناجا بتنا تھااس کے تمرو کی اواسے بولا مة أكرمي دوسموں كو ديچوں كەلىك بهت كمزور اور لىنے سركے بوجيسے و باجا يا محافظتهما فوشضبوط أورسيم بوسف باوجودن مرابع تواليي صورت مس بن سريع بم ي شانول مرد کھدینے میں کیا ہرج ہے۔ اس واسي جس محلس مكى اورمبوراناس كى طرف اشاره تعاسسو كے متعلق

بنطنی کوئچة کردیاا درجب وه میدان تخاب کی طرف آیا تو بغرض طفا طنت زره لگاکهاده بهت مغزین شهرا در نوجوا نوس کومبراه لیک آیا مجمع میں میونیکراس سے والت ته نتانوں پرسے اپنا چغہ کھسکا دیااوزرہ دکیا ہے جمع پرین مخدوش حالت فل <u>ہرکر دی</u>۔ اس لوگوں برٹرااٹریڑاا وردہاس کی حفاظت کے لئے اسے اِر دگر دمیج ہوگئے کنان مجرانیے ارا ده مین ناکام ونامرا در ۱ اوراس د قعه بهی کثرت است سیلانوس اورمورینا دواه شخفن منخب بوگئے۔ اس دا قعه کے تعوالے ہی عرصہ لبعد کٹن کے سیامیوں کا اگر ورید می جوق درجوق اجماع شروع مواكيونكها علان شورش كامقره دن قريب آنا جآما تهارا سكي اطلاع سروكو دحبكي ميعا دقنفسلي مي حندروز باقى تصيحيب طرح يرموگئي تفصييل إس إجال كح ہے ہو ایک روز آ دھی راٹ کے وقت رو مہے میں نہایت مقتدرا ورمفرز ہانشندے بعنی رقس کراسوس ٔ مارسیلس ا ورشکس سروے گھر ہیویجے اور دروازہ کھیلو اسے دربان کو حکم ا كەلىنےاً قاكومجگاكران كى اطلاع كردے مانىخا كىنى غرض يەتھى كەاسى ات كھا ناكھانىكا بعد <del>کرانوس کے</del> ڈیوڑھی بان سے چند خطائسے لاکے دیئے اور بیان کیا کہ کوئی نامعلوم تھ آیکے دا سطانعیں بھوڑ گیاہے پینط مخلف لوگوں کے لیکن ان میں ایک لراسوس كے ماح برتعاا س ميں بھي لکينے والے دنے اينا مام تح بر نميس كيا تھا۔ بهرحال ك جب *کاسوس نے کھو*لا تو یہا طلاع یا ئی ک*رمبت جلد کشان کے ہاتھوں رومہ مریخت خوزز* ک مونے والی ہجمعاری برتری اسی میں ہے کہ فوڑا شہرکو عبور کر با سرچلیے جا در اس خطا کے سوا اوركس خط كواس سن نميس كھولا بلكه سخت خوف وانتشار كے عالم ميں كھجي كوئى مجھے بمي شریکسازش سجیدل انحیس کئے ہو*ے مید معاسروکے* یاس حلاآ یا کیونکو کنگن سے اسکی راه وریم تھی اوراس وجہ سے لوگ پہلے ہی اس سے بدگان تھے بسسرونے غورکے بعد معساملہ ووسيردن رجيوراا ورعلى العباح الم مجلم كوجمع كيا وهكنام خطافي ساتحه في أياتماا ور جن بن كے نام بھيچ كئے تھے اس و تت اُنتے جالد كيا اور حكم ديا كدسرملس رہ ھے ساديں سب کامعنمون ایک تھا اورمب آرمیں سنجو پر شری کا مرتبدر کھتا تھا کھڑے ہور کہا کہا

الزوريدين يابي كوده وركروه جع مورع بن اوراس بات كي خرت بحكم اللي نوج كتركيم و إن ك شهرون كم إرد كرد منزلاً ما بحرباب ا در مرف رومه كه اشاره المن كانتنظر يم تواس وقت مجلس نے بالاتفاق قصلوں کو اختیار دیر ما کہ وہ اس مازک موقع *رف*حفر ا بنی *رائے سے و*کیے مناسب تم ممیں و ہ کریں او*ر مبطرح مکن بو*لطنت کو تباہی ہے بیائیں واضح رہے کہامت مسکے اختیارات کا تنصیلوں کو دیدیاجانا کو ئی معمو لی مات نے تھی بلاقیخ اس وقت مجله اب کرتی تھی حبکہ اسکے نز دیک دئی بہت بڑا خطرہ ملطنت پر آنے والاہو اس توت کے تغویض ہونے پرسسرونے باہرے تمام انتظا مات کوانٹر مہلے ہے حوالے کئے لیکن اندرون شہریر خاص اپنی نگرانی رکھی اپنی ذات کی حفاظت کے لیے تھی أس نے بہت سے محافظ برحادیے حتی کہ روز ارجب شہر من نکل تھا توسارا چوک اسکے سابيون سے گھرجايا كرناتھا۔ اب گلن انتظار کرتے کرتے گھر اِگیا اور اس نے ارا دہ کرلیا کہ خود مانلی کے پاس ئل مائے ا درعَلِم مکرٹی لبند کرے لیکن جانے سے پہلے لینے دوچیلوں <u>مرتی</u>س ا ورکھی جس کوا سے حكم دياكة بلوارون كي تنع موكرمت صبح <del>سروك بكر جا ب</del>ينيس اورسلام كے مبل خوا كل جاكا جا أسكاكا تمام كويري استنصوبه كي اطلاع <del>عي سرو</del>كوايك مغرز خاتو<del>ن فلوير نبرات</del> د قت *اگردید*ی ا در نبا دیا که مرسی او کرهمی حسب مبشیار رمندا صبح بی صبح به دو لون دروازه م پہنچ مرگز جب انھیںل ندردا خل ہونے سے روکا گیا توا نہوں نے بڑا شور دغو غام بیا یاحیرسے شه کونقویت مونی ا<del>ور سیرو</del>ن برا مدم و کرعطار دو بوتا کے مندر میں ابل محلیر کوطلب کیا۔ اس اجلاس مرکت ان اورا سکے ہمیفی بھی گئے گؤیاا نبی مرا فعت کر بلیا ہتے ہیں لیکن ایکان مجلس يسحكن بالجي اسكم ساتح مثينا ليندنهيس كياا دجس جوكئ يروه آسكر معطاتحا بسب

أس بيت الخواله كالك وإسف اوجب اس نے تقریر کرنی شروع کی توشور محاسکا ہ روك دیا. انجام كارسرون كفر سوك حكرد ماكرتم شهرے مط ساوكو كريمي

نگوارسے حکومت کر قابری و وسرازبان سے لہذا ہو دنوں کے درمیان دیوارہا کل مونی خرورم يوسنت بى كىلن اينے تن سوسلح آ مزى ليكر شهرسے كل كيا اور حلى يخريرے اور ما بي مرات للة ببوت عيسه كوتى مجسريث بهو ماہ اپنے دوست مانی سے جا ملا وربمت جلد مرزار تے قریب فوج عمع کرلیا وراسے لیکر بعض شہروں کارخ کیا تا کہ رمنا متدی یا بجب انحيس بجى بغاوت يرآياده كردے يرحركت كو يا كھلىم كھلالوا بى كااشتہار تھا جس كے مقابل کے لئے ا دھرہے با صابط انٹونٹیس دوانہ ہوا۔ لیکن اس شرریگرده کے بہت سے افرا داہمی تک شہرمیں باقی تھٹے اور انکی سرداری ا دراغوا كرتے رہنے كا بل<u>را كرنيك لِنه لنب</u> أنتخار كھا تھا۔ يشخف ص كاعوف عام موراً تھا ایک امیرگرانے کا مشہورعیا ش آدمی اورا پنی برا فغالی کی بنا پرمحلیس کی کینیت سے بھی خارج کردیا گیا تھا جنکے د وہارہ حاصل کرنے کئے وہ ان دیوں دوبارہ پرسٹری کی خو<del>ت</del> انجام ف ربا تعاکیو نکد و می توانین کے بوعب اگر کوئی شخفر مجلسے خارج کردیا جائے توجب تک وه بھوایک مرتبہ پرمٹر منتخب نہ مہورے رکن نمیں نبایا جا سکتا کتے ہیںا سکاعوف سورا مذکورهٔ ویل دا قعه کے بعد سے بڑاہے <del>بسالا ک</del>ے زمانہ میں وہ بختی *کے ع*مدہ پرممتاز تھا اور بھیا ب سرکاری روپرینن ک<sup>ی</sup>ا رااس پرلوگوں نے سلّا کواشتعال دلایا اوراس نے <del>انڈلٹس</del> کو مجلس میں طلب *کرکے ص*اب میٹ کرنے کی فر ماکن کی لنشلر سے نہایت اعمینان اور بے پروا تی بواب إكرمير إس كوئى ساب نين قطيه موجود الديد كراني الكساس طح أهاكرو كمسائى مِطرح ارشے گیند کھیلتے میں بھو کوفالی جاتی ہے تو اُٹھا لیا کرتے ہیں اسی *راسکا لقم* سورا ٹرگیا مب کے معنی رومی زمان میں منیڈ لی کے میں۔ ابك اور د فعه كا ذكرے كراننڭس رمقدمه قائم كياگيا اورجب اسميں كئي اركان عم ر شوت دیکودورائ کی زیادتی سے وہ بری بوگیا توا ضوس کرنے لگا کہ ایک کو ماحی شوت

روببيذياوه دياكيو كم حيتين كم لئے مرف ايك لئ كا خلبكاتى تحايفوض وواس مزاج كا

آلای تماج کملن کے اغواسے اور کی بخومیوں کی اُلی سیدھی مینینگوئیوں کے محروسے اُنقال بیا کونے پر کراستہ موگیا کا ہنوں نے الهامی اشعار اور اقوال کے ذریعہ یہ بات اسکے دلع ادی تمی کرسان میں کی کتا ہوں میں کوزیلیس ما مے تین تنفعوں کارد مہ میں او شاہ ہوا لکھا چن میںسے کورسلیس ٹا اور کورنسلیس لا تو نوست سنوبت طبل حکومت بحاجکے اس دنیلیسٹ تس کی اری برا دراس لئواس) اومن بوکرگنان کی طرح موقع ما تھ*سے ن*ج رومهم مع في وقت واقتدارها صل كرنے كى كوشنین كرے۔ ا ولنثلا ہے بھی اپنی ہوس جا وے لیے جومنصوبہ کیا دہ کو ئی تیو ٹی موٹی چیزنہ تھا بكذا يك نقلا غطيم كص مربست ول توتمام اراكين محلس كومار والنه كي تجويز تقي اور اسكے بعد شهرم آگ لگا کر جوشخص ہاتھ ٹرے اُسے بیدریغ قبل کر دینا سوحا تھا.البتہ یم کی بيخ امنت ل عام مي*ن تنني تحق* ما كما نحي*ن گرنتار كركيمي ب*رد ما و دُّ الا جائر اور و و تبطور یرغال قیدرمین ٔ اس امتها م کی بھی مزورت یو ںٹری ک<del>هٔ بمی</del> آبنی نهم کسیرسے فارغ **برو**یکا تھا ا وراسکي آمد آمد کی خرگرم تح چې روز که رومي ز حل د په ما کی عید مناتے ہیں دورات اتنجا برگو عمل مي لا نيك لئے مقرر كى گئى تھى كتھى جى كھريں الحدرال گندھك غيرہ سا مان كا ذخيره جمع تهاا درشهر كوسوعسون تقسيم كرك ايك عصميس سوا دييون كوانعول ين تعینات کر دیا تھا ماکہ تقررہ وقت پراپنے اپنے مقامت ہرشخص کی کیائے اور پکیار گی سائے شهرس شعلے ہی شعلے نظرائے لگیں چندا دمیوں کے سپردیا نی کے ذخیروں کی مگہا نی تھی کہ كوئي آگ بجبانے كى غرض سے يانى لينے آئے كت و برتیت ل كرديں ۔ اتفاق سے اسى زمانہ م کررسازش بک رہی تھی علاقہ الروجی کے دوسفیر بھی رومہ آئے ہوئے تھے اوراینی هید بتا قوم کی طرف سے جورومیوں کی محکومی میں تما بت تکلیف اُسٹمارہے تھے کیمیسیا م السے تھے۔ الخبين محانثتن ادراسك ماتميون في معليه مطلب تجمَّا رشريك سازين كرايا تما اوراس جال سے کرائے وربیہ غالیہ میں بغاوت کرائی جائے بہت سے خطوط خودان کے ما کموں

ان شراری جوشرا میں بی کر کواس کرتے بجرتے تھے یا کہی گہی گئے اساؤں کے مسلفے شخیاں ہانگے لگئے تھے ایک ایک حرکت بجسم فرکی نظرتھی اسے استدارے بکال مرا نرلشی انکی دیکھ بھال کرنیکے گئے اوگ مقر کردیئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ ان فساڈ کی تمام کا مدوا تیوں سے اُسے آگاہ کرتے رہیں۔ اسکے علاوہ کئی ایسے شخصوں کے ساتھ وہ مخفی خط کتابت بھی دکھتا تھا جو نظا ہر سازش پیرضریک تھے پنو من اس قوار داد کا بھی جا اور ات کے وقت اہل سازش اور سفرائ پیرے درمیان ہوئی اُسے پورا پورا علم ہوگیا اور رات کے وقت کمین میں لوگوں کو جھاکواس نے شیش کو خطوں ہمیت اثنائے داہ میں بچرا کیا۔ اور اس

کارروائی مین و والروجی کے سفیدن اسے خنیدا ماددی۔
علی العبدا ح سروت مندانی آن آری مجلس کا اجلاس کیا اور و خطر برحکر منائے اور
بخروں کی شماد میں لیس بیلا نوس نے یہ بی بیاں کیا کہی جس نے کئی او میوں کے مسائے
یہات کی کہ میں تنصل اور چار برطروں کا کا م تمام کیا جائیگا۔ پیرونے بھی جو تنصلی کے
مزمہ کا شخص تھا اسی مم کی گوا بی می اور بسیل پی منیس کو تقی جس کے کھر بھیا گیا تواسے والپار
تصدیق کی کہ دہاں بہت سی در میں اور کما میں اور ان سے بھی دیا وہ لمواریں اور خیر ان وہ بھیا
کے بورے کھے تھے اور خیاسے شیش آو بھی مواف کردینے کا دہشر طیکہ وہ تمام معاطلات
کے بورے کی تھے تھے اور نظل آب منا اجلہ بحرم کی چیشیت سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی قرمزی کنام
کی پرسڑی کی جو اسراح بلاس آ تاریل گئی اور ضامیب و قیت لباس میں اپنے ساتھیوں ہمیت
اور سے عوالت کے میرد کر دیا گیا کو اپنی حواست میں دکھے اس وقت شام ہو جی تھی اور

والت عبله بحرا برلوكون كاحكم ألكام وانصللندا سنروث وبرا للافتين مازي فدوالأ كا طلاح وى معرا كع ملقدس اين ايك دوست الديمايذك كرفت كوال فالمايا كمونكه خو داسكهان اس مات وه زمهي تقريبه فمي من مرف عور من أيك خاطن و یوی کی پوجا کرتی ہیں یہ دیوی رومیوں میں نیک اور یونا نیوں میں **عورتوں کی** دیوی کملاتی ہے اوراسکی سِتش تنفیل ہی کے گھرمیں اسکی اس یا بیوی مقدس کنواریوں (مرلیوں) کے سلنے کیاکرتی ہے۔ غ فن سرون اپنے دوست کے ان نمائی باکوائی سلمیں غور کرنا شروع کیاکہ ا بل سازیش کوکیا منرادی جلئے سخت سزادیتے ہوئے جینے وہ ان سکین جرایم کی وہیم برجه اولاستق شفيسسر ومجلما تحاراسي ُزولي اورفطري رحم ولي دونون فيصياً مخالف نحيس او هر په خيال نجبي تھا که کہيں لوگ ظلم اور سختي کا ازام نہ رکھيں ورايسے قتيد لوگو سے ساتھ جو نمایت فنرلیف النسب ورکتیرالا جاب میں سرے برنا و کوقوف کا ماجا استعال نه تصورکری باایس ممهزمی کابرتا وکرتے بھی نہ بن پڑتی تھی اس کئے کہ میبورت خوداسك كي خطرناك تحى بالفاظ ويكرايهم اكسن لي موت سبرى مات تواسكاكوتي احمال نه تحاكه وه أئنده مصالحت ا درامن ا مان مصر مبنا ببند كرشيكا سكر بعكس ان كا شرارت وشورش میں زیا دہ شیر ہوجا ناتقینی تھا' اور سسروجاً نتا تھا کہ چیوٹنے کے بعب امهوںنے کوئی مفسدہ کھڑاکیا تو اسکا سارا وبال میری گردن پر بہوگاا ورعوا مرالناس جو پہلے ہی میری بر دل سے نوش میں جھے تحت نامردی کا جر تم جبیں گے۔ سسرواس سويع مي مبينا تعاكه اسط گريس ايك نيك شكون ظا مربوالين پينت ويته وقت قربائكا وسيرا يكثراا ورحكدار شعله المتعار عالا نكراك قرميب قريب محده كمي تمع إوم أتشدان مي سواك را كم يحكيمه باقى ناتحاء اس كرشمه ني سب كوخوف زوه كرمياكم مقدس كنواريوس في سروكي بوي تارنشيه كوبلايا اوركما كرجلداين شوبرك ما سرحاؤ

اویکم دوکیو کید کاک کی مجلائی میں اس نے سیوجا ہو فور ااس پڑمل کے کیونکہ یوی اپنی فيرهمو لى دوشنى دكماكے بيلے سے زيا وہ اسكى حفا ظت اور ما مورى كا ذ مرابتى ہے۔ · تَارِّنْ پِهُود مِي اپنے شوہر کی طرح رنیق العلب یا مُزول غورت نه تھی ملکہ ہا موری او شہرت کی اتنی بو کی کہ بقو آسسور کے اپنے خانگی حالات مجے سانے کے بحائے ہمیرے ا کمی کاروبارمیں وخل وینے کی شتاق رہا کرتی تھی۔ او <del>حرسہ و</del>کے بھا کی کو انٹس کی کھی اے منرلئے سخت کی تھی۔ اور نگی ڈلیس بھی جواسکے فلسفی دوستوں میںسے تھا اوراکٹر سنگین اور نا ذک معاملات میں اپنے عمرہ مشوروں سے کام آیا کہی کتا تھا۔ و در ایمل می می ریحت اُنھی که ان محرموں کو کیا سرادی جائے اور سے پیلے سلانوسسے استفساردائے ہواماس نے کمامیرے نزدیک مناسب ہی ہے کہ ایہب ک قید فاند میں مجیکر سخت تربیب ندا دی جائے۔ اسی پرسب ارکان صاد کرتے ہے آئے یمانتک ك<del>ېچولىيىم ي</del>زر كى جولعدىي مطلق العنان فرما نېروا بهوا بارى آئى۔ وہ الج*ى تك* بالكل نوجون ٔ اوراینی سیاسی زندگی کے ابتدائی مراحل میں تھا تا ہم ایسے وقت سے ان تبدیلیوں <sub>ک</sub>ی منیاد و ال را تحاجن کی بدولت آخر کاراس نے رومته الکبسٹے کو تحضی سلطنت بنا ومار کا يه ميلان ا درون يخفي تعاليك<del>ن س</del>رو گوكا ني ثبوت اسكے مشتبه مونيكے نرر كھتا تھا كھ بمی کھٹا*ک گی*ا تھا۔ یما*ں تک ک*ربعض لوگو ن کا پیان ہے کراسکارا دکھلنے میں کچرکساتی نربی تمی اور و وسیوکی گفت بال بی بال بی ایک خیال پیپ کر سیونے جا نکراس مِثْمُ بِيثِي كِيا دِراُسِطِ اقتدار واجها مِسِ دُركراً نِشِها و توں كوجو اسكے خلاف موجو جمير مین ذیراکونکه بسب کونقین تماکراگر سیزریمی ساز شیون کے ساتھ مقدم جلاتوان کی وجرب فدونسزا ياناه وكنار مكن بم كرما تي سب مح م مي اسط مون كي وحد يعموث ما ي القصديريس دائ لي أي اس كون بوك تحريك كي كرومون كوتل كي ا

عكدانك الي الملك بنيط كرك اطاليسك النهرون من منين سروليندك الوقت اك

كنكن بغلوب بوقيدر كما جائ س فيصله كوج نهامت معتدل تفاا ورنها بت ذوروا مقرر نے مبن کیا تھا سرونے بھی کچہ کم وزن نہ دیا ملکہ اٹھ کوایسی تقریر کی جس میں بلی تورکی بھی تولیف تخلتی تھی اورسیزر کے نبیسلہ کی بھی سیسر سروے طرفداروں سے سیم کوکہ اگرموم زنده رہے توسسرو برنا می سبریج جائگا سنرسی کی تائید کی اورسیلانوس کے ا پنا خیال بدل دیا اور کھڑے ہو کے اپنی بہلی رائے ان الفا طاکے ساتھ تبدیل کردی کرمیرا مطلب سے بڑی نداولا مان تھا بلکہ سبے سخت ہمارے اور رومی اراکس مجلس کے لئے سے مخت سزاسوات قیدے کی ہنیں ہوسکتی۔ سلانوس کی طرح اوروں نے بھی سیزر تے موافق ہی رائے دی اور لیے میں میلا تنخص تماجںنے اختلاف کیا۔اسکے بعد کمیٹو کی باری تھی۔ اسے خ<del>ود سیزر ر</del>ہالات شبع طا بركيرًا وراس قيامت كي تقرير كي كدار اكير محلبرطب و غضد سي بحركيٌّ اور نزادیے پرانیے جم کئے کرمزائے قتل را جہاع ہوگیا۔ اس دقت سیزرنے انکیا طاک کی نبلج

مزادیے براہیے جہگے گرزائ قتل با جہاع ہوگیا۔ اس وقت سزرے انکا الماک کا خباطی الموخ کرانی جا ہی اور کماکین لوگوں نے میری تجوزے معتدل صفد کونہ انا ظلم ہے کونہ اسکے شدید بہلوے فا مُروا تھا بَس لیکن لوگوں نے اسکی نہ شنی اور تربیونوں کو بھی وہ اپنا ہم آ ہنگٹ کرسکا اُخو سرو ہی نے دبکر مراک اس جزوکو معاف کردیا۔
الجب سوآراکین مجلس کو ما تھ سکے لئے اہل سازش کے پاس گیا جو مختلف مقابا پر الگ الگ کئی حدالتوں کی واست میں تھے سہتے پہلے اس نے بماڑی سے لنٹولس کولیا اور آزاد مقد س کے ماشنے بی منڈی میں بوئی اس طرح کہ شہرے تمام مغزین اسکار و ماشک کو بی اس کے ماشک کو اسکار و ایک آئے ہوئے اس کا مار کو کی قدیم سے منا ہے ہم و بیاس کا دور دورہ تھا کو کی کا رفاع کو کی قدیم سے منا ہے ہم یا اس دار کا دوردورہ تھا کو کی یا دیکار تا کم کرنا جا ہتے ہیں۔ فرمن ہوا ف منا مرشی کا عالم تھا بھا اس کا دوردورہ تھا کو کی یا دیکار تا کم کرنا جا ہتے ہیں۔ فرمن ہوا ف

رار وخه کے والے کرے حکم دیا گیا کہ فور اقت ل کردے پھر <del>کھی جب</del> کولائے اور اس کے بعب دعلی الترتبیب نمام سازشی د و ووچارچار کرکے لائے گئے۔ اور مِلَا دے حوامے ہوئے ۔اس کے بعب دعب والبی می<del>ں سب و</del>نے بعض شرکا ی سادمنس کودیجسا کہ وہ لوگوں میں ہلے شلے کھڑسے میں اورمجرموں کی موٹ ہے بے خربلکہ اس نیال میں ہیں کہنٹا یروہ زندہ تھیوڑ دیئے جائیں تواسلخ عِلّا كِكِ اللهِ وه زنره تحعيّ موت كي خب ردين كاير ايك بيسرايب جور ویمیوں میں رائج تھا <sup>ت</sup>ا کہ مرینے کا منحوس لفظ زبان سے *تکالنے کی حرفت* ندمیش آسے۔ مِ وقت سرواس كام الله فاراغ بهوك كلم آيا توت م بوعلى تعي مم اب إبل شهر بيلے كى طىسىچ خاموش زتھے بلكەراسىتە بحرىغىدە بائ مسرت ا ورخوشی کی مالیوں سے اس کااستقبال کررہے تھے ا درآناً ن کے اسے سلام كرتے كه تو بى اپنے ملك كار كھوال اور بچانے والاہے۔ساسے بازار حراغ ا در شعلوں کی روشنی سے مجملارہے تھے عورتیں کو ٹھوں برح مع حرام کے اس کے اعزازمیں روشنیاں و کھارہی تھیں اورنشتا ق تھیں کہ اُسے عائد شہرے مجُومٹ میں گھرلوٹنا دیکھیں۔انخیس عائد میں وہ لوگ بھی اس کے ساتھ اور بتطير يجيع تصحبون فيراب براك معرك مركئ ملوس فتمندى سانتخارما با اور بحروبرمیں رومته الکیزی کی صدو درسیم کردیں۔ وہسب آبس میں ہی باتیں کرتے أتقط كربرهبدابل رومه ابنى دولت وافتدار ثروت وغنا يم كمل بعض رہے الاروں کے رہیمنت ہیں <sup>ت</sup>اہم ان سب کے تحفظ اور بقا کا سر<del>اسٹر</del>ک

بع جب اليار بن الأعنت خطره سي الحيس كاليا" ا ورب مشيد كوياليي غير مو الته نبین تمی کدأس نه سازش کابر وقت السداد کرلیا اوراس کے با نیوں ک يغركر داركوبهو كياويا كيوبجي رومي اريخ مي بيرسب برمي سازش تعي حواس طرام طریقے سے بلا شور و فسا دا وربغیر کسی منبگام کے فرو ہوگئی۔ اوراس کا بڑا گہراا ترخود ان لوگوں رٹرا و کنگن کے جتمے میں جلسلے تھے بنا نے کنٹلس اورکھی حمل عزماک عشر<u> سنتے ہی ان میں سے اکثر اُسے حیوار محیوار کے جلے</u> اُسے اورخود وہ اپنی یا تی ماندہ فوج کے ماتھ کا سانی انٹونئیس کے اجھوٹ ست کھاکے ماراگیا۔ باایں ہمہان کارر وائیوں برسسرو کو فراکنے والے بھی موجودتھے اورآمادہ تھے کہ خرف زبانی بلکربس چلے توعملی نعقبان بپونچانے میں کو تا ہی نہ کریں۔ اُن میں بنٹ سریٹ اور کہنا جاہئے کہ سردار سیر رمانس اور بسٹیا تھے جن میں سے بہلا توسال آئندہ پرٹریٹ رہونے والا تھا اور آخر الذکردو کی نسبت ٹرسوں ہوجا ى توقع تمى ينا پرسسروكي تفعل تم بون مي جدروز باقى تعجويد لوك أن همدوں پرنتخب ہو گئے اور طرح طرح سے اُس کود ت کرنا سٹرع کیا بھٹ لامنب (تقربرگاه) کے سامنے چوکیاں کھڑی کر دیں اور اُسے عوا مالنا س کو نحا طب کرنیکی اجازت نه دی اورکها تو پر کرتم ما هو تو حرف الو داعی حلف مے سکتے ہوا درا سے بعيد فولاً منبر سيبنيج أتراً ويستسرون مجبورًا اسى يراكتفا كى اورمب ضابط عهسده بغورت وقت كويا رحصت بونے سائے آیاجب جاموشی ہو گئی تو اس نے تسم کھائی یا ليا مركا الكل في اورا نوسك طرز يربيني تمم كما أن كريس في اين ملك كوي يا اورسلطنت كم رقوارد کا ساعضت ما مرس سے اپنی اپنی تسموں کے ساتھ اسکی تعدیق کی جسے <del>سیزہ</del> در ربون زیا ده برا فروخته ا دراس کوزک دینے میں کو نساں موسے اسی فرموسے انہو<del>ا کا</del> یر تو یک بیش کی ک<del>رسرو</del> کی غاصبار حکومت ختم کردی<u>نے کے لئے تب</u>ی کو معانی نوج و طن طلب کیا جائے <sup>ت</sup>غنیمت بوکرا*س وقت مسرو*ا ورق**ی**م **کا سیا خیرخوا ہ کیٹر بھی رمواف** مِرِثْ الل تعا. اسكي قوت أن كي را برتهي مُرَّ شهرت وعظمت سيست زيا ده اورا سالح دہ ان کے منصوبوں کوروک سکتا تھا۔ بنیا نچہ اس نے ان مخالفین کی نسا ہ تجوزس خاک میں ملادیں امرایک معرکه آرا خطبه بی<del>ں س</del>سرو کی اسقدر تعربیف کی کھ جمورة برك برك عزاد دين منظورك اوربا علان عام أسن ككسك بايككا جلیل *لنزلت خطا*ب دیاگیا۔ یہ وہ خطاب ہے جوکیٹوسنے اپنی تقریر میں اس*ت* دیا تھا اور بنطا ہر سے وہیلا شخص ہے جو (اسی وقت سے )اس لقب سے **مقب ہما** بوجوه بالاسروكاازان ونون شرير سب سيزياده جوكميا تعاليكو يهبت لوگوں کواس سے صدیجی سپیدا ہور ہا تھا جس کا باعث کوئی بڑائی مذہبی ملکھیے۔ که وه همیشه اینی ژائیان کیا کرتا تھا یجلس ملکی **جلب بوام عدالتِ انعساف** غوض كوئى جگه ايسى نةتمى جهال وه كشلن اورلننگس كا ذكر كال كرايني مبوانه ما ندهتا مجو ا ماسی رکیا محصرے بیربیاری تحریروں میں بھی اسکا بھیا ہنیں جبور تی اوراپنی کتا بول بر صفح ك منفح و وانبي توليف مس محرتا حلا جاتاب عب سدا سكا ولكر إوراطيف طرز تحریری (پڑھنے یا ) شغنے والوں کو ناگوار گذرنے لگتا ہے۔ مگراسقد درمشوق تودستا كي كم اوجود ووحد ورقابت كي آلائش سے بالكل باك ہے اورا يوقد باسامرث ببرك وباربى اى وش سربان كرا برمى تعديق إسى تورون بو بی بوسمتی برا مرا رضه *سے اسے اکٹر*ا قوال بھی لوگوں کو باد ہیں **گرجیے** ارسطو کی

اس نے کواکہ وہ بسے سونے کا دریا ہے۔ افلا طون کے کا لموں کی نتبت فربایا کہ اگر عطام اور ما کہی ہوتی تو وہ اس کے مشابذ بان میں ہوتی سفواسطس کی تعمایف کو وہ اپنا سابان عیش کما کرنا تھا بجب و موس تھنیز کی تقرید وں کے بارہ میں اس سے کس سے بوچیا کہ اس کے زدیک مسبسے ایجی کوئنی ہے تو اس نے جواب دیا کہ نسبت طویل " پھر بھی بعض لوگ جنیں و موس تھنیز کی تقلید کا ادعا ہے شکایت کرتے ہیں کہ سرقر نے اپنی کرتے ہیں کہ سرقر نے اس کی برائی کلتی ہے اور جن کا اپنی نظر میں بعض العاظ الیے لکھے ہیں جن سے اس کی برائی کلتی ہے اور جن کا مفہوم یہ ہے کہ و موس تھنیز اپنی تقریدوں میں بعض او قات سو جا تا ہے لیکن بقیر خوا ان تعریفیوں کو بھولے ہوئے ہیں جو بار ہاسسہ و کرتا رہا ندا نھیس یہ خیال آیا کہ سرق خطبہ آنٹونی کے خلاف لکھا اُسے فیلقوسی کے نا مے موسوم کیا اور یہ و موس تھنیز کی میں سے بڑی داد ہو اس نے دی۔

ادراس کے ہمعدوں میں کو کی شخص جو خطابت یا فلسفہ میں شہورتھا ایسانیہ کہ جبکی اس نے تحریری یا تقریری تعریف کیے شان ادرنا موری نہ بڑا صائی ہوجب سے برا تو ایس نے آسرون کے اسلار درسر حکومت ہوا تو اُس نے اُس کی اُلی بر منطقے کے واسطے دوی ٹھڑت کے جھوق حاصل کے (جوایک فیرطلی کے لئے بڑا اعزاز تھا)۔ اور آریو باگوس کی مؤ موالت سے یہ درخواست کی کہ آرائی بہ آب نیا ما یحفز میں رکھے تاکہ اہل شہراسکی تعلیم سے نتیفی فی ہوں اور شہر کی بوت بڑھے سروے دوخطا یک ہیروڈس آور ایک ایک اپنے بیٹے کے نام میں موجو دیم جن میں دہ اُنہیں کو آئی بہ سے درس لینے کی اگی اُلی ایس نیا کی ہے کہ ذہ اسے بیٹے کا ایس نیا کی ہے کہ ذہ اسے بیٹے کا اُلی سے درس لینے کی اُلی سے دری منع کیا ہے کہ آئی ا

ںسے دوستی نررکے <u>۔ سرو</u>کے صرف دوخط یو نانی زبان می<del>ں نص</del>ے کے لکھے ہوسے یں ایک تروہی جس کا اوپر ذکرا یا اور د وسرا نی لوپ کے نام کا ہی جویا ئینطہ کا ہے تما .ليكر إگر <u>گررساس</u> واقعی مدکاراور بداطوار م**تا** توج <u>گهرسرو نے مک</u>ھا و **و باکل سخ**ا لیں وورے خطیں جواس نے گلے شکوے کتے ہیں کہ بی نوپ نے اہل مائز نطبہ سے اسے بیعز اغزازات کی منظوری نه دلوائی ان میں کسی قدر ونایت پائی جاتی ہو۔ سرو کی خودت کی کا اندازه ایک اورطح پیرن موتا ہے کہ وہ اپنی فصاحت لوزیاده دلکش بنانے کی خاطر اکثر آئین متانت و شایسگی کی پر واند کرتا تھا مثالاً ہب <u>مُنے ٹیں</u> اسی کی وکالت کی بدولت ایک مقدمے میں قید ہوتے ہوتے بچا وربیراسی کے د وست سابی نوس پراس نے بقومیسے ون بعد مالش کردی وسروكوبت طيش يا دراس عض يس كنه ركا الشمن في كيا تم يسجم بوكه تم ا پنی خوبیوں کی وج*ے بڑی ہو گئے تھے اور میں ہی و ہشخص نہ تھ*اجس نے مقد لوس دسع تاريك كياكه مدالت تهارا جرم نه ديجرسكي ؟" ایک مرتبه <u>کراسوس</u> کیاس نے بہت کچو ترصیف وثنا کی اوراین فصاحت کی ہمی خرب وا دیا ئی لیکن دوتین ہی روز*ے بعد*اسی طرح علانیہ کسس کی مذّمت <sup>کرنے</sup> لگا، اس قت کراسوس بنے آوا ز دے کراس سے کما بیسسروکیا دو دن ہوئے اسی جگرتم کھرے ہوئے میری مرحت سرائیاں نس کرہے تھے ؟"سسرونے جواب یا وال من في الى ضاحت ايك أرب مضمون رصرف كي في !" ایک دروق برکراسوس نے پہلے تو یہ کہا کہ ہارے کھرانے کاکوئ آدی ساٹھ برس ر ا د ونس صبيا ، پير كيون بعد خو دې اس كې ترديد كي د كينو كامبلا ايسي بات كينوكا

اِل ہی کیوں آ ایسسونے کہا «لوگوں کوٹوش کرنے سے سلے، کیو کہ تعییں ڈر رقيم كى با ترن سے وام الناس مهرمان بروجاتے ہيں!" ہے بڑسرونے کیا" ان کا یمئلہ می توبیان کروکر سب چنرس تعلینہ و<sup>ا</sup> وس کا ایک میاک شخصتی اکسیسے اس قدرم شبیہ تعاکہ لوگ اس کی اس کھ ۔اُس نے ایک مرتبہ محلیں مکی میں نهایت عدہ تقریر کی ۔ لوگو<del>ل</del> لے متعلق سروسے رکئے ہوجی' آپنے یونانی میں جواب دیا <sup>موا</sup>ک سیس کرام جب كراموس لكب ننام كوجانے لكا تواس نے سسرو سے صلح كى جا ہى اورايك كى الصرام كرك كف لكايس آج آب كياس أؤس كا وركما ناجي آك بال كما وُل كابسرو نے بی ای فوش اخلاتی کے ساتھ اس کو قبول کیا بیند روزبعد د وجار و وستوں نے ا<del>س</del> ا بي نس (جوان د نون سبه و كا مخالف تنا ) آھيے گئے اورصفا ئ کر لينے کاخوا إلى ج في كماد ائيس وانى سمى ميرس إلى أا ورمير المكانا كما ناجابتا ب اس کا کراسوس کے ساتھ اس قبم کاطرز عل تھا، واٹی نس کی گردن سوجی ہوئ تھی اوروا یک مجود کالت کرد اتھا اس برسسرونے <del>میونے ہوئے</del> مقرر کی مُنتی کہی! ورب ایک نترہ سی نے خردی کہ وائی نس فوت ہوگیا بھر فورا ہی معلوم ہوا کہ نہیں وہ زندہ سلامت ہی تو مرو کمنے لگا"اس فری کوفدا ہلاک کرے کراس کے متعلق فبریں ہی تبی نہیں ہوتیں وہ مراکبے لگا"اس فری کوفدا ہلاک کرے کراس کے متعلق فبریں ہی تبی نہیں ہوتیں وہ ببزير قانون من كروا تما كه ملا قد كميه مناكى ار منى سيام بول مرتب يمروي

ہیں اراکی محکم اس کے خالف تنے توانغیں مں ایک سے زیادہ س *کر* مِین بین سے طین مں اگر یہ بات کمی کرمیرے مینے می توبیۃ فانون نا فذہون میں کیا۔ پیر*ک* روکنے لگار صاحبو آؤاس کو تھوڑے دن کے لئے ملتوی کردیں ہجیو<mark>ں ہم ابت</mark> ون تظارمي نيس رکھے گا اُ <u> اَلْوْمِينِ نَا</u>ى اَيكشْخص رومه مِن تعاجس كي نبت فرنقي الصل مونے كا شبرتعا كِي <del>مِقْد</del> *ے بان سرو* و کالت کرد ہتما اُس نے ٹنکایت کی کہیں متاری تقریبنی*ں ہُن* کا <del>یہ</del> نے جواب یا مال مالا کر متمارے کا ون میں جید ریے ہو ئے میں ب<sup>ہ</sup> <u>مثلرنیوں</u>نے ایک مرتبه *اُس سے کہاکہ و کالت* کی مدولت ہتمیں نفع ہوالیکہ بٹہا دیو<sup>ں</sup> سے زیاد و خیارہ را<del>یسرو</del>نے کها مجھے اقرار ہوکیو کہیں اتنا فصیر گفتار نہیں جتنا کا ى نوع شخم كى بت افواه تمى كوائر نے لينے باپ كو زہر كى روٹی كھلادى <u>۔ اور مو</u>م و ئ بت دعمكار إبقاكه من تمارے فلاف تقرير كروں گا ور فلاں فلا سخت الزم كَاوُلُ كَا اللَّهِ مِنْ كُمَا "بِمَا يُ بِالسَّاءُ بِرِبِ ثَمَارِي رو في سه المِنْ بِي إِ" مقدمے پ<del>رسکین ٹنٹر نے سر</del>وئمیت کئی وکیلوں کوروک لیا تھا، گرعدالت میں فو دہی بولے جا گاتھا اوران میں سے کہی کواپنی <del>وات ک</del>ے کھر کنے سننے کا موقع ہی نہ دیتا تھا۔ اخر فیصلے کا وقت آگیاا ورا راکیں ہدالت اس کی مرافقت میں این اپنی رائے کو ہی رہے <u>ہے کو کرسرو</u> نے اُسے یکارکے کما میمکس شنس جلدی کرو۔ وقت کونینت جا نو، اورج کی کمناہے کمہ لو ک کوئی او چھے گا می منس کر رہے کہاں ہو ؟" کے یا دجود لینے تین بڑا قانوں دان طاہر کیا کرنا تھا۔ گواہی کے موقعے پرجب اُسے کہاکڑیں سى تنازىم يى منكر نبيرك اس كى دفدى بوالكياكدسروتها داب كون تما إ" ال رطين عي وعام طور پر مذام عي ۔ وُ دنتيس بنايت م مارنے کی تعلیم دی تھی '' جب <u>اسلز</u>نے کی عدالت میں ایک فق<sup>ی</sup>ا می تقر*ی* ، نیئر نے تین مبت برصورت ل<sup>و</sup>کیاں تمیں ۔ ایک بلا قات ہوئ ۔ آسینے بے پیلف ایک م شخف <u>ایا ک</u>ہ دیو تا کی ہے اجا زت نسل تیت ر لى سېرى

ليس نجس كينبت شهرت تمي كه غلام زاده سي محلس مي حيد خط . عاطع چیخ چے کے مناہے توستسروسے اس پر بینفر احبیت کیا ک<sup>ور</sup> اجینبے کی لوتی ماست منیں اس کا کاس بی تو نقیبو سے ہے ؟ فاستر آلا اس سلاكا بليا تعاجب ابن مطلق العنان كے زبانے من فهرتیں بنا بر مدر سینکرول کو بلانحیق مرواد یا نتا - اب پینخص اینے امرات کی برولت اس قدر مقروض لیمچورًا این جائیداد و ں کی فروخت کے واسط فرمتیں نتایج کرنے لگا یہ دکھیکرے سے کیا ''میں ان فہرستوں کوئمتارے یا واکی فہرستوں سے زیادہ پیند کرتا ہوں؛

وض اسم تحری ما دت سے اُسے سبت رسوا کیا اور لوگ اس سے بیزاد موسے لگے لیر کو دیس کے طرفداروں نے جو ساز میں اس کے خلاف کی اس کا باعث

لو قلیس ایک بوجوان امیرزا ده اور نهایت دلیرا ورمضبوط ارا دے کا آ دمی تھا بیترر کی وی بمبیرے اُسے عشق مواا ورایک رات حب عورتیں وہ نمہی رسوم حنمیں مردکسی طرح اداکرری میں ہوسکتے،اداکررہی میں کلودس ایک دومنی کاجیس بدل کے اسے گرسنا

سے ڈاڑمی موتخیں منتقیں اسلنے امید تھی کہ بہ آسانی ٹیٹیی کک رسائی ہوجا کیگی۔ لیکن اتنے بڑے مکان میں رات کے وقت اُس کو استہ معلوم نہ موسکا اور سیٹرر کی ال كى خادمها وربلاك إدهراكه ومملك وكليكر اسسة نام وجيا اس وقت كلوديس كو مجورًا لولنا پڑاا ورائس سے زا وار نبا کے) کہا میں مہتیہ کی ایک نوکر آبرا کی ملائٹ میں ہوں

لیکن اور بلیآنے بوسلتے ہی ہمان لیاکہ بیر زنا مذا واز نئیں ،ا ورجیخ مار سے عور توں کو کارا ننوں نے فورا گھرمے دروازے بند کرے مکان میں ڈہونڈ ناشروع کیاا درآخر کا اسی آبرا کے کرے میں حس کے ساتنہ اندرا یا تھا، وہ پکڑا گیا۔ اس موالے کا بہت پر ماہ

سيررك تواين بيوى كوجورو يا اور كلوه يس يرتوبين ندمبي كامقدسه قايم كيا

يوارك

اس نمائے میں تسرو، کلود میں کا بہت دوست تماکیو کرکٹن کے معاطم پر سے بی بھی جیب اس سے ابنی رہت میں بیات میش کی کریں آن أريخون س شهرسے باہرگیا ہوا تھاا ورمقدہے کا دارو ماراسی قول کے بٹوت برآ تھ اس دقت سنسرون برگوای دیدی که کووی اسی دن میرے پاس آیا تما اور مرسی د برک فحلقت معاملات میر گفتگوکرتار داس دانع کی نیفسه درست موسے میں شعبہ شین گرمام طور پراوگوں نے بیم کا ایستسرونے کی سیائی کی خاطر بیشا دے نہیں دی بلكه اين بوى تارنت يدك كن سنن سه وى ب اورتارت يد كوم كورى س عداوت بیدامونی اس کی وجدید تھی کرست واس کی مین کلود سیکے یاس مبت آیا جا یا ارتا تعاجة قريب بى رمبتى متى اورمنتهور تقاكرت سروس شادى كرناجاسى منى المكداسى غرض سے اس سے درکے دورٹ لٹس کی مونت بیام بھی دیا تھا .غرض <sup>تاریش</sup> بیہ اُسے اینارقیب بھی تھی اوراً سے جاتی کی بھی وسمن ہوگئی تھے۔اور چونکہ وہ ہنا ہے عت مزاج اوراسین میال ربهت ماری می امذا اس نے مستروکو کلوڈی کے خلاف گواہی دینے برآمادہ کرویا، اور مجی مبت سے نثرفائے تہریے اُس کے ضادر شوت ساتی، ن در وغی، اور حورتوں محصت دری کی شهادیش دیں، توکس سے اپنی ما مائیں میں کر نابت کیاکہ کو حتی سے اپنی سب سے چموٹی مین سے ساتھ اس دقت زنا کیا جبکہ وہ کو مکتر کی بوی مخی- اس سے علاوہ عام بقین تفاکہ ہی فعل اُس سے اپنی دوسری بہنول <del>ٹر ش</del>یر وركوو يك ساته بحى كياب ان مي عليه تو مرسس كي روم محى اور دوسسرى لوشکس پارسے بیا ہا تھا اور وہ کوآ ڈر نمیشہ رہیہ ہائی ) کملا ٹی کیو نکداس سے ماشق نے ما نری کے سکتے وسینے کے بچائے وموکے سے آنبے کے بیسے جنبیں کواڈر نرٹ کتے ہیں بٹوسے میں ڈال سے آسے و بدیدے سے اسی بن کی بان بر کاوڈ می کی براطواری بترملاتها باين ممدعوام الناس لزم محطر فدار متحاور حب أبنون سف كوابول احدالرام

و الدن الون کے خلاف اتفاق کیا تو اراکین عدالت ورگے اوران کی مفاطعت کے کئے فوجی دستہ متعین گرنا پڑا۔ مجر بعض لئے اپنا فصائختیوں پراس ا مازسے لکما کٹس تے میاف معنی می مجمد میں مذاتہ میں اورا خرم سطے یا یا کہ کنرت راے مازم کو رہا کرنسنے كى طرف سے مس من منهور تفاكد رشوت كوسى وخل سے عنائج كولس كاجب دوبار ه اماكين عدالت سے مامنا ہوا توائس سے كماكن تم بے جو فوجی دستہ بلوا یا تھا وہ امر نظرسے داقعی درست تھاکہ کس کوئی مہارا روپید ندھین سے ا، اور حب کلولتی سے تسترد کوشرا یا کر حول سے متاری گواہی کا متبار نہ کیا توسسترد سے جواب دیا <sup>رو</sup> ہاں بھیس نے تومیرااعتبار کیا ہاتی متیں کو بھی کم سے کم متبارا تو اعتبار آیا ہیں اکیو کم ابنول سے رویسے ندایا رہا مذکیا ؟ منوری اس خطرے سے صحیح سلامت بیج نکلاا در دوسرے ہی سال مرہبوں بھی غن ہوگیا تواب ننڈ دیڈے سائھ سنسردے دریے آزار ہواا دریات بات کا طوفا بناكے ہراکی شخص کواس کےخلات برانگیختہ کرنا تیروع کیا۔عوام النا س کو مام کیسند قوانين دضع كركے اسّ لئے ایناكر لياتھا اور پيزواور تے بی نس دولو فصل اس كی تخ کے مطابق مقدونیہا ورصوبہ نتام ہاکراً سے طرفدار ہوگئے تھے ۔خاص اِل شہر مرآ ہے اپنے مردگاروں کاجتما بنالیا کتا اورسلم غلاموں کی ایک جاعت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھآ تھا۔ اُس زمانے میں تمین آ دمیوں کی قوت سب سے بڑھی ہو ٹی تھی اُن میں کرانٹا تسسرو کاعلانیه دشمن نقا بمپتی بے پروا نی سے کہی ا دہر ملیا تا تھا کہی آد حراور مسرا تفرمت تزرابني وزج سميت غا لسدمارما تغاراسي سيرم کی کرساین علاقے میں مجھے بھی کوئی جہدہ دیدوگو اس میں شبرہنیں کرکٹن کی سازش کے زماسك سے ان دونوں بركت يدكى بيدا ہوگئ محق تا ہے سنتے دسے اس كى درخواسسى ل ارال الودى يع جب يرمناكرستسردميري گرفت سے باہر مواجا بتاہے تو فورااللا

معالحت كرف لكا ورسادا الرام تاركشيد عرركم كاس كا ذرحبت واظهم ہے ساتہ کرنے لگا گو ہاکو ٹی ولی نعزت منیں بکہ محضر ایک دوستا مذتکر رخی متح کی وجهسه وه سيك ستسروكي شكايتين كراتها ان حالا كورس بالأخراس لواس قدر مطن كرديا كه أس ني سيرري مذمت سے انتفیٰ ديديا اور بيرمعامل ملی میرمصروت موگیا میربات سیزر کواتنی نا گوارگذری که وه اس کا دستمن اور کودی کا ہم آ ہنگٹ بن گیا اورائس نے بنتی کو بھی سنتسروسے بزطن و سبگامذ کر دیا۔ نیرایک عا جلے ایس کماکہ میرے نز دیک تنبلنس <sup>ب</sup>کیتی جس اور ان کے سائتی بلاعدالتی تحقیقات بیگنا ہ اور خلافت قانون قبل موے ۔ ہی وہ خطاہے جس کی جوابد ہی کے لیے *م* ولمزم بناسحطلب كماكيا تمااوروه غربب اس خوف ميں كەنمغلوم كيانيتجه نخطي اسپنے لِیرے بدل کے بال پریتیان کئے ، فرما دیوں کے لباس میں گیا تھا کہ لوگوں کے رحم دکڑ ہ طالب مو۔ گر حید مباک اور بدز ہان لفنگوں کو لئے ہوئے کلوڈی سائے کی*ے۔* ائس کے ساتھ تھا۔ جدھروہ جاتا یہ لوگ کہی اُس پر قبقے اُڑاتے اور کہی کوڑا کنکر پھنیک لوگوںسے التجاکرنے میں مانع آتے سمے بایر بمرسب سے اول قریب قریب تا مرحکا مرکے طبقے سے اُس کے ساتھ اسینے اسینے لباس بیل دیے اور کم سے کم میں ہزار شرفیت زاد سے بال پر بنیان کئے اُس کے یجے پیچیے متع کہ اُس کے واسطے لوگوں سے مہروکرم کی امستدماکری بیرمجلبر کا احلام رمان قانونی کے ذربیعے تمام اہل شہرکے کیرے سو محک نے *شیط بق پر* بدلوا دیے جائمیں لیکن ا*س تحرکب کی قض*لوں سنے مخالفت کی اور جب كلودى ك لين مسلم وميول سے ايوان ملس كو كميرليا تواكثرار اكير ملس روت اور كيرست عيارست بحام على - مراس قياست خير منظر ريمي مخالفوں كون رحم آيا ندم اورسوااس کے کوئی مارہ کار ندر ہاکہ یاست سرد فرار ہومات ادر یا کلو دی کے ساتا

بدريه توارفصله كرس ستسرونے بید بہتی سے مدد چاہی ۔ دواسی خیال سے بیلے ہی ل گیا تھا اور لبن مهار مى راسين مكان من مقيم تقامستسروك اول تواسيند داها د بيزو كوجي مير والااس سے بعد خودگیا لیکن حب پلتی کو اُس کے آسے کی اطلاع ملی تو وہ سسہ دست آنکه جار نذکر سکا کیونکه اسے یا دیما که اس کی عدم موجود میں کمیسی کرا ٹیا ک سیسرواکی اورائس كے طرز على خاطر لراً و إاوركس كس طرح اس كو فائده بينجانے ميں كوشال رہا گراب تیزرکے ا نتارے سے میں کا وہ نیا نیادا ما دبنا تھا اُس نے تتام بھیلی مهرانیا<u>ں</u> مجلادیں اور جب سنت کروسلنے آیا توانکھوں بڑھیکری رکھ کر۔ دوسرے دروازے ست باہر حل دیا اور ہنایت بے مهری سے القات تک مذکی حب پمتیں نے بھی سا تہ ہوڑ د اوروهٔ من تهنار کمیا تونا حار موسے قتضلوں سے دامن میں بنا ہ جاہی۔ گئے <del>بی تن</del> توسب عادت در شی سے مین آیا گرینروز یا دہ اخلاق سے ملااور کینے نگا کدا مصلحت اسی میں ہے کہتم کوڈی سے وب جاؤا در تہوڑے دن تک صبرکرو کہ یہ آگ جو آس سے جوگا ہے فرو ہموجاہے ، اور بیلے کی طرح اس مرتبہ بھی ملک کونشا و وانقلاب سے بچالو جس کی کلودی نے تیار ماں کی ہیں۔ سنتسردك يرجواب اينه دوسول كوسايا اوراك سعمشوره يوميا الوكلس مغیرے رہے کی راے وی کراس کے نرویک آخریں سنترو کاجیا اجتماع اورول الع مک سے ملے جانے کی راے وی کداس صورت میں جب کلو د میں کا بداکر دہ

میرے رہے بی دانے دی اداس نے مردیک احریم سسم و قامینا ہیں تھا اوروں کے فکک سے بلے جانے کی دان دی کداس صورت میں جب کلو آئیس کا پیداکر دہ بوسٹس فرد ہوجائے گا تو بہت جلدلوگ اُس کی دائیں جا ہیں گے۔ اسی آحسنسری دانے کو بستہ و لئے بندکیا۔ گرجائے سے بہلے اُس سے مزوا کا ایک آب گیا ایک اُسٹ کی اُسٹ کی اور آسے قطعے میں اس کتے کے ساتھ بطور فدا آ

و رومه کی مربرست، منرواسلے نام بم الن ودستول کا ایک بدر قرب سے آدجی دات کے قریب وہ تسرسے با ورضقاليك ادادك سے لوكانيدكى دا و اختياركى -لیکن جب اس کی فراری کا حال کھلا و کلو ڈیئیں نے لوگوں میں اُسسے جلا وطن کرد بی توکب مین کی-اوراسینه حکوسے اس <sup>در</sup>یرانگ اور مانی <sup>به حرا</sup>م کر دیالینی اطالبه س مانخ میل کے اندا ندرمالفت کر دی کہ کوئی آسے اپنے گھرمیں مذا ارسے -اکثر لوگوں گئے اس فتوسے پرمطلق التفات نہ کی اورا تناہے را ہیں کو نئ دقیقہ ست پیرو کے احترام و مارات میں نذائعار کیا۔ گرنو کا نبیے ایک شہر ہوتیم میں جواب و تیو کہلا تا ہے ہا یک تتخف دنبتیں نے کسے اینامہان بناک نباکنے اکارکیا اورکہلا بھیجاکہ نتہارے آباریے کے لئے میں گانوں میں انتظام کردوں گا معالانکہ بیٹی غین صرف آس کا دوست بلکہ مرمون مان تفاا ورسنتسروسك أمن ابن فضلي من ملطنت كا صدر مقرر كر ديا تفا- اسط مسيح متقالید کے برمیرے ،جس سے کہی بڑے دوستانہ مراسم تھے اُسے آنے سے روک دیا وران باتوں پرافسرد و ہوکرستسرو، برنڈزی کی طرف لیٹ گیا۔ پہلے دن حب وہ جا میں بیٹیا تو ہواموا فت تھی کئین تھوڑی دیر بعد الٹی چلنے لگی ا درائس کو ساحل اطالب لونما یرا برگر دوسسری مرتب ده بخیره عافیت دوسرے کنارے بندرگا و دیراکیر مک بہنج یااوران سے پینچے ہی اثناہے ،ایک بمونیال اور سمندر میں مدّو جزر کا تلاطب آیا ہی کا ہنوں نے بیعبیرکی کیسٹ وکی علاولنی زیادہ مدت یک مذر ہگی کیونکہ جیسے رس تبدیلی *کا علامتیں ہیں ، اوراگرحی* ہونان میں اس کی بر<sup>د</sup>ی خاطر مدارات ہو دئے اور استے عني مندج ق م ق قامات كوآسة سق بجر بحي وه ب دل در رخيده ر دا ورايك حهال خبیب عاش کی طرح اس کی تکامیں آطانسیہ ہی کی جانب تکی رہیں۔ نی لحیت ابنے معائب پراس کی افسروگی کی نوبت بہال کٹ ہونے گئی تھی کہ ایس خص سے

لرا درمطالعے میں صرت کیا ہوا اس کی اُمیدند مخ ، سے اصرار کی کرنا تھا کہ مجے مقرّر ماضلیب ند کھو بکہ فلسفی ، کیو تکہ ت فارز د کی فلسفہ ہے ، ماتی خطابت اور فصاحت کومیں اپنے مقاصد ملی ہے ض ا درا رو*ں ہے طریق پر ک*ستعال کر ہم ہوں الیکن سحی بات یہ ہے کہ نام و مو د کی ش میں وہ قوت موجود ہے کہ نغوس النا بی سے سارے آ مار فلسفہ دمل *جا۔* اوران سنے دلوں میں ہوعوام برحکومت کرتے ہیں بل حول اور عادت سے انمیں کے عامیا مذور بات کانفش من جا تا ہے۔ اوراس ایرسے نقط دہی امل سیاست ہیج سکتے ہم حوارگوں سے معاملات میں دخل دیتے وقت نهایت اصیاط کریں کدائن کا تعل*ق صر*وست سے رہے مذکران جذبات سے جن سے بیرمعا ملات پیدا ہوے یاجواک کی کا د مرتوبک ہوتے ہیں۔ إس طرح مستروكو ديس كالاد كركلودي سن اس كمكانات اوركميول جلوا نا نشرف<sup>ع</sup> کیا اور بچرائس سے متہرسے مکان کو جلا کروہاں ا تعمد کرایا۔ اس کے علاوہ سنتہو کی اطلاک اور سامان کو ہمی آ ئے نیلام کرنا جا الیکن کوئی ان کا خریدار نہ کوا ہوا، ہرجال ان بیا کیوں سسے کلو و کم ب قایم کرلیا کدامرا تواس سے درسے سکے اورعوام اُس کے تابع ہو سکے خیر غسخت تمرّدا ورلهو ولعب كامتوق بيدإ كرديا اوراب برسطة برسطة استعميني زوراً ذا ئى بركرما بذهى اوراس فلسنه دنى براعتراص كرمنے تشروع سكے جواس بخساب نتح كرده مالك مي حاري كئيستم - يدانسي ذكت مي كريم كي ورُدييني رِرِي بشياني مويُ الدا يناطرز عن بداكراسينا العاب م دامیں بلانے کی بحت *کومشسٹ کرنے لگا۔ اِس تحریب کی کلو دیکی سنے ن*ھا لفت کی مبس کلے کے الاتفاق معلور کیا کہ حب مک سنتمرو واپس مذا جا سے کسی سرکاری

بنوا وسيلے جا ميں۔

کارد دائی برمجس فیلوری مذر دے ا اسی زا مذہب اور سنت و کے بھائی کو تمش کو جوم و ول میں جیبا بڑا تھا لوگ مقتول ہجہ کے جو ڈرکئے۔ آخر عوام الناس کے خیالات بدلتے نظرا سے اور ایک شربیون آین بیں مبلو کو اتنی حبارت ہوئی کہ جر وظام کے الزام رکو آو میس کو تحقیقات کے واسط طلب کرے ا اور جہایہ شروں کے بہت سے لوگ بھی کے شرک ہوگے اور اُس سے جاکے کاؤر آئی کوچک میں سے کال دیا چومب کو جمع کرتے داے لی۔ اس موقع پر (مستہ و کی با طلبی کے سانے ) جس اُنا تا اور یک زبابی کے ساتھ کو گوں سانے اے دی مہتے ہیں مہلے کہی ندی سے جلا می مجی سے دو رہتی میں کم خدر ہی اور اُس سے ان شروں کے نا مجن میں کوگوں سانے جلاوط میں سے دو رہتی میں کم خدر ہی اور اُس سے نا تشروں کے نا مجن میں کوگوں سانے جلاوط میں سے در اور کی دارات کی متی سے گزاری کے خطابیعے اور کو دیا کہ اس سے سانے جلاوط میں سے در ایس میانات جنیس کلو و می سے شروا و یا تھا از سر نو سرکا دی خوا نہ سے

سکے مرّاح پیلیس کی قاطر اسسے سکے متوانی کرلی۔ مستروسے روحہ بہنے کے ہوڑی ہی عرصہ بعد کلوڈ کیس کی عدم موج و کی کوئیت چانا اور جاعت کثیر سامند نے کر قلعے ہیں گیا اور وہاں آن او حوں کوجن بر کلوڈی سے کام اور واقعات درج سنتے اور میورڈ الا جب کلوڈ کیس نے اس سے مقلق بعدیں موال اٹھا یا توسستنہ وسنجواب دوباکہ کلوڈ کیس درمال طبقہ امرایں سے ہو قا او نا شربیون نہیں

موسع الدااس اسابى امارى اوروكيداسك استفران رموني ميكياوه عى خلات ما ون كيا- اس بات بركيم مبت تارامن مواا ورستسروي ما تعنت كي كرا الرم كلود يكا وزعل قابل اعراض بتام يربرى ب قامده ، ورزيادتى كى بات بكاب محلس مكى ائرك تمام توانين واحكام كونا جالز قرار دسه بجن مي وومي سنال موگاج میں سے بائی رفطہ اور قبرس میں کیا گا اس داقعے سے ستسروا در کیٹو میں اختلاف ہوگیا اوراگرمېرملانيه مداوت کې نوبت پذا ئې ماېم وه بېلې سې سيځنگفي اور د دست تې مېي باتی نه رسی-اس کے بعد میلوٹ کا وی کوفٹل کردیا اور حب حب صابطہ بازیرس موئی تو ستسرد کو اینا دکیل بنا یا اس دقت مجلس کمکی کوید اندلیث، مواکدمبا دانس<u>تو</u>طیعی امو ا در پر جسٹ شری کی تحقیقات شہریں بدامنی بیدا کردے، اس کے اُنہوں سے اس کی اور دیگر مقدّمات کی گرانی پنتی کوسونپ دی ج عدالتوں کیے علا دہ شہرس می انتظام قائم رکھے کا ذمّہ دار قرار دیا گیا۔ ہیں سے راتوں رات چوک کے ار دگر د رجاں مبس اور مدالت عام ہوتی متی ) بیرے قایم کردیے اور بیر د کھیکر میلو گھرا ایک سترواس غيرممولي ابتام سے مرعوب اورخوت زدہ نہ ہوجاہ اوروكات بخوبی نه کرسکے۔اسی نظرسے اس کے مستہ و کویا لکی میں اسنے پر رمنا مند کیا اور کمیدیا كحب كك اراكين مدالت اب اب مقام برنه بيلي ما بين تم اسى بس آرام كرنا كيوكم ارم ہوتا ہے *سنتسرو منصر*ت الوار کی لڑا ٹی میں بردل تھا بلکہ بوسنے میں بھی اول ڈل ت مجكمآ اور لبیاتا تنا اورا كثرمرته بهانتك مواكه نمتیدست گزر كرنفس مصنون نک نومت اَكُنَى إُوْرِي كُلِيانا الله ولرزنا فركيا- آفت يه محى كراج بي أسب لتى مس موريناكى وكالت كرتي متى حب بركمينوسن مقدمه دالركياتها، ادركوسنسش ميريمي كه مورش شيس كي مال تقريم سے بجس کی اس مقدمے میں بڑی تعرفیں مود کی میں امیری تقریر کم ندرہے۔ خوض

وه دات کومبت کم سویا تما اور نوروسنگری وجب سیسیا باس اسدر بر سده امور سه سند کرمیآوی و کالت امروی که اس وقت ایسته سے بد تر تقریری اد حرایی سے انزگر میآوی و کالت منروع بی کی بی اوراس کے بیابی ادران کے میتیار ہیئے نظرا کے اس کے اس کے بیابی ادران کے میتیار ہیئے نظرا کے اس کے در بن کی لرز میں بنتی تقریر کر سکا مالائلہ خود میآو کے جرب برخوت و تشویش کے کوئی آزار نہ تھے اور نہ اس سے بال بڑھا کے سنتی نہ ابتی لباس بینا تھا جی کہ خالباس کے بوت و اضطراب جرم میں بی ب بروائی بھی ایک حدیک میڈر کئی گرست سرد کے خوف و اضطراب کی بنیت عام خیال تھا کہ اپنی ذات کی بنیت عام خیال تھا کہ اپنی ذات کی بنیت عام خیال تھا کہ اپنی ذات کی بنیت کے ساتھ کے انتہا کہ اپنی ذات کے ساتھ کے انتہا کہ اپنی ذات کے ساتھ کے ساتھ کے انتہا ہی داست کے ساتھ کے انتہا کہ اپنی ذات کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی خوال تھا کہ ایک میں ساتھ کی س

انمی دنوں نوجوان کر آسوس والاصغر) بِأرتحتيه مِي فوت ہوگيا اوراس کی مگهہ ستسرد کامن کے حمدے پرجے رومی آگور کہتے ہیں مقرر ہوا۔ بیر قرصا ندازی سے و ہسکیشیکا والی بنا کے ۱۲ ہزار بیا دہ اور ۲ ہزار سوار کے ساتھ بھیجا گیا۔ اُسے خاص کام یہ بتا باگیا تھا کہ ریاست کینے و وسیہ کو دوبارہ وہاں کے باد شاہ ار او برزن کے زیرگین کر دیے۔ جنائحہ اس کا م کو بلاخبگ اس سے اتمام کو بہنیا دیا۔ خود اہل سلیشیہ ب نتام کی نشورش ، اور رومیو ل کا یار تقمیر میں شدید نقصان ہوتا و مکیکر انو دسب ستسروك البيخ معتدل حكومت اورزمى سے انمیں محرا نیا کرلسہ ر سے رئیسوں کے تحفے تحاکف لینے باکو جوڑد سے اور سرکاری صیافتوں کاجورویہ و بدداروں کو ملتا تھا، وہ مو تو و کیا۔ گرصو نبے سے ذہن ادر تعلیم ما فیتر اشخاص کو وہ روز آ ابین گربا تا اور فیاصی سے ساتھ آن کی مهانی کر آتھا۔اس سے گھر ارکوئی دریا ہے نوکر نیچ اور نه طاقاتی اسے سویا ہوایاتے تھے کیونکر وہ سوناملیا و ہبت صبح اٹھیاا ور دروام راكر شك لگاادر ولوگ سلام كرك أت أن كاه د بى استقبال كرما تما، بان كرتم

میں کہ اس سے کبھی اسپنے کسی ماتحت کو ڈنڈوں سے نہیں بٹوا یا ندکسی سے کیڑے کھا ا اکا حکر دیا۔ نہ تصفیے میں یا سزا وسیتے وقت بدزمانی کی۔سرکاری روسیئے میں سبت فبین ہواکر نے تھے اخیں مسترد سے بہلی ہی نظریں بعانب لیا اور اس سے الندادسے خو د مالگرار رعایا کی زیر ماری می تخفیف مولمی ٔ ساته می حبن خطاکار و س سن خیات کا رویبیه مجرد یا اتنمیں کو نئ سزانڈی اور متمری حقوق سے بھی محروم نہ کیا۔اسے اپنی ولاميت ميں لرا بي مجى لرسن برسى أوراس ميں أن ڈاكوں كوجن سے كو ه أما توس بمراہوا تقا، اس سے ٹنگست دی۔ اسی بنا پرسسیاہی اُسے سلام کرتے وقت آمیاطؤ ربعنی امیر") کے لفظ سے خطاب کرنے گئے ستھے۔ کیسی س خطیب سے اس سے چند سلیشی تبیندووُں کی فرالیٹس کی تھی کہ انھیں رومی تاسٹ مگا ہیں رکھا جا ہے۔ تسترونے ازرہ نازجواب میں لکھا کہ اب سکیٹنیہ میں منید دسپے ہنیں رہے بکداس ریخ میں کا آیہ بھاگ سے کہ ہرطرت امن وامان کا دُور دُورہ ہے اور کوئی ہاتھ بھی اوٹھاما ہے تو فقط اِننی درندوں پر۔ اسینے صوبے سے رخصت ہونے کے بعددہ جزیرہ رودس گیا اور بھرا یک عرصے تک انتیخنزیں تغیرار ہاکہ اسپ ٹیرا ناشو ت عسلم دمطالعہ تا زہ کرہے ۔ وہلا کے مشہور اہل علم وفضل سے بمی محبت رہی ، قدیم دوستوں اور سائمیوں ہی ملاقا میں ہومیں اور و ہ اغزاز داکرام یا سے سے بعدجن کا وہستی تما ، یونان سے وطن کو لوطنا جاں ہرشے آگ میں نظراً نی متی اورخا مذخبگی کے ستعلی عنقریب بمڑکنے والے تھے مجلس کلی آسے جلوس فتح دیتا جا ہتی تنی۔مگرائسسے کما کہ اس طرح اگرافتلا کا رفع ہوسکیں قرمیں آما دہ ہوں کہ حسیرر کی فاتھا مذر تنہ کے بیچے سیے حلوں میر فاقمی الموريراس نے دونوں کو سجمانا مشروع کیا۔ سیزر کو تو متعد دخط نہیجے اور منتی کی مائے زبانی فوشاریں کیں۔ اور کوئی جمعیت دوشش کا ماندر کھاکہ وہ وو وا

متولیت اوراع تدال سے راسے سے نہیں لیکن جیب معاملات نا فا ہل طلع م سیرر روسه کی طرف برها اور می آس می منظیر سکا بکه ست سے شرفا ہے تہ ك ك كالكياتوأس د تت مستسرو گرري شيرا ربا اورمنهور موكيا كه و ومسير سائھ دے گا۔اس میں تو ٹنگ نہیں کہ آئی ہے خیالات بہت منتشر سے اور دہانت نذ مذب میں تفاکہ کو نشا میلوانتیار کرسے جس کی شاوت اس کے خطوں سے ملی ہے۔ مثلاً لکھا ہے معیران موں میں کس طرت جاؤں۔ بہتی کے باس لڑا د<sub>گ</sub> کا سی اورمغول عذرہے۔ آد مرمیزراپ کام زیادہ خوش اسکوی سے کر آ ہے ر لئے اپنے اور لینے دوستوں *کے تحف*ظ کی اس سے زیادہ امید بند متی <sub>ت</sub>ولمذا پیہ مجے معلومے کہ کس سے بھاگنا جائے گریٹھ میں منیں آٹاکہ کس کے یا س ؟ " لیکو سنتےزرکے ایک دوست رٹسے بائی نے است خطامے ذریعے اطلاء دی کہ يتردك نزديب متارائس كي حاعت مِن آلمنا بترب البية أكرتم اسيخ كوزماه نعیت اورمعذور سجیتے ہو توان فرقہ بندیوں سے ملیحدو ہو کے یونان چلے جاؤ اور میقت خاموشی کے ساتھ وہم ملیے کر گزار دو» اس رستسرد کو جیرت ہو کی کہخود سيَررسن خطاكيوں مذلكما - اور رہنے بالی كو آس سے بگر کر ميرجواب ديا کرسير و نُ البِيا كام كُرُنا منين جا شاجو ميري كُرْخة زندگي كے كا ذه ي ميري شان كے خلاف ہو یږده حال ہے جوخو د اس کے خلول سے افذ ہواہے ، لیکن حس وقت سنین ہمیانیہ کی طرف مڑا ہست تردحیا زیں مبٹہ کر فرزامتی کے پاس جلا آیا۔ اور بہا ل مواے کیٹو کے مبسے اس کا خیر مقدم کیا۔ کیٹو سے البتہ تہائی میں زحم قريح كى اوركماكم ميرك سائة تويد نايت ناروا تفاكر تكومت تومي مي ابتداست مِس اصول کا سامته دیا اب آسے معبور دیا۔ اس ممارا دسسرو کا بھی کے اس مِلا آنا والكل طلى كى مات تتى - تم اگراس طرح غير حانب داررست اور اسب ا تر مسترو

14

ر من احتدال دمع الحت كى كوسف كرت و فك كے الحاد رممارے دوستور کے لئے کیس زباوہ مغید ہوتا۔ حالا کہ عمارا بلاوم یک بیک بہاں چلا آناہ وعمارا ق مي مصرب كداب سيرر مهارا دسمن بوجات كا" کچه تواس تقررنے مستسرد سے خیالات میں تبدیلی بیدا کی اور کچیاس ا بنی اس سے ایبا زیادہ کام نہ لینا تھا۔اگرجہ اس میں شبہنیں کہ اس بیگا گی کی وجه فود مستشرد کی حرکات تمیں بینی اس کا اپنے چلے آسے پرا فسوس کرنا ، یا پہنے کی راے اور تدبیروں میں بیٹھ بیچیے برائیاں نکا گنا ، یاسبیا ہیوں سے ہمیٹہ ن آمیزطرا فت اورتمنخ کرنا <sup>، ج</sup>نائجه گوخو د مبت افسرده ا وراً داس **بهر**نا ت**ما** گرمهیب نسش هروتت رمنی که د دسرون کوچایس ما نه چاهی منرور مهنیا دیا **جاسے**-الرفسسيم كي حنيد مثاليس كهنا ميال فعنول مذ بور گي: - مزومي ميس ايب ايس نص کو فوجی سسرداری پر مامور کراتا جا ہتا تھا جو سیامی مذتھا۔اور اس کی طرف**راری** مِن كُتَّا بِهِ ثَمَاكُهُ وه بِرَاعَلَمْتُ اور برد بارتنحس-» بیرس كسترد كه نگا<sup>در</sup> دوتی يس، تماس كواسين بحير كى الآليتى يركيون نبين ركوسية ؟» تيون فيح مِن الجنيزي كا ومستاد تما جب ال ردوس كا براتباه مواتواسي ہے ان کی تفعیٰ کی اوراس پر مہت دا دیا ہی یمستسروسے ان تعریف**ی ) کا حال نا** توازر وطنر کے لگامواک نوٹن نصیبوں کا کیا کہنا جنہیں اپیا دیونا نی) سیرسالار ترزجن د ان میتی کو کامیا بی کے ساتھ گھیرر اتھا، تنولس سے امک ن من سروس مقاوم ہواہے کرسیزر کے رفی سے ول مورس میں معتبور نے کمالاہاں اس کے کہ وہ اُس کی کا میابی نہیں جاستے!» مركس ام أي شخص اطاليه سع بمي كے إس ایا تما اس سے بیان كياكه روم

بوتارك مسرو بولاحراورآب اسي كي عليثي نونس سے ہوایک شخست کے بعدلوگوں کو اس طرح زنمک فالوں سے جمعیہ مندهار إتفاكه كجير والكروائجي سات حقاب يميك نشكرس باقى بس اس ساكما اگراران کووں سے موتوب شہراری تقویت کے لئے یہ بات کا نی ہے " کے بی نوش بعین مثنینگوئوں کی روسے برابرامرا دیکے جا ہا تھا کہ نتج صز در نسی کی موگی سنتردین کهام بان اوراس موسے کا آفاز ، جاری خمیدگا **، کاجی**ن ماناتما ي فارتسیلیکی را ای ختم ہونے کے بعد بس میں ستسرو طالت کی وج سے رجود نہ تھا احب تمی مجاک کیا تو کیٹو کے ماس ایک معتول فوج ا ورسب کی سبیٹرا ڈیرا کیم بررہ گیا اور اُس کی سیسالا ری قانون ادر مرتبے نے لحاظ سے اُس سے روکو دینی چاہی۔ محراش نے ند*صرت سیر سالاری سے انکار کیا ملکہ ص*اف جواب با که ارها نی جارنی رم نیز رمی متمارے کئی شورے یا کام میں شرکت نہ کر د رس گااس وقع پراس کی جان جاتے جاتے ہجی کیو کمہ میں کے بیٹے اورائس کے دوستوں نے عدّار كرك اپني ملوارس كمنيج لي متين- بارے كيٹوسك روكا اور بذكل أسب جيراك برَدِّرَى بِيغِينَ كَ مِدده تيزر كاع صے بك أتظار كر مار يا-اس كانے مِن تقرا دراليت ال معاملات من معروف موجات كي وجرس وير لكي- آخرجب منا لروه تآرتنم برلنگرا زاز مواا در وہاں سے خشکی خشکی بزندزی کا عازم سے توسسترو اس سے رامسے میں ملے کے لئے برعجلت روانہ ہوا اوراگرچہ مصالحت کی امپ عی اہم خوت می تھاکہ ایک طرح اور دستمن کے مزاج کی آزمانین ہی و تھی کیا انجام

ہے کہ آسے کوئی ایسی بات کمنی یا کرنی ندیر می جواس کی شان ہے فلات بونی میزدات ب سائیوں سے آئے آئے دیکھ کر گھوڑے سے اُٹر کر ملے چلاا درسلام میں مبتت کرے میدل سائم ہولیا ادر کئی فرلانگ بک باتیں کراآیا دراس سے بعد مجی میشه عزت و مارات سے مین آ تار باحی کرجب سسرونے کمیو کی توبیٹ میں کتاب تھی اور *سیٹر سے اس کا خ*الفا یہ جواب دیا تو اس میں مجی خو و بخبروكي فصاحت اورميرت كي صفت و نناكي اورأسي بركيليس اور تعيرامن كالتر رار دیا بست روی اس کتاب کا نام میکیشو» تعاادر سیزر کی کتاب کا نام فغلاف كيمو» ایک اوروا قومفول مے کرمب کوان بش لگار ایس المرر برمتاراً مان العرمس عراكما توستروك اس كى دكالت كى يدس كے سيزران دوستوں ہے کئے لگا مداس میں وسٹ بہنیں کہ لگاریوس ہنایت شررادر ہارا دشمن ہولیکن ستبردئي تقررسننے كالك موقع لماہے توأسے بائفرسے كيوں جوطريں 'يلٹ يكر بب مترونے سلسادُ کلام منروع کیا اورا بن سحر بیانی سے جس میں وُر دمجراتھا، میزر را تر ڈالا تواس کے چرے کا زنگ مقیر ہونے لگا اور بیمعلوم ہواکہ گو ما اس کے ب میں نلاطم واضطرار بریاہے ۔ آخر حب جلتے جلتے باکمال مقرار سے جنگ فارسلہ كاتذكره معيرا توسسيركا بدن كانيني لكاادر كهيركا فذات جولئ موس تما باتمس چوط پرے ۔اورانجام کا رجزیا ت سے اس قدر مغلوب ہوگیا کہ لگاریوس کو رہا کر دما ؟ تغرير ميررئيه زومه اب ايك درسلطنت " ياد ينضي باد شامت بركئي تمي لمذا تسرووي ملات شکن وگیا، اور نوعم طلبا کوفلیفے کی تعلیم دینے میں اپنا دقت گذاریے لگا۔ ہی وجسے اس کی روشناس بعض بنایت عالیٰ رتبدامیرزادوںسے ہوئی اوراس کا تنهرس انرووباره ببت برامد كيا - كرخاص كام جاس سن سروع كيا وه فلسفيا نعكالم

وورهب كرنا اورطبي ادرمطني اصطلامات كالاطيني زبان مين وافل رماميت غِيمِشهورسے كُون شلے زما من <del>كے محاسس</del> ، آؤك وغيرہ الفاظ كو اسى نے لاطبى مامدمنايا باكمس كماستعارك اورساق مخسد ركى محلف تركيول ساأتا را پنج کیاکہ و ، رومیوں سے لئے قابل فہم واستعال بن سمنے ۔ تفتن کے طریق بر و ہ تجمى بمبيئ عرص مي مي ابني ملّاعي سلّے جو ہرد كا ما اور حب كہي فعر كيتے بولما و یان مانسوز نین ایک دات میں کہ جا ما تھا ؟ اس زمانے میں سنتسرو زما دہ تر انسکا سے قریب این دیمی مکان میں رہا کرما تھا۔ اوراسٹ احباب کو اس سے کھا ہے کہ کس آ بحل لآرتش کی زندگی بسرکها کر آیوں (یعنی سخت دخشت د تمانی کے عالم میں ہوں) اوریا نز عادت کے موافق اس نے بیرصرت مہنی کی ہے ادریا اس سے جا و وضب کی ہوس طاہر ہوتی ہےجس سے یواکرنے کاان دنوں اسے موقع نزفماً ممااور و ہ این مجوری سے نگ آگیا تھا۔ تنهرین آس کی آمدورفت بست کم بوگئی متی اوراً ما تو سیزرگی رضاجو ان کی ا طر ہے سنتے اغواز دینے ہیں وہ عام طور پرسب سے بیش مین رہتا تھا اور کیے کا موں کی خاطر و تحیین کے ساتھ خو دہمی دا دلیا تھا۔ شال کے طور پرجب بہتی ی مورش مینکوا دی کئیں اور *پوسیٹر رکے حکم سے* دوبار و نضب ہومیں تو آس ہے يەفقرە كماكەسىزرىك اپنى شرافت ئىسەپىتى كى مورىش كيالفىب كرائيس ،خودا يا ونتن قايم كرديا وبمبي منه مط كاي تناہے سنتروا پنے مدکی تاریخ لکنا جا ہاتا اوراس میں بونان کے سبت سے مالات کے علاوہ اس کا متناء تما کہ ان قدیم حکایات اورا منا یون کومٹی لر كرے جواس نے مج كے تتے، ليكن اس كارا دوں في اكثر كلى اور خاكى آفتول سے جع والا اجن میں سے بتراس کی این فلطیوں سے بیدا موتی میں بہلی بات

وبيهون كداسك ابني بوي تأركت كواس بناير حور داكدزا بذحل مراس سُخت تغافل برِّماا ورروانگی کے وقت ضروریا ت سفرنمی متیا کرے نہ دیں اور جب ده اطالبه دابس آیا تواس وقت بمی محمد مهرومست نه د کهانی اور براندزی میں جاں د و عص مک بڑار ہا،خود جانا درکنار، بمنی کے جاتے وقت ہمی ندمصارف سفردیے مذکانی فدشگار سائد کئے ، مالا کرسٹ فرنجیہ کم طویل نہ تھا۔ مزید برآ کم كوائس ك باكل خالى اور مغلس كرركها تفااور با وجود السكيبييون قرصف سق غرض طلاق کے بیاساب تھے جو عام طور رمع قول سمجے گئے لیکن آرتشہ کو ان ب الزامات سے انکارتھا اور جب سنتسرو سے تھوڑ سے می دن بعدا یک نوچوان دو*سٹیزہ سے* شادی کی توائس کی بین آئی اورخواہ مخواہ پر کیٹے کاموقعہ ملکیا کہ اس طلاق اور مجمکڑے کی بجزاس سے کوئی وجہ نہ تھی کہ ستسروا س اڑکی بر عاشق تھا، اور ما بنا قرمنه أ آرسے كى خاطر شا دى كى تقى، جىياكداسى كے آزادكرد و فلام تیرونے لگھاہے۔کیونکہ اس میں ٹنگ نہیں یہ نوجوان خاتون بڑی الدار تھی اور مروی اس کا ادراس کی جا لیداد کا متوتی تقا- امذا شایت زیر اری کی حالت میں دوستوں اور غرزوں کے کئے سننے سے وہ آیا وہ ہوگیا کہ یا دجو د تفا د سیجس تادی کرے ادرانی الدار بوی کے رویے سے قرصہ اُ مارے انونی سے سترو ی آتشین تقریر موموم به نیلقوسی کاجو جواب دیاہے اس میں شادی کا بھی ذکر کیا ہی ادرایی بوی کوالگ کردینے برجس نے برطایے مگ اس کا ساتھ دیا ، بہت ملا مت کی ہے پیر گومی وہ بس مردہ دلی اور سستی کے ساتھ رہٹا تھا اس پرحند

اس تَنادی کوزیادہ عرصہ ندگذرا تھا کہ اُس کی بھی ڈھیتی زخگی کے زمانے میں اسپنے دومرے شو ہرکنٹولس کے ہاں فوت ہوگئ اس دلتھے پراس کی تعزیت انتظامی ك ن مرحام اس خلسلى دوست آت كوكر أسبتها س تدرخ بوا ماكداس سك این منی سوی کومفن اسی بنا پرطلاق دیدی کدملوم مو انقاد و منید کی وفات پر کویتوست مِونی۔غرص آن دنوں اس کے خانگی معاملات کا یہ زنگ تھا۔ اس مازش ميرستسرد كاكوني وخل فه تفاجر ستيزر ك خلات اوري محي إگرم و ه بردش كااوربا توس موم داز تقااوراس مي مي شك منين كه موجوده حالات اور مكومة عنادام تحااه ربيد وزنغ ونسق مين عموريت كي احياكاكسي سعكم فرام تمند من مت لیکن ایل سازش اُس کی مُزولی اُورکبرس سے ڈرستے ستھے کہ اس عمر میں والا ورسے والاور طبیعتیریمی دیمی ا در کمزور موماتی میں. فومز حب برونش ادرکسی آس اسپنی منصوب کوعل میں کے آئے اور مقتول سیزر دوستوں سے خمج بور رحتما باندها اور دوبارہ فارز جنگی کا خطرہ بیدا ہوجلا نیز انٹون کے قصل کی ٹیٹ سے مجس کلی منعد کرے اتحاد قایم ر کھنے ۔ کے لئے محصری تفریر کی قواس وقت مستسرد کوا ہوااور مناسب مل جند ہائیں کہ کے مطبر کوآماده کیاکدال انتخبر کی تعلید کریں اور جو کھیہ سیزرے ساتھ ہواہے اس پر درگر در کریں او بروش ادركيتي آس كوصوبوس في حكومت دست ديس! ليكن آن ميں سے كونى بات مجى زېونى كيونكر عوام الناس نے جو يعيلے ي ريخيدہ مو

لین آن میں سے کوئی بات مجی ندہوئی کیو کر عوام الناس نے جو پہلے ہی دنیدہ ہو رہے تھی جب سیرَد کی لاش مندی میں دکھی اورا نوٹی سانہ اُس کے گہرے لاسے دکھا ب جن میں عجمہ مجد فون اور تلواروں سے کھوسیاتھ کی ہیست سقے، قرائ کا فصد دیوا گی کی حد کک بہنچ گیا اور وہ سطنتے ہوئے بوسے باستوں میں اُسٹاسٹ قالوں سک گودں کی بہا دوڑے کہائے ہی زندہ جلادیں مجر بدلوگ بہلے سے بمضیار ہوگئے ستے اور شعر صد اس خورے سے بی کے کئے بھرآیندہ اور بڑی آفت آسان کے ڈرسے مشر میں پڑر کرمل نے یہ ستے۔

اس داستهست انتين مايت خوش موالين اوراوكون كوسخت اندنيته بيعام وكياكم

لیں وہ طلق العنان مال ذکرمے فاص ستہ وکو اُس کی طرف سے سخت ندشہ تھا کی کھ انتونى اس كا دوباره برمنا مواا قدار، اور برونش سے عدہ تعلقات ديكركسي طرح اس کا شہرمیں رہنا مذما ہتا تھا ، علاوہ ازیں اُن میں باہم خیالات اور عادات کے امتیار سے آنا اخلاف تحاکدوہ سیلے ہی ایک دو سرے سے بیزار تھے ،اسی کے سستہو دولاً لا كي اتحى من اممان برآماده تما ليكن بريس ادرينيا جو انوني كي مبله الك سال سے لئے تضامنعنب ہو سے سنترو کے عقید تمندا ور بنا بت تربین لوگ تھے اُنوں نے بہنت اُسے شیرایا اور ذمتہ لیا کہ ہت عبدانتونی کی قوت توڑ دیں گے بست تہو سے ان کی باوت پر بورا بقین نہیں کیا۔ ماہم ڈولا بلاکے ساتھ ندگیا ملکہ ہرٹمیں سے یہ عدہ لرسے کہیں میر گرمی انتینزیں گزار کر متمار کے قضل ہوتے ہی کوٹ آؤں گا، یو نان روا نہ موگيا - أنناپ سفرمس اتفا قاكيمة اخير **بو**گئ ا دراس ميں يہ نئ خبر مبياكه اكثر مواكر ايج<sup>ا</sup> اسے می کہ انتونی کی باکل قلب امیت ہوگئیہے اوراب وہ سارے ملی کاروبار مجلس كحسب مناء انجام دسے رواب اور حكومت كامن دانتظام كے بحال موجاسے میں صرف اس کی دست شروکی موجو د گی کی صرورت ہے ، یہ سنتے ہی اپنی برولی پر نفریس کر آ مواوه رومه واپس آگیا- اوراول اول جوامیدین نمیں ده بمی کوفیل نگیس، کیونکم گرده ورگرده لوگ اس سے ملنے پینچے اور شہریناہ پراوراندر آسے کے وقت اس کی جو تعرفیس اور انگیم مونی،اس می قریب قریب پورادن صرف موگیا-

دوسرے دن آمونی نے علی منعقد کی ادراس سیستروکو بلوایا بھردہ نہ گیا۔ بکردہ بحرفیگ سے مذاخلا درسفر کی ماندگی کا حذر کہلا بھیجا۔ حالا کد در حقیقت رقومہ آتے وقت کئے بعض خسب میں اس تسم کی می تیس اور سنسبہ ہوگیا تھا کہ اس نے خلاف کو ٹی کا رروائی ہوئے والی ہے الکین آمون سے اس میک آمیز جواب کا بہت بڑا ما فا اور سبا ہوں کو بہم کر کم دیا کہ یا آسے سے آدئیا اس سے محرکو ایک لگا دو۔ گر مبت سے معززین سے منت ساجت کی اور بین منائیں دے کرات اس اوا دے سے بازر کھا ، اس کے بعد سے جب بھی اور ایس اس ما ہوت جب بھی اور ایس منا ہوتا و ما موسل سے ہمیشہ ہوت استے والی دو مرس سے ہمیشہ ہوت دہتے وہ اس کا موسل کے اس کے اس کے اور ایک دو مرس سے ہمیشہ ہوت دہتے وہ اس کا انونی سے ایک وقع کے مقل جب کیا جو انونی سے اس کی جا ہوگیا جو انونی سے ایس دکھ لی تھی۔ میں سے اپنے ایس دکھ لی تھی۔

اس رفليس ادر مسى سب بالاس كاسوتيلا باب اوردوسرابينونى عا، وجوان سنيزركوك بوكستروك إس مغ اورام ية واربا ياكستروا صاحت اورسیاسی افرسے ان کی اعانت کرے اورسیزر کینے رویے اور سیاہ سے اr کی حفاظت کا ذمترے ، کو کم متعول ج کسی سیزرے بہت سے سیابی انجی سے اس فیج کے مانہ ہوگئے تھے، گرمنہورہے کرمستھروکی طرف داری حرف اسی وجسے نہتج اس کے اساب اور مجی تے بغیر اس اجال کی بیسے کیسیزرا ورمیسی کی زندگی میں سترون واس د کیا تما که علار د دیو تا ساخ نز دل کیا ۱ در ده اسی شی ایا سے الاکیر بلس كح بجول كتطع ميں بلار إسب تاكداً ن ميست ديونا رومة الكبرى كا حاكم انتخاب ك اسى مى أس نے وگوں كو د كھاكہ تا شے كے شوق ميں دورے جے آتے ہيں اور ساتے قرمزی کناروں سے کیڑے مینے خاموش میٹے ہیں۔ اتنے میں کیب ر کیے سب دروان۔ كمل كئے اوروہ نتے أياك برترتيب ديوتا كاطواف كرنے لگے اور أس ك برنگاہ ا انمیں دکھیکر رضت کردیا۔اس سے وہ نیچے مبت ملول مجی ہوئے کیکن اسی اثنا میں یہ سامت سے گذرا اور دیو آنے اپنا دایاں ہاتے بڑھا دیا اور کماکہ کے اہل رومہ جسدن دیجی ہوس کیا يەلزكاردومەكاماكم بوگا أس دن نهارى سارى خارز جگياں فروكردىك كاركىتى بىل شتروسك خواب يممطلق نهجا فاكرير بحية كون سبت البم أس كي صورت ما فنط يرتش ہوگئ۔دوسرے دن میج جب وہ مارٹیں کے محلے سے گزرد اعابت سے اولے آ

أت بوسف اوران مي سب بلايي الركا أك يوليس تعاج بعيد اس مبنت متروست دوچار مواجس مركه أس الخواب مين ديما تما! اس أثفاق كم ف شدرره کیا اور بیزے اُس کے ماں باپ کا بیتر دریافت کیا اُس کا باب اُکٹیوس د فی مبت مشور و مماز آدمی مذتما ا در ما*ل جولس سیزر کی بعا بخی اینیا محی-اسی د*ج<sup>ب</sup> ميرد في المعتدائي والمرابع المان المعتدائي وارث قرار ديا تما- المقتدائسي دن ستسرد كواس كاخاص خيال موكليا اورجب كبهى ملتأ شفقت و توخير سسے اس كا حال مجمّا ادروہ مجی اس مربا بی سے خش ہوتا ، یہ می ایک قسمت کی بات ہے کہ اُس کی بیدایش اور زمامے میں ہوئی حب کیسٹ وقفل تھا غرض میردہ اساب تھے جن کا عام ملور پراو گول میں جرجا تھا۔لیکن سچے یہ ہے کہ اس میل کی سب سے بڑی دحبر ہو انٹونی کی نفر<sup>ٹ ت</sup>ی جیست مے دل میں بجری ہوئی تقی دوسرے وہ جاہ لیسندی جوائس کی سرشت میں دافل تقی اور اعبار رہی متی کیطلب برآری کے واسطے نوجوان تیزری مدد بہت مفید ہوگی،اس امید تقویت اِس کے ہوگئی تقی کہ یہ نوجوان ہروقت اس کی خومٹ مدیں مصروف رہتا ہی تا - ابنمان کرے خطاب کرہا تھا ، یسی باتیں سنکر پروش اس درجے نا راص ہوا تھا کہ اسکیس کے نام خطوں میں خود سنسرو کو الزام دیاہے اور گھما ہے کہ باجوال ظا ہرسسسر دمخض لے خون سے ستےرکی خوشا میں مصروف ہے اور ملی آزادی ماہنے کی کا أسعرت لين داسط ايك زم فراج آ فاكى للاس ب-ایں ہمیت تروکے بیٹے کوجواتیمنزیں فلیفے کی تعلیم اراغیا، بروش سے لینے مارتها والمخلف فوجي كامول من لكام خوب مدا ليانما، ت ردی قوت شهرین ان د نول مهیشه سے زیاده برهی مونی متی اور ده جم قفلوں ہرتمیں اور مینا کواس سے پیچے لکا دیا شاکہ آسے بالک سنرنگوں کردیں۔ اُدھ

الجلس علی کرآمادہ کوسکہ نوج ال سیزر کو عصابر داراور پر ٹیری کے نشان دکھنے کی اجازت دول جور اور میں کا کی کری اورا دہر دو نور فضل ادے سکے تو دو نور تا اس خواجی اورا سرح برت آگیز خوش فیسی برعمب کی کو مجھ الدیشہ بیٹررکا ساتھ دیے کے لئے مقد مرکس اورا سرح برت آگیز خوش فیسی برعمب کی کو مجھ الدیشہ بیدا ہوا ۔ بیٹررکا ساتھ دیے آس فررت نیس اورا ساتھ کی خورت نیس اور آس کے بہر ہوگیا ہے فوج ان سیزرگر ایا اورا س کے قرانا اورا س کی قوت کو گھٹا نا متر وح کیا۔ بیرنگ دیکھ کے فوج ان سیزرگر ایا اورا س کے فوج ان سیزرگر ایا اورا س کے خود و سیال این اورا س کے داسطے قضلی کی کومشش کرے۔ ساتھ ہی و عدہ کیا کال التجا کی کہ اس سال این موجا د سے توسستہ و کو پر را اختیا ر ہوگا کہ سرطرح جاسے معاملات کلی کو ارا خود کی کورشش کرے۔ ساتھ ہی و عدہ کیا کال ارا د سے بیس کامیا بی موجا د سے توسستہ و کو پر را اختیا ر ہوگا کہ سرطرح جاسے معاملات کلی کو انہا دیے آپ نیس کی متنا نیس ،

واضح رہے کہ پرب بائی، مبیا کہ خود شیزرے اقرار کیا ، محض اپنی خاطت اور قوت برقرار یکھنے کے واسط تمیں۔ اوراس اندینے سے کہ کسیں وہ اکیلارہ کرتباہ نہ ہوجا وسے، ائی سنے سنتے دکی مباہ ب ندی سے فائدہ اٹھا تا جا ہے اوراس کو اپنی ارا داور ضلی کا لالچ دے کر لینے ساتھ ل جانے کی صلاح دی تمی۔

ووسوناموں کی ایک فرست بنائی کدان افتفاص کوسیطے قبل کردیا جاسے لیکن الانکا تھا۔

زیادہ اختا و جسسترو کے مقلی تھا۔ آنٹونی کیا ماکہ جب کک وہ سب سے بیلے نہ ادا جا ایکا
میں ایک شیعا نہ انونگا۔ لے تی ڈس اس کی آئیدیں تھا اورسیستر ان دونوں کی خالفت کوا
تھا، تین دن تک ان کی خفیہ بیش صبہ بتونیہ کے باس ہوئی رہیں۔ ید جگہ دریا کے وسطایی
جہادی کے قریب تھی اسکتے ہیں دو دن مک سیز اسستروکی موافقت پراٹرا ہا تمیرسیان
دب کراس سے دست بردار ہوگیا ان کی باہی قرار دا دان شعوطوں سے مشروط تھی کرتیزہ
دب کراس سے دست بردار ہوگیا ان کی باہی قرار دا دان شعوطوں سے مشروط تھی کرتیزہ
کوسیستروکا سامتہ جبوڑ دے اس نی آدس اپنے بھائی قبوتس کا اور آنٹونی اپنے اموں
کوسیستروکا ، یہ گویاصفات رحم دانسانیت کو اپن خونواری برسے قربان کرنا اور دنیا کویہ
د کھا دینا تھا کرجب ایک خضبناک آدمی کے پاس خصہ کاسانے سے لایق قوت ہوتو درندگی ہی

اوی وسی سے وسی جوان جی اس ی برابری ہیں ارسانہ
جب یہ سازباز ہورہی می اس و فت ستر وا دراس کا بجائی آسکو ہے فریب لین ارسی کا ان میں بقیم سقے۔ وہیں اس وی فریست کا مال سن کر انہوں سے امادہ کیا کرسیر کے سامل کا ذری اسٹورا میں بناہ لیں۔ بنائی جیب بنخ و تشویش کی مالت میں الک الگ پاکیوں میں ہجو کر روانہ ہوت اور راست ہم شہرت بات کے سامل کا دو فوں پاکلیاں برابرائیر ہی والی بالم برابرائیر ہی وہ ہم ولد ہی کی باقی کرتے لیکن کورٹش بہت شکستہ ولی ہوس جانا تھا اور مبدہ اپنی بھر ایم ولد ہی کی باقی کرتے لیکن کورٹش بہت شکستہ ولی ہوت جانا تھا اور مبدہ اپنی ہوئی کہ مستہرہ تو وہ تا نہ مکن ہو جاگ جاس اور کورٹش واپس جاکر مزوریا ہے ابند الب الب کے آبس بر صافحت ہوئی کہ سنتہرہ تو وہ تا نہ مکن ہو جاگ جاس اور کورٹش واپس جاکر مزوریا ہے ابند الب الب کے آبس بر صافحت ہوئی کہ سنتہرہ تو وہ تا نہ مکن ہو جاگ وار در در در کرایک دو سرے سے وضت ہوئی کر سے ایک کورٹش واپس جاکر مزوریا ہے وہ سے بی کے اور در ور کرایک دو سرے سے وضت ہوئی سے بھر ہی دوزی کے دول کا می سال کی اور دو راکورٹس کی خبری اسٹور ایک کورٹس کی خبری اسٹور ایک کورٹس کی خبری اسٹور ایک کورٹس کی خبری سے کی کا در فرزاک شتی میں جیکے کی اور دو زاک شتی میں جیکے کیا اور فرزاک شتی میں جیکے کی اس میں خبری میں جن کی کر دی اور دو زاک شتی میں جیکے کی میں میں جیکے کی اور دو زاک شتی میں جیکے کی اور دو زاک شتی میں جیکے کی سے میں جیکے کی اور دو زاک شتی میں جیکے کی دو روزاک شتی میں جیکے کی دورائی کی میں جی کی دار دورائی کی کورٹ کی دوروں کی دوروں کی جو سے بیکھی کی دوروں کی جو سے بیکھی کی دوروں کی جو سے بی دوروں کی د

باوموافق كى بدولت مركيم تك ملاأ يأكربيان مين أس وقت كه ناخلا أم اسك كويتي د ه کنارے برازگیا احس کی دمبر ندمعلوم سمندر کا خوٹ تحقیلا یہ کرستیر پر رانجی تک آ<u>ہے</u> معورًا مبت بعروسه باني مقا ، خيائحه كو يُ سوفرلانگ برا وَشَكِي رَوْمَه كِي جانب أس لي سط می کتے لیکن بھر ہمت سے ساتھ نہ دیا اورا پنا ارادہ بدل کے وہ سامل کو بھرا یا اورساری رات نهایت برنتانی اور تتولین س گزاری ایک دفعه توانس به مثان کی کر حیکے سے -سیزرے مگر میں داخل ہوا ورائس سے مگر سے بتوں کی قربان گا ہ پر اپنے تیس ہلاک کرلے آگرائس پراسانی معنب نازل مو. گریمرا ذمتِ دیے جانے کے حوت سے اس خیال *کو ز*ک کر دیا اور دیریک اسی تشویش واصطراب میں مبتلارہے سے بعد لینے نوکروں کو اُس سے برا ممندر کتے ہی کی چلنے کا حکم دیا۔ بیاں اس کا ایک مکان تما اور بیرمقام گرمی کی شدّت مِں بنوسٹ گوار امیسی ہوائی طبتی ہیں رہے کے لاین مگبہ سمجی جاتی تھی ا اس مگر سامل کے قریب آباد کا ایک دیول بنا ہوا تھا جب سروکی شی کنا رہے کے پاس مینی توویاں سے ایک مجاز کا حجار کو وں کافل محاماً ہواا اوا درکشتی سے دونوں طرِف اَرْسَكِ عَلِيهِ وَ اس مِن سے رسیوں رِاکسیٹے اور کھیار دگر د قال قال کرکے کان کھا فی م این این کو بھی سب سنے برننگونی سجما اور سنسرود دیارہ کشی کنارے پر مغیرا کے لیے مکان میں گیا۔ اور لینے مختل حواس درست کرنے کے لئے بانگ پرلیٹ گیا کہ تھوٹری دیرآرام کے اب بی بہت سے کوسے کوئی برا بیٹے اور منوس آوازیں کا لئے رہے اور الك أركر مسيد دائس تجبوك برحبا ل مستسرومنه لبييط مرائحا ، جاميما اورويمي ارارك ائس سی جرے برسے کی اِلم مینے لیا۔ یہ دیکھ کرائس کے ٹوکرا کی دوسرے کو مٹرانے لگے کو نہا آ فا توقس مواجا بتاسي اورتم ابته برا تهده رحاتا خاد كورم موحالا كم حبل كم جانورك اس فی عمداری اور خرگری کردس می اغرض وه سب کسب است برسے اور محید منت فو نامس جمدز ردی سنتروکو اتحایاه ربالی می بخاک کارے کی طرف مے و

لکن اس اثنا دس ایس کے قاتل امنی ایک کمصدی افسر (من آورین) مرفق اور الربون لوتي ليكن رجس كاستسروك اس وقت وكالمت ادر واحنت كي الخي جكروا استغباب سيخفل سكعهم مساخوذ مواحا سررابيغ في أمنون سيخ دروان وال ا فدرجب ستبیرد مذ الما ورج لوگ گریں تے او بنوں سے لا می لا می خلا ہو گئا المرک المرک مِي مستسروك مِها في محماً زاد كرده فلام ك مصيح دستسروب علوم ونون كي اعلى الع دى عى الله يول كيس تربون كوخروب دى كسسروكى الى عمدر كي طرف كي اورا بى مخنان اورسایددار درخول کے بیم میں گیٹ دندی برحارہی موگی۔ بداطلاع بائے ہی ر بون ویندا دمیوسمیت رست و درسرسرے روورگا اور برتیس اسطاف سے لبکا۔ اس کو سسترونے مبا گئے ہوے آیا دیوکر نوکر دن کو حکم دیا کہ بالکی زین پر کھا۔ يمرؤس حال مس كداس كجبيرها وسنه المامواتها دارٌهي او رسرك بال يريشان سنتي وتكليب وما ندگی سے چروانزا ہوا تھا۔ اُس نے اپنا بایاں ہائیہ عا دت کے موافق بھوڑی برجا یا ای اسينه فالمول ومحلى بانده ك ديجينه لكاليد اليامنظر تماكيس فت برتس سي أتوريجوا توبہت سے لوگوں سے جوار د گر د کھڑے ہتے ا ہے مُنہ ڈھانکہ، لئے · عرص اس طبع کر گرد ہا گی سے بھی مونی منی مستسروا بنی عرکے چسٹویں سال فنل موا . ہر بیس سے اس کا مار ادرانسون كع عكم المي تم مي عكم كئي سي أس اب فليع سي خطبات كي تي بد نام ستسروك الن خلیوں كو ديامت جوانتونى كے خلاف تحرير كے شعے اور جوا تبك اسى نامىسىمىندورى. یراعضا بریده آ<del>فو</del>نی کے سامنے رومرلائ گئے تووہ ایک طبیعیں سرکاری فال کا انتخاب كرر إتحا جب معلوم مواكد يستسروك سرويا بي اورايني أنكمدس ديك لياتواد كي آوازے بولادیس اب دقت ہے کہ ہم لینے قل نامے تذکر دیں ا"آس سے سراور ایمیل کو آس سے حکم دیا کہ ممبر برجاں سے خلیب تقریریں کرتے ہیں باندھ دیا جا سے - یا لیا

مًا جيء وكم كرابل يوم كانب كان المكاتب الكاتب والدائل كالمتدوم الكاتب والمستشر جرب كر بحاث أغير خود أنتين كي هورت نظراً في محق أي مجموانع في إلى لیاکه اس ظام کوس سے مخبری می کورمش کی موی فہو تیر سکے حالے کر دیا حب فیطرح طح كى مفوتول ك علاوه مجوركما وه خودا يناجسم كالمط اور مجون مجون كاست ما ردایت چندمعنوں نے اس طرح لکی ہے باتی سسروکے آنا دکروہ علام تیروسے تواپنی لتاب مين اس فلام كى فدارى ئك كاكو ئى ذكر نبير كيا-ایک وص کے بعد ایس نامے که اک ٹیونیس سیزراور کا ما منا ہوگیا۔ وہ اوکو ایسے نا نا کی کمآ ب ہاتھ میں لئے ہوئے تھا۔ سیزر کو دیکھتے ہی دامن کے ینچیاسا لگا- گرستزری تفرها طری اور که آب اس سے اے کر دہر کوٹ کوٹ کوٹ اس کا براحصة برهاا وربيرواليل وسي كركين لكا حصاحب زادس بدايك صاحب علم اورمحت بطن شخع هما ۱۹ درجب اس منانتونی کونکست دی اورخو د مضل مقرر موا توسسسرو کے بعثے كواپناشرك عده بناليا، جنائج استضلى مي مجلسك أنونى كى تنام مورتين مهندم كلويل اور صفی اغراز سلے متع مب منوخ کر سے حکم دے دیاکہ آئیدواس کے خاندان کا کوئی خس مُرْضَى العتب اپنے نام کے ساتھ نہ لگا ہے ۔ گویا قصنا و قدرسے لکھدیا تھا کہ آنٹونی کو اُس کی آخرى مناكستسروك إلى فاغدان كم إعمول ملے -

سردا وروموس منزكامواريه ۔ سرواور ڈیوس تعینز کی زندگی کے مشہور سوانح بیستھ ہجہ جارے علم میں آپ اوراً گرچیمان کی قرت تقریر کا کوئی جی تلامواند نهیس کرتے تاہم اس قدر لکمنا نامنالب نہوگا وْمُوسَ فِيرًا بَدِلسه فِي تَقْرِينِ كَالْ مِثْلُ كُرُامِا مِثَا ورأس نه ابني ته م فعلى يا كشابي قالبيون كوس را ومیں صرف کر دیا تھا۔اسی کا نیخبر تھا کہ قوّت در در بیان میں و ہ اپنے تمام معاصرین سے بازی کے گیا جشن اور شوکت تقریر میں بڑے بڑسے نفتحا جنسیں مرح خوانی میں خاص مہارت ممال می اس کے انگے ہیج ستھ اور مال اور فن کے اعتبارے باقا مدہ تقریر کرنے کے معاملے مِن فن خطابت كاكوني أسآد يامنطقي بمي إس كامقابله مذكر سكتا نقا- دوسري طرف سيسرو اعلى تعليم افية تنخص اوراب في مسلس مطالع كى بدولت علوم كى تمام شاخور بريخو بي حا دى تما چنامخ درسی اصول رہبے شارفلسفیا نہ تھانیف اس سے اپنی یاد گار محیوری ہیں۔ بلکہ لسکے تحری خطبات میں می عام آس سے کہ وہ عدالتی موں یا کمی اید بات صاف نظر آتی ہے كرجا بجاوه ابن اظار علم وتضل كى كوستش كرر اب-ان دونوں کی طبعیوں کا اختلاب بی ان کی تقرروں سے آشکار ہواسے - دموس م کی خلابت ظرافت اور تر بین در ترمیع سے مالل خالی اور سراسترا نیرد متانت ہے۔ اس میں سے چران کی دہنیں آئی ، مبیاکہ بھی سے متوسے کندیا تھا ، بلکہ حزم دامتیا ملک ، تقویٰ اورغور وخوص کی اورائس کے طبعی جوش اخلاص کی جبلک ہے۔ ہی سے بوکس سسروکی طرافت اُسے اکٹریزل کی مذکک لے آئی ہے۔ وہ فایونی بقدمات میں کو اس دیکے شوقين بيوكما بينموش كوجاك كي خاطر معقول سيمعقول ولا أق تقول مي أراسيغ عابهاب اورزيا بازيا بوسف كالجى خيال نيس كرة مثالامب ووكيلوس كى وكالت كر را تما تو تقرر كرت كرت كاكراكر وه اتى دولت اور تمول ياك مياشى

مل یہ سے کرسٹ وطبعًا فریف و بدلہ سنج تھا بُنٹم اور بشاشت ہروقت اُس کے چرے سے کی میں ہوتا تھا اور اس کی میوری جرم سے کئی تھی ہوتا تھا اور اس کی میوری سے فکر برستا تھا۔ اور شاید ہی کوئی وقت ہوتا ہوگا جو وہ اُس کو دورکر دیا ہو، جکہ وہ فود کہا کرتا تھا کہ اس وجیسے میرے دیمن مجلو برفلق اور منوس جھتے ہیں۔

اتمایك مغلاند امغان من فول ك ديكيس كون اجابولات ؟ مع شیا یک سیاسی مرکرده کے لئے عد و مقرر مونا صروری ہے لیکن بی نہایت ذبيل بات ہے كە كى تى خفى محص تعربراليانى مير منهور برسانے كانوا بال بواورايي نصاحة کی خود تعربین کرما بیرے - اس معاملے میں دموس تعینر کی عالی طرفی اور مثانت مسترہے و وعده بسلنے کومولے اس نے کچیہ زسمجتا تھا کہ ایک اکسّا بی اور مشق کی حیرہے حس کی کامیابی کا انتصار مجی زمایده ترسیامین کی خوشنو دی اورا نصات کیسندی پرسے ، ساگ می ده اُن لوگوں کومبت ادم**جا**ا ور دبی الطبع جا نیاہے جواس قابلیت پرفخر و غرور کر*ی*ں لوگوں کی رہنا نی اور حکومت دونوں کو عصل ہوئیں اور برمے برمے سے سپیسالا، ان كى امانت كم محتاج رب جنائخ كارس، ۋايو فيتس اور ليوستن كو د موس تعييزكي **صرورت نمی زبیتی اوراک بیونمین میزر ،سنتسر دست طالب ا مدا دینمے ،جس کاستیز** ا اپنیکتوبات بنام اگری یا وسیناس میں اعترات بمی کیا ہے . لیکن دہ جنرس سے منہورہے کرسرشت کا الی حال کھل جا تا ہے اور جو آدمی کی بہترین آ زالیٹ سمجی حابق ہے بینی رشبہ واقتدار ، کہ ان سے پاتے ہی انسان کے مہلی جذبات اور نقائص ظاھر و**جاتے ہیں**، ڈموس تعینر کو کھی میتر ہذا گئے۔ نہ تو اُس سے کو بی بہت بڑا مرتب یا بانہ فليوس كفلاب أن فوجوں كىسىيەسالارى كىجنىي خوداس كى سحربيا نى نے سيدان میں لاکر کھڑاکیا تھا غرض اس قسم کا کوئ امتحان دینے کی آسے نوبت نہ آئی · السبت سنسرومقاليدس نخبنی اورسکیشیرا درکے تی دوسسیری صوبہ دار ہوااور میرحمد س مین آس نمانے میں آسے سے متع جب کہ حرص دخاعی کی عد گزر گئی تھی۔ بیرونحات كحال ورسيه سالار، شايد حورى كوظات شان فس سجه كرا علاني خلوق كولوت تے جنی کدرشوت خواری کوئی قابل لھاظ جرم مذر ہا تھا۔ اور جواس میں احت اللہ بر منظ ہوا ہوں ہے۔ اور جواس میں احت ال برتیا تھا وہ بہت اچھا آو می سجما جا تا تھا۔ اس حال میں سنسرو نے اپنی اسانییت،

نیک طبنتی اور دولت سے نفرت کے ہار ہا تبوت دیا اور جب رو مرمی وہ باے مام توقض تفالیک کنن ادراس سے سامنی ایل ساز من سے فلاٹ اسے کل افعیارات ل کے ستے، اُس دقت اُس سے افلاطون کے اس قول کی علی تصدی کردی کہ اگر و سفیلی سے حکومت، دامائی اور عدل ایک شخص کی ذات میں مجع ہوجاتے ہیں، تو اس وقت قرموں کے مصائب کا خاتمہ موجا ماہے ؟ ورس تنیزی منت مین کها جا آہے کہ اس سے اپنی فضاحت کومیشر بنالیا تھا اورایک بی مقدم میں فورمین ، اورائس کے دشمن آبالو ڈورس کوخفیہ تقررس کھدی تھیں۔اس پر شہنشا و ایران کا روپیدیلیے کا بھی الزام تھا اور بر آبویس سے رشو تیں لیے کے جرم میں دو منزایا ب ہوا۔ اس میں تمک ہنیں کداگر یہ ساری روایتی دجن کے متعدّد را دی ہں) غلط مان لی جائیں تو بھی اُس کی نسبت ، جو اسینے رویہے کو سمندایا رىجارت ميں) سود درسو ديرلگا ماتھا ہمىتغنى المزاج كهنا درست پنہوگا اور مذيبة ما ويل جندان وقيع ہے كدوه ايرانى رديبي محض بادات وكى خاطر مالحاظ سے قبول كراما كما تما السبة ستروي ال صقاليك اور صوب دارى ك زمان يس سف ه کے بی ڈوسسیہ کے ،اور جلا وطمیٰ کے وقت اپنے اکٹررومی احباب کے ، سے شار تحفے اور ندرانے کینے سے اکارکر دیا تھا، حالانکہ ا دینے والوں کو مبت اصرار تھا کہ وہ انھیں قبول کرکے۔ علاوه ازیں و موس تعینز کی حسب م رشوت سانی میں جلاو لمبنی کیمیہ کم سنسرم کی بات نیں بحالیکہ سنسرو کو دیس نکالا اس لئے ملاکہ وہ اسپنے مک کو بدمعاشوں سکے ایک گرده سے پاک کرنا جا ہتا تھا۔ ابذا یہ اسٹرج اس سے واسط باحیث افرار

ے اور می دو بنی کہ و مراس مینز مک بنے بھا گا ترکی ہے ۔ و میا تک نیس مگر منتظروكي خاطر علين فكي دين إياس مل وسي اورسوك منايا اورأس كي واليي ت کوئی قانون بالناجا نزیز رکھا۔ جلا وطنی سے ایام میں البتہ سنسرونے کوئی کا نہیں كيا بكله كابل سے ابنا وقت مقدونسيہ ميں گزارتا رہا ليكن اسى عالم ميں وُموس تعنين بے جو کید کیا وہ اس کی خدمات کلی کا حصتہ اعظم ہے۔ وہ اپنی جلا وطنی ہی میں شہر شہر کیا ورصیا کہ ہم لکے چکے ہیں ہر مجکہ یونا نیوں کی طرف سے ارا آ اور مقد ونی سے فیروں کو نخوا تا بجرا- اوراس معاملے میں اسے بنس طاکلیس اورائکی بیادیزیریمی فوقیت طال ہے کران دو ہوں سے اپنی جلا وطنی سے زمانے میں اساکو بی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد مراجعت برائس سے خدمت وطن میں کو تا ہی نہ کی اور مقد ونسیہ او، انیٹی یا ٹرکی مخالفت میں آخرنگ سے گرم کارر ہا۔ حالانکہ سنسرو پر تی کیس مغرض ہے کہ جب اک<del>ٹ ٹیومٹین س</del>یزرجس کی ڈاڑھی مو تھی۔ بھی ابھی نہ نکلی تھی خلات قال<sup>ن</sup> قضلی کے لئے استاوہ ہوا، تو وہ مجلس مکی میں خاموسٹس بیٹیار ہا۔ نیز تر ویٹس نے لیے رقعات میں اس پرالزام لگایا ہے کہ جب جبوامستداد کوہم نے بیشکل ہٹایا ، مسرو اسسے بد تراورگراں ترمطلق العنانی کی طرف داری اور برورش میں أخرمي بمستسروكي موت برميس ببت ترس أناسه- ايك صنيعت العرشخص كا

آخریں ہمسسروکی موت پر ہیں بہت ترس آ باہے۔ایک صیف العرص الو اس کے نوکروں کا اس طرح إو حراً دحر سئے بھرنا اوراس کا اس بُری طرح بھاگنا اور موت سے ، جو بسی طور بر بھی قریب بہنچ کچی تتی ، یوں جہب جہب کے بچنا ، اور آخریں قتل ہونا ، واقعی ننامیت تاسف انگیز ہے۔ ابتدا میں ڈیوس تھنیز بھی جا ن کے کے منت و شا مر آاملوم ہو آسیے لیکن اس کو زیر تبارکر آادراسی ہاں کا ہاری ترقین وخین کامتوجب اوراس سے بی زیادہ آلی مرقین کام یہ ہے کراس زہرے کام لیا اور کمنا ماہے کرجی خواے گر دوندر، میں چی اس سے لئے پناه مذربی و آسکنه ایک قری تراسستان کاراسستداختیارگیا اورسسیاه والم سازاد كرك، أنيني إر كالموسم برحارت سي مساموا، مدحادكيا؛

اس کتاب میں جمیم فلیہ کے مند دعلا و وزرا۔ اکا بر دشام مرعدہ داران وأمرائ مفقل التبي حنب معلوم بوتا بحكم سلانون كح مديكومة ے سا توکسی مسادات برتی جاتی متی۔ قمیت ينى سرمېرى طامس كل كى مشهورتصنيف" مېشرى آن سوط زيش" كا ارد وترم تے اُمول مُرتب ہوسے ہیں۔ مجار تیم نهایت شرح دیسط کے ساتھ لکھیں! درمولوی معشوق شین ک ، کا ام نامی سات کی کا فی ضانت ہو کہ گاہے مطالب نہایت آسانی کے ساتھ ذکرت مح مغمون بِرَّر د دکیامغی، عربی فارس میں می کو کی کتاب موجو لأندمعيثة كالركح عقيفا ماوشعثات برسكيال الركح سَبِ زياده إسى علسه وملتى بواس كيممينف ماكم لاين ا ے۔ شرعبالمامد بی اے ہیں آخریر اس ملم کے متعلق سرقد اصطلاحات علیہ سا کی گئی ہیں اُن کی فرمنیاکہ بون ك<sup>و</sup> دلت أصغي*ت غ*ام مُلام طبيعه ك مكالعادركام فوروخوم كانتيري مزراس فالب كدوه اصحاب وارد وسأطل هدم كالسكامكا لعركزا میں اِسے بیری طرح استفادہ کیں اِصطلاحات کی ایک نہنگ می کی کے آخرین میں گئی و قیمت جرمیا المال

انٹی ڈوٹ برس میں دجو سرکت میں الرحمہ کا قائم کردہ اور محدن کا لج کا گلک مہدنے کی دجہ سے قبقی معنوں میں ایک تو می برس ہی اسب اور تیم دو نو ت مرک چا یوں میں سسر کی فارش آر دو، اگریزی غرض برتیم کا کا مہت صحت اور کھا ت سے ہوتا ہی اور دقت پر دیا جاتا ہے۔ مبطع کو اس کے قدیم دا الل نظر سرمیت موں کی خا سے جو ان دھال ہو کی میں منجلہ آن کے جاب مولوی میں داشمی صاحب مترجم میلسائد

تجربه کی بنایر (ایم کتاب یو مان قدیم کو دکھیکر) تحریر فرمائے ہیں :"کتاب بہت خوب میں - ہندو سان میں اُر دو کے بہت کم مطبع اب ایسے رہ و بہت کم مطبع اب ایسے رہ و بہت کم کم بن رتی اُردو کو قبیطے بیز سال محال برا ورکم سے کم نمبن رتی اُردو کو قبیطے بیز سال محال برا ورکم سے کم نمبن رتی کہ ان کی برا اور میں اور می

منبح صاحب انسي نيوك يس على ألم